

http://ataunnabi.blogspot.in

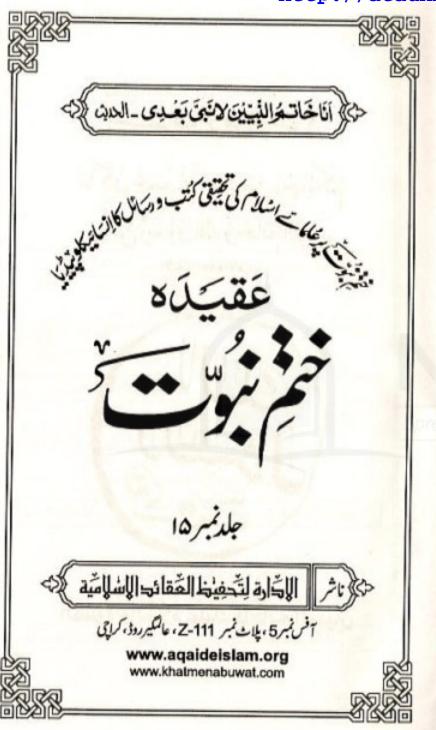



for more books click or

https://archive.org/details/@



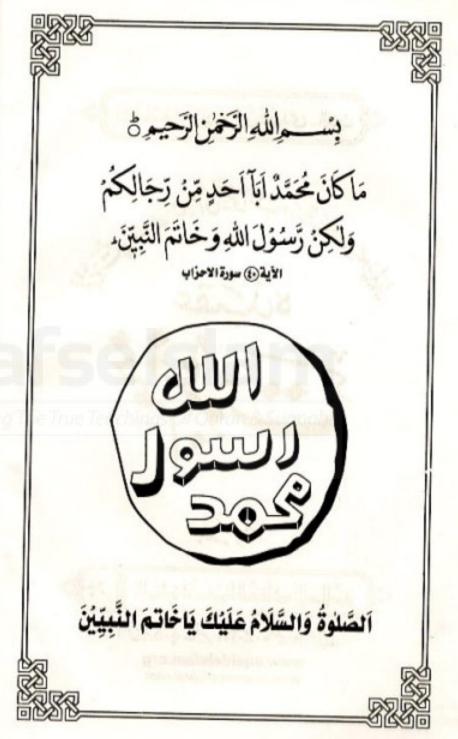

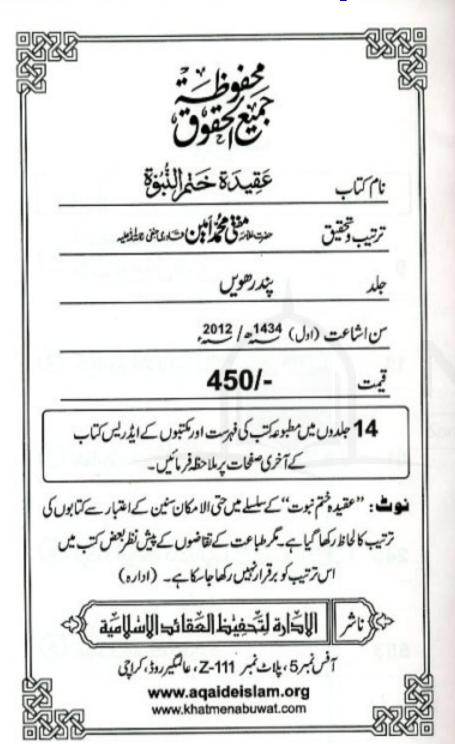

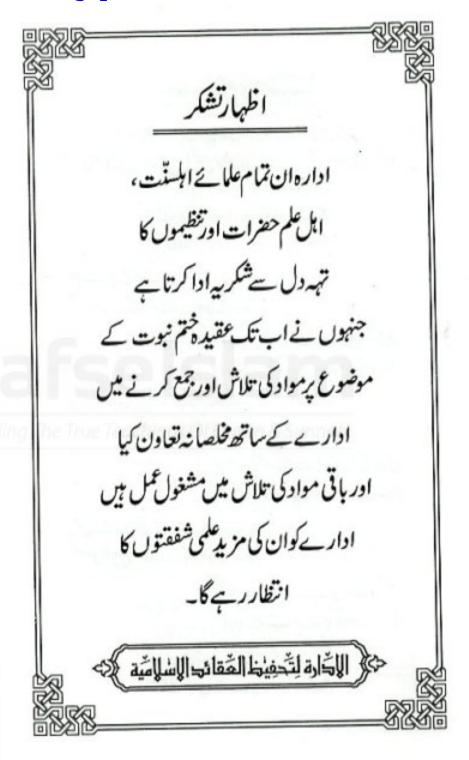



|            | فهرست                        |                                    |
|------------|------------------------------|------------------------------------|
| صخ نبر     | تفصيل                        | تبرشار                             |
| 9          | دیشان<br>ش لاہموری           | المنطع فينته قالم جناب بابويسر بخم |
| 19 (,1920  | انی (۱۳۳۹ه برطابق ا          | ② كرشَّن قَادي                     |
| 61 (192    | انِی (استاره بمطابق ع        | 3 مُبَاحِثُن حَقَّا                |
| 245 (,1925 | قَادِيَّانِي (سسيِّ هِ بِطَا | ﴾ تَرْدِيْد نُبُوِّتِ              |
| 553        | ون؟                          | 5 مُبَذِدِ وَقْتُ                  |

D'ABANDVABANDVABAN

جناب ميان بابو پير بخش صاحب لا موري

جناب بابو پیر بخش کا شار المسنت و جماعت کی ان علمی شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے تحریر و تقریر کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ محترم بابو پیر بخش بھائی دروازہ ، لا ہور کے رہنے والے تھے۔ موسوف نے ذریعہ معاش کے لئے محکمہ ڈاک کی ملازمت اختیار کی ۔ تبلیغ دین واشاعت اسلام کی خاطر ابتداء میں اپنے دوست بابو چراغ دین صاحب کے ساتھ '' اجمن مایت الاسلام'' کی بنیا در کھی اور اس میں سیکر فری کی خدمات دین صاحب کے ساتھ '' اجمن تا شید الاسلام'' کی بنیا در کھی اور اس میں سیکر فری کی خدمات انجام دیں ۔ پھر'' انجمن تا شید الاسلام'' قائم کی اور اس کے تحت ایک ماہنامہ رسالہ بنام '' تا شیر الاسلام'' کا اجراء کیا۔

جب بابو پیر بخش صاحب ملتان ہیڈ پوسٹ آفس میں ہیڈ کارک کے عہدے پر
معین ہے اس زیانے میں مولوی محمد حسین بٹالوی اوران کے دوستوں نے ہر جگہ مرزا غلام
احمد قادیانی کو اسلام کا حامی اور خیرخواہ مشہور کیا ہوا تھا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کے ایک
دوست منٹی اللی بخش بھی ملتان شہر کے دہنے والے ہے جن کی وساطت سے جناب بابو پیر
بخش مرزا غلام احمد قادیانی کی مشہور کتاب ''براہین احمد سے کاخریدا، ہے اور مرزا غلام قادیانی
کے مداحین میں شامل ہوئے۔ جولائی الا ۱۹ اے کا مجمن تا ئیدالا سلام کے شارے کے ایک
مضمون '' حالات مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت کاذبہ لا یعنی'' میں اپنے اس زیانے کوذکر
کرتے ہوئے جناب بابو پیر بخش کا صحة ہیں:

''برا بین احمد بد کے فریدار بنانے کے واسطے اور پینگی قیت وصول کرے مرز اصاحب کے پاس بیسجنے کے واسطے منٹی الٰہی بخش اکو ثینٹ ومنٹی عبدالحق صاحب اکو نینٹ دور ہ کے واسطے afselslam

3 10八年時期間上海

جاب إلم يريخ البوري

ے فرصت بھی۔ میں نے مرز اصاحب کی تصانیف دیکھی اور ان کی کتابیں فتح الاسلام، تو بینے المرام، از الله او بام، هیفته الوحی، برابین احمد یہ پڑھیں۔ قریباً تمام کودعوی سے موعود اور آسانی فثانات مے مملویایا۔''

معیار عقائد قادیانی کی تصنیف کے بعد محترم بابو پیر بخش نے اس بے دین گروہ کے ہر پر کے ہر ہر کے ہر ہر کے ہر ہر کے ہر ہر کا دو ہے۔ اس بے دین گروہ کے ہر ہر کا دو ہر اشتہار کا جواب تحریفر مادیں۔ جناب بابو پیر بخش مرحوم کی جملہ تصانیف نہایت ملیس اور مدلل ہیں۔ اب تک ادارہ تحفظ عقائد اسلام کو مصنف علام کی نو (۹) کتابیں حاصل ہو چکی ہیں جن کی شین کے اعتبار سے تر تیب اس طرح ہے:

| السبب معيار عفا عرفادياي                | 0111    | 11911  |
|-----------------------------------------|---------|--------|
| ٢ بشارت محمدي في ابطال رسالت غلام احمدي | كالمالط | -1911  |
| ٣ كرش قادياني                           | وسااه   | -191-  |
| ٨ مباحثه حقاني في ابطال رسالت قادياني   | المسااه | -1977  |
| ۵ تحقیق سیح نی تر دید قبر سیح           | المسالة | -1977  |
| ٢ الاستدلال الصحح في حياة أستح          | ١٣٣٢ ٥  | 1910   |
| ۷ تر دید نبوت قادیانی                   | ماساه   | 1900   |
| ٨ حافظالا يمان (فارى /اردو)             | ماساله  | -1910  |
| 9 محددوقت كون موسكتا ع؟                 |         | ****** |

ندکورہ بالاکتب کے علاوہ منصف موصوف کے رو قادیا نیت پردرج ذیل پانچ کتب درسائل کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الماس المريز الراس

نظے۔ میں اس زیانے میں ملتان ہیڈ پوسٹ آفس میں بعبدہ ہیڈکلرک معین تھا۔ میرے
پاس بیصاحبان پنچے۔اور چونکمشی البی پخش صاحب ملتان شہر کے رہنے والے بنے ،انہوں
نے دعوت بھی کی اور جھے کوخر بدار بھی بنایا۔اور میں بھی سلک معاونین و مداحین مرزا میں
مسلک ہوا۔ غرض مرزاصاحب کوجو پچھ بنایا مولوی محد حسین بنالوی اوران کے دوستوں نے
مبالغہ آمیز مدح سرایاں کیں۔مرزاصاحب کو اسلام کا عامی و خیرخواہ مشہور کردیا۔اور ہرکہو
مدمرزاصاحب کو اسلام کا پہلوان اور عقائد اسلام کا عامی کہنے لگا۔اور مرزاصاحب کا وجود
ہرایک مسلمان اسلام کے واسطے فنیمت یقین کرنے لگا۔اور مولوی محد حسین نے اپنے رسالہ
ہرایک مسلمان اسلام کے واسطے فنیمت یقین کرنے لگا۔اور مولوی محد حسین نے اپنے رسالہ
اشاعت الند میں برا بین احمدر یو یومبالغہ آمیز خیالات میں کیا۔''

فروری <u>۱۹۱۲</u>ء میں جناب بابو پیر بخش کواپنے فرائض منصی سے فرصت ملی اور وہ پنشن پرآ گئے۔ ملازمت سے فراغت کے بعد انہوں نے غلام احمد قادیانی کی کتب کا مطالعہ کیا اور اس فتنہ ہے اچھی طرح آگاہ ہوگئے۔ بالآخر اس فتنہ کی سرکو بی کی شمان کی اور اس سال ردقادیا نیت پر کتاب''معیارعقا کدقادیانی''تحریفر مائی۔

معيار عقائد قادياني كم مقدمه مين تحرير فرمات بي كه:

"امابعد احقر العباد بابوپیر بخش پوشماسر حال گورنمنٹ پنشنر ساکن لا ہور، بھائی دروازہ -برادران اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مجھ کو بہت مدت سے مرز اصاحب کی صفات سن کر اشتیاق تھا کہ ان کی تصنیفات کا مطالعہ کروں اور ممکن فائدہ اٹھا وُں۔ مگر چونکہ ہے کام فرصت کا تھا۔ اور مجھ کو ملازمت کی پابندی تھی۔ اور میر اسحکہ ڈاک بھی ایسا تھا کہ مجھ کوفر ائفن منصبی سے بہت کم فرصت ہوتی تھی جو کہ ضروریات انسانی میں بھی مکتفی نہتھی۔ اس واسطے میں اپنے شوق کو پورانہ کر سکا۔ مگر اب مجھ کو بغضل خدا تعالی ہے تقریب پنشن ماہ فروری الاقاء

4 (10,134) 84 (11) 12

الماس البريز التي المراى

بناب إبوير بخش لابوري

ا..... لامهدى الاعيسى \_

۲....اسلام کی فتح اور مرزائیت کی تازه ترین فکست۔

٣ ..... تفريق درميان اولياءامت اور كاذب مدعيان نبوت ورسالت \_

٣ .....ايك جهو في پيشين كوئي پرمرزائيوں كاشوروغل -

٥ ..... حافظ الايمان (عربي)

اگر کسی کے پاس مصنف موصوف کے تفصیلی حالات زندگی اور ندکورہ بالا پانچ رسائل موجود ہوں تو اوار سے کوارسال فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔

جناب بابو پیر بخش کی ان تصافیف کا تعارف اکثر ما بنامه تا ئیدالاسلام کے آخری صفحہ پر چیش کیا جاتا تھا۔ تا ئیدالاسلام بابت جنوری <u>۱۹۳۳ء کے آخری صفحہ پر تر دید نبوت</u> قادیانی کا تعارف اس طرح چیش کیا گیا ہے:

تر ديد نبوت قادياني

میر قاسم علی مرزائی کی ایک ہزارر و پییانعام والی کتاب کا جواب
"برادران اسلام! میر قاسم علی مرزائی کی طرف ہے ایک کتاب سی بہکتاب "النو و فی خیر
الامت " شائع ہوئی ہے جس ش انہوں نے محرسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں اور رسولوں کا
ا نانہ صرف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ جن اوگوں کا بیاعتقاد ہے تیروسو (۱۳۰۰) ہر س
سے جلا آ رہاہے کہ محررسول اللہ دی انہ خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی یارسول ندآ سے گا اوران کو مخفوب و مجذوم کہا ہے۔ اور عقلی و حکو سلے لگا کر مسلمانوں کو بہت دھو کے دیے ہیں جن کا
اظہار کر نا اور جواب و بنا نہایت ضروری ہا۔ اس لئے الحمد لللہ کہ کتاب ندکور کا جواب " تر دید
نبوت قادیانی " ۲۳۲ سفحات پر خاکسار نے لکھ کر چھوائی ہے۔ "

ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک میں آباد مسلمانوں کو فتنہ قادیا نیت ہے آگاہی کے لئے جناب بابو پیر بخش صاحب کی بعض تصانیف کے عربی، فاری اور انگریزی تراجم بھی کئے گئے اور انہیں افغانستان، مصر، شام، عراق اور افرایقہ وغیرہ میں مفت تقتیم کیا گیا۔ ماہنامہ تائیدالاسلام بابت دسمبر عصافی و میں لوگوں ہے اس طرح گزارش کی گئی ہے:

## ضروری گزارش

"برادران اسلام! خدا کے فضل سے بیسال بھی شتم ہوا۔ اب آئندہ سال کے اخراجات کے واسطے الجمن کوسر بائے کی شخت ضرورت ہے۔ کیوں کہ اس سال معمولی اخراجات رسالہ کے ماہوار ایک کتاب ۴۸ صفحات کی سمی بہ" حافظ ایمان از فتنہ قادیان "فاری زبان بیس تصنیف کی گئی اور ۲۲×۲۲ سائز پر تکھوا کر چھپا کر مفت مسلمانان کا بل وقندھا و بخارا و بلوچتان وخوست وغیرہ علاقہ جات بیس مفت تقییم کی گئیں۔ کیوں کہ مرزائیوں کی طرف سے ان علاقہ جات بیس مفت تقییم کی گئیں۔ کیوں کہ مرزائیوں کی طرف سے ان علاقہ جات بیس فاص طور پر جدو جہدشروع ہوگئی تھی۔ اور فاری زبان بیس الجمن تائیدالاسلام کی طرف سے کوئی کتاب شائع نہ ہوئی تھی۔

(۲) ای کتاب کا ترجمه عربی زبان میں کرا کرعلاقہ مصروشام وبیت المقدی وبھرہ و بغداد وغیرہ میں مفت تنتیم کی کئیں۔جیسا کے نقول چھٹیات ہے آپ پر ٹابت ہوگا۔

(۳) ای کتاب کا محریزی ترجمه چیوا کرعلاقه بمبئی، مدراس، مالا بار (ملبار)، بنگال، رگون و بر بها (برما) مین تقسیم کرایا گیا۔ بیتمام اخراجات کا بوجه المجمن کے منتقل سرمائے پر پڑھا۔''

تحریر وتصنیف کے علاوہ جناب بابو پیر بخش تقریر کے میدان میں بھی ایک خاص مقام کے حال تھے۔۲۰ مار چا۱۹۲۱ء کو منعقد ہونے والے " جلسہ اسلامیان قادیان" کی رودادیان کرتے ہوئے محر رکھتے ہیں:



جب مصنف موصوف نے بعض مصلحتوں کے تحت پھھ عرصہ کے لئے رسالہ تائید الاسلام کی اشاعت روک دی تو حضرت علامہ قاضی فضل احمد لدھیا توی (مصنف کلم فضل رحمانی بجواب اوہام غلام قادیانی) نے اس پر اپنی ناپندیدگی کا اظہار'' انقلاب زفاف حاضرہ'' میں ان الفاظ میں فرمایا:

" ہمارے محترم دوست مولوی بابو پیر بخش صاحب نے رسالہ تا سید الاسلام لا ہور کو بند کردیا اور نہایت اہم دینی کام کوچھوڑ دیا۔" (معبور سال جن انعاب او بور ماہ جنوری ۱۹۱۵)

جناب بابو پر بخش ۱۹۱۲ء بیں اپ عہد نے راغت کے بعد ہے مسلسل سولہ سال
تک مرزا قادیانی کے فتنے کا مقابلہ کرتے رہے اوران کے ہر فریب و دعوکہ دہی کا منہ تو ڑ
جواب دیتے رہے۔ اپنی کتب، رسائل، مضابین اور اہلسنّت کے دیگر بزرگوں کی تصانیف
کے ذریعے لوگوں کے اس فتنہ ہے مطلع و آگاہ کرتے رہے۔ جناب بابو پی بخش نے اپنے
انتھک مشن کے ذریعے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف اسلام دعاوی، عقائد باطلہ اور گراہ
کن البامات کی دھجیاں بھیر کرر کھ دیں۔ آخر کارعقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی کرتے ہوئے
من ہے اور عمراس دار فانی ہے کو چ کر گئے۔

جناب بابوییر بخش کے وصال کے بعد گئے <u>1912ء سے مگی ۱۹۳۲</u>ء یعنی پانچ سال تک رسالہ تا ئید الاسلام کے اجراء کی ذمہ داری جناب میاں قمر الدین صاحب نے سنجالیں۔ رسالہ تا ئیدالاسلام ، بابت ماہ جون رسا<u>912ء کے شارے میں</u> جناب بابوییر بخش کی خدمات کوسرا ہے ہوئے مضمون نویس رفیق محتر متحریر کرتے ہیں:

''تر دید مرزائیت میں جن حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصد لیاان میں رسالہ تا ئیدالاسلام کے بانی محترم جناب بابو پیر بخش صاحب مرحوم ومغفور ایک امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں۔ جناب بالرميز بخش لابوري

"جناب بابوصاحب موصوف نے اپنی ۱۳ اصفحات کی نہایت مدلل اور دلچپ مطبوعة تقریر" اثبات حیات سے "مختفر گر منگسران تمہید کے بعد سنانی شروع کی۔اس تقریر کی لطافت نے جلسہ میں ایک خاص شان پیدا کردی۔لفظ لفظ پر تحسین و آفرین کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔" "در حقیقت جس تحقیق سے ایک مدل اور کھمل بحث بابوصاحب نے "اثبات حیات میے" پر کی ہے، یہ انجین کا حصد تھا۔ کسی نے خوب کہا ہے" لکل فن رجال ولکل قول مقال" بابوصاحب کی طبیعت میں مناظرہ کا خاص ملکہ ودیعت ہے۔"

جناب بابوییر بخش نے ایک دینی ادارے انجمن تا تیدالاسلام کی بنیادر کھی اوراس کے تحت ماہنامہ رسالہ بنام ' تا تیدالاسلام ، لا ہور'' جاری کیا۔ انجمن کے تحت فتنہ قادیان کی جانب سے جاری ہونے والے اشتہارات اور پھلیف اور مضامین اور تقاریر کا رد کیا جاتا اور عوام الناس کو حقائق سے آگا۔ کیا جاتا۔ ماہنامہ رسالہ میں رد قادیا نیت پر مضامین اور اقتباسات شائع کے جاتے اور علما والجسنت کی رد قادیا نیت پر مطبوعہ کتب سے بھی عوام و خواص کو مطلع کیا جاتا۔ انجمن تا تیدالاسلام کی ایک اشاعت کے سرورق کے اردگرو خواص کو مطلع کیا جاتا۔ انجمن تا تیدالاسلام کی ایک اشاعت کے سرورق کے اردگرو بیا طلاع درج ہے:

" جبة الله البالغه بعنی سیف چشتیائی مصنفه علامه زبان قطب دوران حضرت خواجه سیدم مرعلی شاه صاحب (زادالله فیوضیم) دنیا مجر کے علاء نے تشلیم کیا ہے کہ عالمان نظر میں مرزا قادیانی کارداس سے بہتر نہیں کیا گیا۔"

رساله تا ئىدالاسلام ماموار بابت ما ، نومبر، ١٩٢٠ ء كرمرورق پرسياطلاع تحريب:

"اطلاع: افادة الافهام مولفه حضرت مولا نامحد انوار الله صاحب مرحوم (صدر الصدور، حيدراً باد، دكن ) ترديد مرزايس بيدو جلدول كي ضخيم بنظير كتاب جوبر ي جبتو سے



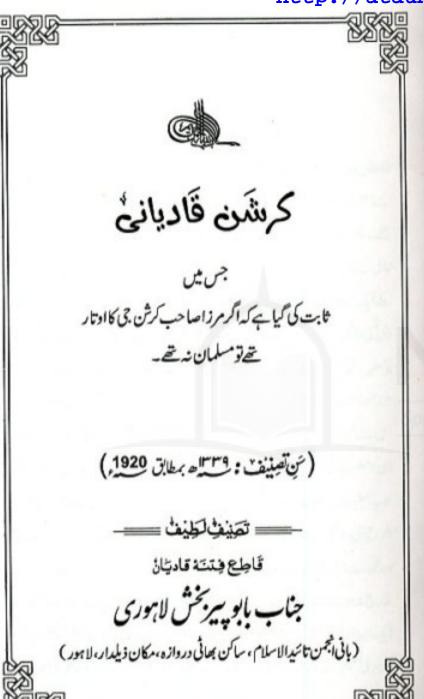

جناب بالمريز بخش لابحوى

جناب میال صاحب نے پوسٹمارسر کے عہدے سے پنشن لینے کے بعد بھائی دروازہ لا ہورے تروید مرزائیت کے لئے رسالہ تائید الاسلام کا اجراء کیا اور ان کی ذاتی قابلیت ے اس رسالہ کو یہاں تک ترقی وی که رسالہ ندصرف مندوستان بلکه بیرون مندمثلاً افغانستان،افریقد،مصر،شام،بر مادغیرهممالک میں کثرت سے جانے لگا۔میاں صاحب مرحوم نے اپنے مشن کورسالہ تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ تر دید مرزائیت میں کئی کتا ہیں بھی تصنیف فرما کیں عربی اور انگریزی میں رسالے شائع سے تا کہ اسلامی ممالک اور پورپ میں مرزائی حقیقت سے پورے طور پرآ گاہ ہوجا کیں۔میانصاحب موصوف باوجود پیرانی سالی کے،جس جوان ہمتی ہے اور تندی کے ساتھ سولہ سال برس تک کاطویل عرصہ اس عظیم الشان كام كوسرانجام دية رہے، بيانبيس كا كا حصدتھا۔ يقيناً نصرت البي ان كي مدد كاراور مؤیدتھی۔ای لئے ان کامشن دن دونی اور رات چوگئی تر تی کرتا گیا۔مرز ائیوں سے یو چھنے جن کے سینے پران کی تحریریں مونگ دلتی رہتی رہیں اور ہرمیدان میں مرزائیوں کومیاں صاحب کے مقابلہ میں ذکیل ترین فکست نصیب ہوتی رہی۔ آخروہ وقت آ پہنچا کہ جب ہرایک انسان دنیوی تعلقات کوچھوڑ کراپنے خالق حقیقی کے ہاں جانے کے لئے تیار ہوتا ہے۔ وفات سے پہلے میال صاحب نے رسالہ کا فنڈ اور کتب خانہ ٹرسٹیز مقرر فرمانے کے بعد محتری و مکری جناب میاں قمر الدین صاحب رئیس اچھرہ کے سپر د فر مادیا اور خودمئی <u>ے ۱۹۲۲ء میں دنیائے فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرمائی ۔ اناللہ واناالیہ راجعون ۔</u> ادارہ اپنی اس پندر موس جلد میں جناب بابو پیر بخش مرحوم کی جار کتب شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہے اور مزید کتب ، رسائل اورمضامین سولہویں جلد میں انشاءالله طبع ك جائيس ك- اس مجموع من چندكت كى اصلاح طلب عبارات كي تعيي كى

# بم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم

فاظرين! مرزاصاحب يهل خداين محك تقداور پركى نامعلوم وجه عددة خدائى ے معزول ہو کر پیغیر ورسول بنائے گئے۔ اور محدرسول اللہ ﷺ کا وجود قرار دیے گئے تے۔ چرمقام محدی ہے گرا کرنائب عیسی النظیفی بنائے گئے۔ اور فنافی الرسول کے مرتبہ عالی سے تنزل کر کے نائب عیسیٰ ہوئے۔ پھر نائب عیسیٰ القانیکا کے مرتبہ سے بھی تنزل کر ك ايك صحابي بيخ يعنى حضرت على بنائے كئے ۔ اور خدا تعالى نے اپنى وحى جومرز اصاحب كو دى تقى واپس لے لى \_اورا يے تحض كابروز بنايا جوخود فرماتا ہے: ألا وَإِنِّي لَسْتُ نَبِيًّا وَلا يُوْخِي إِلَيٌ لِينَ "ندين نبي مون اور ندميري طرف وحي كي جاتي ہے"۔اب ظاہر ہےك مرزاصاحب جشخص کابروز قرار دیئے گئے جب اس کو دحی نہ ہوتی تھی تو مرزاصاحب جو اس ہے کم مرتبہ میں تھے۔ کیونکہ مثیل ہمیشہ اسے مماثل سے صفات میں کم ہوا کرتا ہے۔ تو ان كوحفرت على روز ہونے كى حالت ميں وحى اللي مونا بالكل باطل ب- كيونك جب حضرت علی کووی نہ ہوتی تھی تو مرزاصاحب جواس کے بروز ومثیل بنتے ہیں ان کو کس طرح وحی ہوسکتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مرز اصاحب نے ترقی معکوس کی ، کہ خداے محد بنے اور تھ سے نائب عیسیٰ ہے اور نائب عیسیٰ سے حضرت علی ہے۔ محراس تنزل میں اسلام سے خارج ندہوئے تھے۔اورتو بدکا درواز ہ کھلاتھا۔ مگر افسوس مرزاصاحب نے بجائے تو بدکے ایک ایساالهام تراشا که اسلام بی سے نکل سے داور کرشن جی کاروپ دبارا۔اور تمام انبیاء میم الملام كي تعليم سے مندمور كرابل منود كا ندبب اختيار كيا۔ اور افسوس ان كا خاتمہ ايمان يرند

afselslam

كرشن قاديانن

كرشن قاديانى

کرش رود ہرگوپال تیری مہما گیتا میں گاسی گئی ہے'' .....(ائے)

اظلوین! بدفوائے آب کریمہ ﴿وَلَلاْ بِحَوَةُ خَيُرُ لُکَ مِنَ الْاوُلی ﴾ لیخن ' کچیل بات بہتر ہے کہل ہے'' ۔مرزاصاحب کے تمام دعاوی اورالبامات ہے بہآ خرکا البام و دوئ بہتر ہے۔ اور ان کی ذات کے واسطے خیر ہے۔ پس مرزا صاحب محد ﷺ و عیسیٰ الطبیع و مریم وغیرہم انبیاء میہم اللام کے دعاوی ہے دست بردار ہوکر کرش بھی بنتے میں لیکن اسلام چیوڑ کر کفرافت یار کرتے ہیں۔ کیونکہ جب تک محد ﷺ کے بیرو شے بروز محد بین اسلام چیوڑ کر کفرافت یار کرتے ہیں۔ کیونکہ جب تک محد ﷺ کے بیرو شے بروز محد سیانت اعتمالیا و مِن اور بروز کرش ہیں۔ نعود کی باللہ مِن شُرور و آنفیسنا و مِن سیانتِ اعتمالیا .

فاضلوین! یدوی مرزاصاحب کا تمام انبیا و بلبم اللام کے برخلاف ہے۔ اورجس قدر انبیا و حضرت آدم النظافی اللہ سے کے رحضرت خاتم النبیان محمد النبیا و حضرت آدم النظافی اللہ سے کے رحضرت خاتم النبیان محمد اللہ تعلیم الله ہور کان اہل ہنود کوسلسلۂ انبیاء میں شار کیا۔ کیونکہ ان کا غد بہ انبیاء بلبم اللام کے بالکل برخلاف تھا۔ اور ابتک ان کی تعلیم عمل کا نمونہ موجود ہے۔ کہ تمام فرقہ بائل ہنود قیامت و یوم الحساب ابتک ان کی تعلیم عمل کا نمونہ موجود ہے۔ کہ تمام فرقہ بائل ہنود قیامت و یوم الحساب وحشر اجساد کے مکر بیں۔ اور "آواگون" (تائع) مانے بیں۔ اور تو حید کی بجائے بت پرست بیں۔ چنانچ "گیتا" میں جو کرش تی کی اپنی تصنیف ہے اس میں تائع کی تعلیم ہواداوتار کا مسئلہ بھی گیتا میں ہے۔ اور کی فرقہ اہل اسلام میں سے کسی مسلمان کا بیاء تقاد نہیں کہ ایک مشرک ہندور اجبہ گؤ اور برہمن کی ہوجا کرنے والا وید و شاستر کا چیرو قیامت کا منکر، پیفیمرو رسول ہو سکے۔ اس لیام اور دعوی پر آزاد کی سے بحث کریں رسول ہو سکے۔ اس لیام اور دعوی پر آزاد کی سے بحث کریں رسول ہو سکے۔ اس لیام خدا تعالی کی طرف سے نہیں رسول ہو سکے۔ اس لیام ضدا تعالی کی طرف سے نہیں

ہوا۔ کیونکہ کرشن جی مہاراج اہل ہنود کے ایک راجہ تھے۔ اور تنائخ کے ماننے والے تھے۔ اور قیامت اور یوم حشر کے منکر تھے۔ چنانچہ تمام گیتا جوکرش جی کی اپنی تصنیف ہے، انہیں مسائل اوا گون واوتار و جزاسز ابذر بعیرتناسخ حلول ذات باری وممانعت گوشت خوری ہے پر ہے جس کومرزا صاحب' البامی کتاب' الباعی کتاب کانے میں اور کرش کو پیفیر۔اور فرماتے میں کہ خدا تعالی نے مجھ کوالہام کیا کہ: '' ہے کرش رود ہر کو پال تیری مہما گیتا میں کھی گئی ہے''۔جب گیتا مرزاصاحب نے خدا کا کلام مان لیا۔ تو جو جومسائل اس میں درج ہیں وہ ضرور مانے موں مے۔ اور چونکہ وہ مسائل بالکل تمام انبیاء علیم المام کے دین کے برخلاف ہیں۔اس لئے نہ تو کرش مسلمان اور پیغیر ہو سکتے ہیں اور ندان کا بروز واوتار مسلمان کہلاسکتا ہے۔اب ہم پہلے مرزا صاحب کی اصل عبارت نقل کرتے ہیں تا کہ کسی مرزائی کو اٹکار و تاویل کی مخنجائش ندرہے اور میہ نہ کہے کہ مرزا صاحب پر بہتان ہے اور جھوٹ لکھا ہے، کیونکہ مرزائيون كاآج كل قاعده جور باب كهجس الهام ياعبارت بيس مرزاصاحب يراعتراض كيا جائے جبث انکار کرویتے ہیں۔ کدمرزا صاحب نے ایسانہیں لکھا، اصل عبارت دکھاؤ۔ كيونكه يجي جواب ان كالبامات خلاف شرع كاان ي نبيل بن يرتا - اصل عبارت مرزا صاحب سے ب ویکمولیم مرزا صاحب ۱۲۔ ومبر ۱۹۰۰ء جو سالکوٹ میں دیا تھا) "ایسا ہی میں (مرزا صاحب) راجه کرش کے رنگ میں بھی ہوں جو ہندو ند ہب کے تمام ادتاروں میں بڑا اوتار تھا۔ یا یول کہنا چاہیے کدروحانی حقیقت کے روے میں وہی مول سیمیرے قیاس سے نبیل بلكه وه خداجوز مين وآسان كاخداباس نے بيرميرے پر ظاہر كيا اور ندايك دفعه بلكه كئي دفعه اور خدا کا وعدہ تھا کہ آخرز مانہ میں اس کا ( کرشن کا) بروز یعنی اوتار پیدا کرے سوبیہ وعدہ ميرے ظبورے بورا ہوا۔ يعنى مجمله اور البامول كے اپنى نسبت سيجى البام ہواكه: " ب

> ا ..... " میں راجد کرش کے رنگ میں بھی ہوں ، یا یوں کہنا جا ہیے کہ روحانی حقیقت کے روے میں وہی (کرش) ہول'۔

۲..... '' وہ خدا جوز مین وآسان کا خدا ہے۔اس نے سیمیرے پر ظاہر کیا''۔ ۳.....'' آخر زمانہ میں کرشن کا بروز لینی اوتار پیدا کرے سے وعدہ میرے آنے سے پورا ہوا''۔

م....." البام كه تيرى مبما گيتايس لكسى كى ب"-

اب چاروں امروں پرالگ الگ غور کرنے ہے معلوم ہوجائے گا کہ یا تو بیالہام غلط ہے یا مرز اصاحب کا خاتمہ اسلام پڑئیں ہوا۔

7 (10,1/4) 8 4 4 5 4 25

رہتاہے۔ اور نہ دوسرا بلکہ تیسرا رنگ پیداہوجاتاہے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ جب مرزا صاحب محمد اللہ کے رنگ سے رنگین ہوئے ، تو محمدی صاحب محمد اللہ کا رنگ سے رنگین ہوئے ، تو محمدی رنگ ان بیس ندر ہا۔ اور اسلام سے خارج ہوکر'' اہل ہنود'' کا رنگ مرزاصا حب پر چڑھا۔
مگرافسوں کہ ہندووک نے بھی مرزاصا حب کوکرش نہ بانا۔ اب تیسرارنگ مرزاصا حب کا بیہ ہوا کہ نہ مسلمان رہے نہ ہندو۔ حدِ اوسط کا رنگ اختیار کیا ، جس طرح سرخ وسیاہ رنگ ل جائے تو نسواری ، تیسرارنگ پیدا ہوجاتا ہے ، ای طرح مرزاصا حب کفرواسلام کے رنگ بیس رنگین ہوکر۔ منع

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہادہ مرکے ہوئے نہادہ اور کے ہوئے نہادہ اور کے ہوئے نہادہ اور این اور اس کے مسلمان، اوتار کے قائل یعنی حلول وات باری کے مسلمہ کو مانا۔ س پرتی کی بنیاد و الی اور اپنی تصویر جائز کی ،'' گیتا'' کو خدا کا کلام مانا، تناسخ کے مسلمہ کو مانا۔ س قد رعبرت کا مقام ہے کہ وہی شخص جو تناسخ واوتار آربیدهم کو تا بود کر دینے کا شخیکہ دار بن کرا ہے آپ کور ستم بند جانتا تھا، آج خود ہی کرشن جی بن گیا۔ اور وہ تمام عقائد باطلہ جن کی ترید دکرتا تھا۔ خود ہی مانے لگ گیا۔ اور وہ مسائل نامعقول جو آربیخودان سے انکار کر دیے ہیں اور مسلمانوں کی مانے لگ گیا۔ اور وہ مسائل نامعقول جو آربیخودان سے انکار کر دے ہیں اور مسلمانوں کی جمد بنی واج محددوامام الزمان

ع بیش نبند نام زمّی کافور

کیاامام زمان ومجد دوسیج موعود کی بہی تعریف ہے کہ مسئلہ او تاریان کر کرش جی کا بروزیعنی او تاریخ ۔ جب کرش کا او تار ہوئے تو حقیقت محمدی ﷺ سے خالی ہو گئے ۔ یا بیہ ماننا پڑے گا کہ ایسے الہامات و ماغ کی خشکی کا بتیجہ ہیں ۔ بیہ بھی نہیں ہوسکتا کہ خدا تعالیٰ آسانی

صحائف وقرآن میں تو حلول واوتار کے مسائل کی تروید کرے اور قیامت وتو حید کی تعلیم وے اور گیتامیں اس کے برخلاف کے۔ پس گیتا خدا کا کلام نبیں۔ اور نہ کرشن ، پیغمبر ورسول ہے۔اگر کرشن ، پیغیر ورسول ہوتا ،تو اس کی تعلیم دیگر انبیاء کے مطابق ہوتی ۔ کیونکہ حدیث شريف مين ب: عن ابى هويوة ان النبى الله قال الانبياء اخوة العلات امهاتهم شتى دينهم واحد الخ يعني "ابوبريره ١١٥ عند عدروايت بكرسول الله على فرمايا كرتمام انبياء على في بحائيول كي طرح بين كرفروى احكام ان ع عملف بين اور دین ان کا ایک ہے''۔ یعنی تو حید وایمان بروز جزا و یوم آخرت اور دعوت الی الحق۔ جب كرش جى قيامت كمنكر بين اورحلول ذات بارى كے قائل بين تو پيرو وانبيا عليم السلام ميں ے كس طرح ہو سكتے ہيں ۔ مرزا صاحب نے اپنى پٹرى جمانے كے واسطے ان كو بھى نبى و رسول کہنا شروع کردیا کہ کسی طرح میں جی ورسول ثابت ہوجاؤں۔اوراس بات برعمل کیا كە "من ترا جاجى بگويم تو مرا جاجى بگؤ" تكرافسوس كەمرزا صاحب كى چال كارگر نەجوئى۔ ایک ہندو نے بھی نہ مانا کہ مرزا صاحب کرشن تھے۔ مرزا صاحب خود ہی پھسل گئے۔اور اوتاروں کا مئلہ ' اہل ہنود' کا مان کرمسلمانوں کو گمراہ کر گئے ۔ کس قدر غضب البی کی بات ہے۔ کقعلیم یافتہ 'اہل ہنود''جن کے آباؤ اجداد ہزاروں برسوں سے بیرسائل مانتے چلے آئے تھے، وہ تو نی تعلیم کے اثر سے اور نی روشن سے منور ہوکرا نکار کریں کہ بیمال عقلی ہے کہ خدا تعالیٰ ایک عورت کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو، اور انسانی قالب اختیار کرے۔ مرمسلمانوں میں ۱۳۰۰ برس کے بعدایک بناوٹی فنافی الرسول کا مدعی ان کفریات کواسلام میں وافل کرے۔ نعر

مرمسلمانی جمیں است که مرزا دارد وائے برعقل مربیدال کدامامش خوانند

9 100/41/854/1655 346 27

ادبانن

"بہا گوت گیتا" مترجم" دوار کا پرشاداولتس" کے ادہیائے میں اشلوک 7 میں خدانے اپنی تعریف میں لکھا ہے: "مجھے بقائے مجھے فنائبیں ،کل ذی روحوں کی آتما،کل مخلوقات کا ایشور میں ہوں ،گراپی مایا ہے اپنی مرضی کے موافق اوتار لے لیا کرتا ہوں"۔

کچر اشلوک کے، او بیائے ہم: ''جس زمانہ میں دھرم کا ستیاناس ہو جاتا ہے،
اور دھرم کی گرم بازاری ہونے لگتی ہے۔اس زمانہ میں، میں اوتار لے کر کسی نہ کسی قالب میں
دنیا کوجلوہ دکھاتا ہوں۔ مرادیہ کہ زرا کاراورز گن روپ سے شکن روپ میں جامدانسانی قبول

پیراشلوک ۸، بین لکھا ہے: "ست جگ تزنیا دوارکل جگ بین سادہ و ۔ سنتوں کی حفاظت اور بدا عمالوں کی سرکو نی کیلئے میرے اوتارہ واکرتے ہیں''۔ پیراشلوک ۹، بین لکھا ہے کہ: "میراجنم اور کرم ایک کرهمہ قدرت ہے''۔ ان پیراد ہیائے کے، اشلوک ۲۱ بین لکھا ہے: ""کوئی کسی اعتقاد ہے کسی دیوتا کی سروپ کی پرستش کر ہے تو میں اس دیوتا کے سروپ میں موجود ہوکر اس کے اعتقاد کو پہنتہ کرتا

پھر ادبیائے کے، اشلوک ۲۴ میں تکھا ہے: ''کم عقل لوگوں کو میرے لاز وال جلوے کی شاخت نہیں ہوسکتی، میرا انباشی واتم سروپ سب سے جدا ہے۔ ان کو بیجھنے کا وقو نے نہیں، کہاس انباشی اور لاز وال ذات نے اس قالب میں ظہور فرمایا ہے''۔ ادبیائے ۱۰، اشلوک ا، سری کرش جی ارجن کوفر ماتے ہیں:''ارجن میری باتوں کوگوش ہوش سے سنؤ''۔

اشلوك ٢: "ميرى پيدائش سے ديوتا اور برے برے رشى بھى واقف نبيس - وجه

اب اوتار کے مسئلہ کی بحث شروع ہوتی ہے اور گیتا ہے جو مرزا صاحب کے نزدیک خدا کا کلام ہے اور آت کے برابر ہے، اس سے اوتار کا مسئلہ کلھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کا دنیا میں بشکل آدمی آثادہ کیموسر بھک اسساوتار کے معانی: اوتار کا لفظ سنگرت ہے۔ اللہ تعالی کا دنیا میں بشکل آدمی آثادہ کیموسر بھک مجورش )۔ اوتاروں کا مسئلہ اہل اسلام کے کسی فرقہ نے نہیں مانا اور نہ کوئی سند شرعی فلا ہر کرتی

چو بنیاد دیں سُست گردد ہے نمائیم خود را بشکل کے ویکھوسنی ۳۳ ہمتر جم فیضی ادہائے چہارم: لیعنی خدا تعالی فرما تا ہے کہ:'' جب دنیا میں دہرم کی اہتری ہوتی ہے تو میں کسی شخص کی شکل اختیار کرکے دنیا میں آتا ہوں اور دھرم کی حمایت کرتا ہوں اور ظالموں اور دہرم کے مخالفوں کو تہ تینج کرکے تا بود کرتا ہوں''۔ چنا نچے فرماتے میں: مُعر

بریزیم خون ستم پیشگان جبال را نمائیم دار الامان یعنی ہم ظالموں کا خون بہاتے ہیں اور جبال میں اس قائم کرتے ہیں۔

11 (10,74) (84) (12 5) (29)

عقيدة عَالِلْتِوة المِدْيرِينَ 28

ہے کہ دیوتا وَں اور مہر شیوکو میں ہی پیدا کرتا ہوں لینی کرش ہی خالق ہے''۔ مرز اصاحب بھی خالق زمین وآسان ہے ۔ کیوں شہو، کرشن کااوتار جوہوئے ۔

اشلوک ۸، او ہیائے ۱۰: ''عقل مند بھگت مجھ بی کو خالق کا کنات اور ذریعہ آفرینش یقین کر کے مجھ میں دل لگاتے ہیں''۔

ادبیائے ۱۰ اشلوک ۱۹، سری کرش جی نے فرمایا: ''میری قدرتوں کا پچید حساب وشار نبیں'' ...... اللے۔

او ہیا ہے۔ ۱۳ اشلوک ۲ و 2: ''جس شخص نے اپنے تمام عمدہ کرم میرے اربن کر دیے اور معاوضہ کا خواہش مند نہ ہواور میرے ہی تصور میں لگا رہے، میری ہی ذات پر مجروسہ رکھے ہیں اس کونجات دے کرموت کے سمندر سے بیڑا پار کر دیتا ہوں۔ برہم کی جو قدرت اور قوت آفرینش ہے، وہ میری روشنی ہے۔ ای روشنی قوت کا ملہ کا کام لے کرمیں موجودات عالم کو خلعت ظہور پہنا تا ہوں''۔

اشلوکس، او بیاے ۱۰ "منام انوار قدرت سے جو جو شکلیں نمودار ہوتی ہیں۔ ان میں اصلی جلو ہ میر ان ہے''۔

اشلوک م، او بیائے ۱۳٪ '' برہم اور ابناشی میری ہی ذات ہے۔ پرم آنند سروپ میراہی ہے۔ راحت دائمی کاسر چشمہ میں ہی ہوں''۔

اشلوک ١٢٥ او بيائے ١٦٠: ''جن کوميري حقيقت ہے آگا ہي ہے۔ مجھے پراتما اور پرشوتم کے خطاب سے ياد کرتے ہيں، ہميشہ ہرحالت ميں ميرا ہی پوجن کرتے ہيں''۔ اشلوک ١٩٠١ د بيائے ١٤۔

فاخلوین ا صرف خدائی کا دعوی نبیس بلکه ایلی بوجابھی کرش کرواتے بیں اور یمی بت برتی

کی بنیاد ہے کہ بعد میں اس دیوتا اور اوتار کی مورت پوجی جاتی ہے۔''جو جھے کو برہم سروپ سروبیا پک جان لیتا ہے، وہ میری ذات میں مل جاتا ہے''۔ (اشلوکہ ۱۰۵ دبیائے ۱۸)۔''اے ارجن اگرتم جھے پر سیچ دل سے فریفنہ رہو گے تو تمہارے تمام دکھ میری خوشی سے دور ہو جا کیں گے۔ اگر خودی و خرور سے میری بات نہ مانو گے تو تباہی وئیستی میں شک نہیں''۔ (اشلوکہ ۱۵۵ دبیائے ۱۸۵)۔

فاظرين الدكوره بالاحواله جات كتا عابت بركاوتاركا مطلب يرب كدخداتعالى رب العالمين خالق مر دوجهال قا درمطلق واجب الوجود بانتها وب مانتدانساني قالب میں طول کرتا ہے۔ یعنی ایک عورت کے پیٹ میں وافل ہو کر ای راستہ سے پیدا ہوتا ہے۔جس راستہ سے دوسرے انسان پیدا ہوتے ہیں۔اور انسانوں کی مانند حوائج انسانی کا محتاج ہوتا ہے۔اوراؤ کین کی حالت سے بوڑھا ہوتا ہے۔اور کھانے یفے بول براز کرنے کے بعد جب مرجاتا ہے۔ تو پھراپی خدائی کے تخت پر مشمکن ہوجاتا ہے۔اور مرزاصاحب بھی بروز بروز پکاررہے ہیں۔ بروز سے بھی ان کا اوتار مطلب ہے۔ چنا نچدان کے اپنے الفاظ یہ ہیں۔خدا کا وعدہ تھا کہ آخرز مانہ میں اس کا (کرشن کا) بروزیعنی اوتار پیدا کرے۔ سویدوعدہ میرے ظبورے بورا ہوا۔ (بھرمرزاصاحب جرسالکوٹ بین، دمبر عدا، میرودا صاحب نے بروز کے معنی خود کردیئے کہ بروز سے ان کا مطلب اوتار ہے اس بروز واوتار ایک ہی ہیں۔اب بحث اس پر ہونی جا ہے۔کداوتار ہوسکتا ہے یانہیں اگر کسی امر کا امکان بى ثابت ند موا، تو كراس كا فلهور بالبداجت غلط موكار يبلي بم اس بات ير بحث كرت ہیں کہ آیا خدائے تعالی کا انسانی جسم میں حلول اور آ دی کے بدن میں سائی ممکن ہے یانہیں۔ اگر ممكن بي تو كرش بى بھى خدا كايا پرميشر كا اوتار موسكتے بيں اور پحرمرزا صاحب بھى۔اور كرشن قاديانني

اگر ممکن ہی خبیں تو پھر مرز اصاحب کا بید دعویٰ بھی کہ'' میں راہبہ کرش کا اوتار ہوں''، دوسرے دعووں، رسول و نبی وسی موعود وغیر و کی طرح باطل ہے۔

پہلے ہم خداتعالی کی ذات وصفات جن پراہل اسلام کا اتفاق ہے اور جن کا یفین کرنا عین جزوا یمان ہے، بیان کرتے ہیں، تا کہ معلوم ہو کہا دتار کا مسئلہ بالکل فلداور باطل ہے۔ وھو ھذا:

ا .....خدا تعالیٰ کی ذات پاک عرض نہیں ۔ یعنی اس کا ہونا کسی دوسرے وجود پر موتو ف نہیں۔ جیسا کہ رنگ کا قیام کپڑے کی ذات ہے وابستہ ہے۔اگراو تار ہوکر کسی عوت کے پیٹ میں واضل ہوتو عرض ہوجائے گا ،اس واسطے او تار باطل ہے۔

۲ ....خدا تعانی کی ذات پاک جسم وجسمانی نہیں۔جس وقت اوتار ہوگا۔تو جسم اور جسمانی ہوگا۔ پس ثابت ہوا کدمسئلہ اوتار فاط و باطل ہے۔

۳ .... خدا تعالی کی کوئی صورت وشکل نہیں۔ جب اوتار بے گا تو صاحب صورت وشکل ہوگا۔ اور بید امر صفات خدائی اور شان الوہیت کے خلاف ہوگا کہ خدا انسانی شکل اعتبار کرے۔ پس مسئلہ اوتار باطل ہے۔ کیونکہ خدا تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے: ﴿ لَيْسَلَ حَجِمْلِلِهِ شَيءٌ ﴾ یعنی اس کے بائند کوئی چیز ہیں۔

الم النحال كرد التعالى كا حقيقت و ما بيت ال كى اپنى اى ذات كے ماتھ ہے۔ جب قالب انسانى اللہ ملول كرے گا تو اس كى ما بيت و حقيقت اس كى ذات كے مغائر ہوگى اور بيكال ہے كہ خداكى ما بيت ممكنات يعنى تفلوق ميں ہے ہو۔ پس ابت ہواكہ مسئلہ او تار و بروز باطل ہے۔ هدا كى ما بيت ممكنات يعنى تفلوقات ہے بالذات نہيں ہے، صرف خالقيت كا تعلق ہے۔ جيسا فاعل كا فعل ہے ہوتا ہے۔ اگر خدا او تار لے اور انسانى قالب ميں داخل ہوتو خالتى كا تعلق فاعلى كا تعلق

الم المرابعة عند المرابعة المرابعة عند المرابعة المرابعة

گلوق کے ساتھ ذاتی ہوگا اور یہ باطل ہے۔ پس سئلہ بروز واوتار باطل ہے۔

۲ ۔۔۔۔۔ خدا تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ نبیتی تعلق نبیس رکھتا۔ جس کوفلسفی لوگ تضا کف کہتے ہیں۔ جیسا کہ دو ہوا تیوں میں نبیت ہوتی ہے کہ ایک کا ہمائی ہونا دوسرے اور ووسرے کا ہمائی ہونا اوسرے اور ووسرے کا کہ ہونا ہونے کہ ہونا اس پر مخصر ہوتا ہے لیمنی اگر خدا تعالی اوتار لے گا تو دوسرے اور لڑکے جوائی مال کے پیٹ سے پیدا ہوں گے ، وہ خدا کے ہمائی ہونے کی نبیت رکھیں گے۔ اور یہ باطل ہے کہ خدا کا کوئی ہمائی ہو۔ اس کی ذات تو وحد فرائشر کیا ہے۔ پس اوتار اور بروز باطل ہے۔

کہ خدا کا کوئی ہمائی ہو۔ اس کی ذات تو وحد فرائشر کیا ہے۔ پس اوتار اور بروز باطل ہے۔ اور یہ کی حالت میں خدا تعالی واجب الوجود سے تیز ل کر کے انسان ہے۔ اور اگر کہو کہ پیٹ میں ہمی اور یہ کا لے جو دھا ہوتی ہوئی ہمائی سے تیز ل کر کے انسان ہے۔ اور اگر کہو کہ پیٹ میں ہمی واجب الوجود کا تعلول محد در مقید ہو۔ پس مسئلہ واجب الوجود کا تعلول محد در مقید ہو۔ پس مسئلہ واجب الوجود کا تعلول محد در مقید ہو۔ پس مسئلہ واجد وادتار باطل ہے۔

۸....خدا تعالی کی ذات پاک تغیرے پاک ہے۔ گر جب اوتار کے کرانسانی قالب میں آگے گا، تو متغیر ہو گا، اور بیہ بائل ہے کہ خدا تعالی کی ذات کی ذات میں تبدیلی مکن نہیں کیونکہ تبدیلی کے داسلے کوئی اور وجود تبدیل کرنے والا ماننا پڑے گا اور خدا تعالیٰ کے اور خدا تعالیٰ کے اور خدا تعالیٰ کے اور کی داور کا در خدا کے دائے مسئلہ بروز واوتا رہا طل ہے۔

9 ندانعالی کے جینے کام ہیں، سب کے سب بالواسط ہوتے ہیں۔ خود بذات کوئی کام خدا نہیں کرتا۔ انسان پیدا ہوتے ہیں۔ دیگر تمام مخلوقات ای طرح امتزائ عناصرے ہوتے ہیں۔ دیگر تمام مخلوقات ای طرح امتزائ عناصرے ہوئی ہے۔ اور یہ ہی سنت اللہ تعالی ہے کہ بالواسطہ بذات خود کچھ فیس کرتا، چنا نچے مشاہرہ ہے کہ جمادات، باتات، حیوانات، چندو پرند میں ہے بھی کسی کو خدا تعالی اپنی خاص ذات میں تغیر دے کرئیں بناتا، تو یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ کرش بی کے یا

دیگراوتاروں کے پیدا کرنے کے واسطے اپنی ذات میں تغیردے کرخود ہی حلول کرے۔ پس مسله بروز واوتار باطل ہے۔

• ا .... خدا تعالی کی ذات پاک جزین نہیں ہو یکتی۔ اگر او تار کا مسئلہ بچے مانا جائے تو پھر واجب الوجود يعني خداكي ہتى لائق تجزية نابت ہوگى اور بد باطل ہے كەخدا تعالى كىكل وجزو ہو۔مسات دیوکی والدہ کرش جی کے پیٹ میں اگر کل خدا آیا تو نامکن ہے کہ 9 مینے بلکہ جب تک کرش جی زندہ رہے،خدائی کون کرتار ہا؟ اوراگریہ مانیں کہ خداتعالی اپنی حالت پر بھی رہااورعورت کے بیٹ میں بھی داخل ہوا، تو خدا کی جزین ہوئی اور یہ باطل ہے۔ پس روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ مسئلہ بروز واوتار بالکل لغو و ناممکن ومحال و باطل ہے۔اور مدعی اوتار جھوٹا اور اللہ تعالی پر افتر اکرتا ہے کہ میں اوتار ہوں۔ دراں حال بیر کہ وہ اوتار نہیں۔ بیاوتاروں اور دیوی دیوتاؤں کے مسائل اہل جنود میں زمانہ جہالت وتاریخی میں مانے جاتے تھے اور اس اوتار کی بنا پر رام چندر بعہاد یو، کرشن جی وغیرہ کے بت بنا کر یوجا کی جاتی تھی۔گراب تواہل ہنودخودان مسائل نامعقول کی تر دید کررہے ہیں۔اور جو محض ایسےا یے نامعقول مسائل مانے اس کو جائل اور کم عقل جانتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب اہل ہنود میں ے لکھتے ہیں:'' کیا کرش مہاراج پرمیشر کا اوتار ہے؟ سب پرمیشر کو مانے والے آستک لوگ اس کوسرود یا یک (ب جگه عاضر اهر) سروشکتی مان (تادر مطلق) اجهما (پیدائش سے بری) امرنا (ناقال) انا دی (بیشے موجود) است (برمد) وغیرہ صفات مے موصوف مانتے ہیں۔ پھرالیمی صورت میں بیسئلہ کس طرح درست ہوسکتا ہے کہ قادر مطلق بر ماتما (خدا) کواینے بندوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے انسان کاجم اختیار کرنے کی ضرورت بڑے۔انسانی جم میں آنے سے تو وہ محدود ہوجا تا ہے اور سب جگہ میں حاضر ناظر نہیں رہتا۔ کیاایشور کا اوتار مانے

والے ہم کوید بتا کتے ہیں کہ جس زمانہ میں سری کرشن مہاراج کے جسم میں پر ماتمانے اوتارلیا تھا۔ اس زمانہ میں باقی کا کتات کا انتظام کون کرتا تھا؟" ...... (انح)۔ (دیکھوسواخ مری کرشن، معندالدالیہ دائے اصل ۲۲سفر ۲۲۰)

فاظرين! حمن قدرغضب البي كاواردمونى كابات بكمشرك وبت يرست وكفار بے دین غیرمسلم تو زمانہ حال کی روشنی ہے مؤثر ومنور ہوکرایسی مشر کانہ ومجہولا نہ عقائد و مائل سے انکار کریں، جن کے آباؤا جداد ہزار ہاپشوں سے ایسے ایسے اعتقادر کھتے تھے۔ اورابل اسلام میں ایک ایسا تخص پیدا ہو کہ جس کو پچین سے تو حید سکھائی گئی اور جس کو مال ك يب عبابرآت بن الله أحبر الله أحبر الله أكبر الله الله كآوازكان میں ڈالی گئی ہو۔ تمیں سیارے قرآن مجید کے اور تمام احادیث کی کتابیں اور فقہ وتصوف کی کتابیں اور تمام انبیاء کے صحیفے اور بزرگان دین کے تعامل بکار پکار کر بلند آواز سے حلول ذات باری کسی مخلوقات میں نا جائز وناممکن ومحال کہدرہے ہوں۔ اور جوخود یانچ وقت اللہ تعالى كے حضور ميں كھڑا ہوكر بحالت تماز ير حتا ہے كہ: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّط اللهُ الصَّمَدُ اللهُ يَلِدُ وَلَمُ يُؤلَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا ا حَدْ ﴾ ترجمه: الله ايك باورالله یاک ہے۔ نبیں جنتا اور نبیں جنا گیا۔ اور کوئی اس کا ہمسرنبیں۔ اور مجد د ہونے کا دعویٰ بھی كرتا ہے اورامام زمان ورسالت ونبوت كامدعى موكرايسامشر كانہ جاہلا نداعتقا در كھتا ہے۔اور مئلاوتار کوخود مانتا ہے۔اور تمام اہل اسلام کو یا کیزہ عقائد اسلام سے مرتد کر کے پھرمشرک ہندو بنانا چاہتا ہے، جوسا سوسال ہے مسلمان چھوڑ چکے تھے، پھر منوا تا ہے۔اور میر بھی کہتا ے کہ: ۲۳ کروڑ مسلمان اس واسطے کا فر ہیں کہ جھے کورسول و نی نہیں مانتے اور میرے بدعتی عقائداوتاروابن الله وخالق زمین وآسان اورمیرا خداکے یانی ( نطفہ ) ہے ہونانہیں مانتے

كرشن قَادِيانَيْ

بالله\_

ع من از دبمن مار شکر می طلهم ابیا شخص بهجی مجددوامام زمال مانا جاسکتا ہے؟

ع بر عس نہند نام زگی کافور

سور و اخلاص میں خدا تعالی نے ایسے ایسے تمام عقائد باطلہ کی تر دید فرمائی اور اللہ تعالی نے اپنی تعریف حسب ذیل الفاظ میں فرمائی ہے۔

ا..... أَحَدُ، صَمَدٌ، لَمُ يَلِدُ، لَمُ يُولَدُ، لَمُ يَكُنُ لَّهُ، كُفُواً اَحَدّ:

اؤل: خدا تعالی کی ذات پاک اُحَد ہے۔اُحَد اس کو کہتے ہیں جس کا نصف بھی نہ ہوا۔
کیونکہ ایک کی جزونصف وچوتھائی ہو عتی ہے۔ مگر خدا تعالی کی ذات جزیر نہیں ہو عتی ،اس
واسطے اُحَد کا لفظ فر مایا تا کہ ثابت ہو کہ خدا کی جستی لائق تجزیییں ہے۔ جب جزنہیں ہو حکی
تونساری کے عقیدہ کی تر دید ہوگئی کہ حضرت عیلی میں النظیمی خدانہیں ہو سکتا ،اس واسطے الوہیت حضرت مریم
کے پیٹ میں تھا۔ چونکہ پیٹ میں سانے والا بھی خدانہیں ہو سکتا ،اس واسطے الوہیت میں کا
مسئلہ غلط ہوا۔ای طرح اُحَد کے لفظ نے اوتاروں کے مسئلہ کو بھی باطل کر دیا ، کیونکہ اُحَد یعن
وحدہ لاشریک کی شان سے بعید ہے کہ اس کا پچھ حصہ ایک عورت کے پیٹ میں حلول فرما کر
پیدا ہواور باتی حصہ خدائی کرتار ہے۔

۲ .... "صَمَدٌ" کے افظ سے خدا تعالی کی ذات پاک کا حوائے سے پاک ہونا ہے۔ حضرت امام جعفرصادق ﷺ فرماتے ہیں کہ "صَمَد وہ ہے جو کی کامختاج ندہو۔اورسباس کے مختاج ہوں۔اور وجود کا سلسلہ بغیرالی ایک ذات کے جو صَمَد کی صفت ہے موصوف ہو، قائم نہیں روسکتا۔ جب خدا تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے اور کی کی مختاج نہیں تو پھراوتار

كرشن قادياني

اور جب تک مسلمان مجھ کواور میرے الہامات خلاف شرع محمدی نه ما نیں۔ وہ کا فریبی اور ان کی نجات نہیں ہوگی جا ہے قرآن رعمل کریں اورار کان اسلام بجالا کیں۔

اب ہم سورہ اخلاص جس کوہم نے اوپر درج کیا ہے کہ مرزاصاحب پانچ وقت نماز میں جو پڑھتے تھے،اس کی تشریح ذیل میں کرتے ہیں تا کہ معلوم ہوکہ یا تو مرزاصاحب کا بیدالہام غلط ہے اور وسوسہ شیطانی ہے کہ: '' ہے رود ہر گو پال تیری مہما گیتا میں گلھی گئی ہے''۔ اور مرزاصاحب کا کرش ہونا باطل ہے، یا مرزاصاحب دل سے ہندو تھے،اوپر سے مسلمان ہے ہوئے تھے۔اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے۔ کیونکہ مسلمان اور عقیدہ اوتار بروز کا ماننا اجتماع نقیصین ہے۔ معم

دل بصورت ندہم ٹاشدہ سیرت معلوم بندہ نظم وہفتاد وملت معلوم جس شخص کے کہنے اور کرنے میں فرق ہے، وہ ابیا ہی رہبراورامام ہے جس کی شان میں ایک شاعرنے کہا ہے۔ معر

رہنماؤں میں کی بندے بے ہیں رہزن سوئے تبت ہم کودکھاتے ہیں وہ راہ جاز

کیا امام زمان ومجددای کا نام ہے کہ بجائے تو حید کے شرک سکھائے اور بجائے
قرآنی تعلیم اور عقائد کے وید وشاستر کی تعلیم دے۔ اور او تار کا مسئلہ بہتبدیل الفاظ ہروز کہہ

کر در پردہ اسلام کی بڑنے کئی کرے۔ اور منہ ہے قُلُ هُوَ الله اَحَدُظ کے اور دل ہے اپ

آپ کو کرشن ورام چندر وغیرہ او تاروں کو خدائے تعالی قدوس کا کھلوہ (بائے زول) تعین

کرے اور مریدوں کو کرائے۔ اور فنافی الکرشن ہوکر جس طرح کرشن اپنے آپ کو خدا کہتا تھا،

امام زمان بھی ہوا اور خدا بھی ہوا۔ دیکھوکشف مرزاصاحب کہ: ''میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ خدا

الماريرة عَمَا اللَّهُ وَالمِرْرِونِ اللَّهِ عَمَا اللَّهُ وَالمِرْرِونِ عَلَيْكُ اللَّهِ المِرْرِونِ اللَّهِ

کا مسئلہ جو شخص مانتا ہے کہ خدا تعالی اپنے ظہور کے واسطے عورت کے پیٹ کامختاج ہے۔اور
اس گندے راستہ کامختاج ، جہال ہے گزر کر ہرا یک انسان باہر آتا ہے، (نعوذ باشہ) خدا تعالیٰ کی
ذات پراس متم کے لغو خیالات ، کہ ووانسانوں کی طرح گندے مخر جوں ہے گزر کرتا ہے اور
انسانی قالب میں ظہور پکڑتا ہے۔ بیقر آن سے انکار نہیں تو اور کیا ہے اور اوتار کا قائل کا فر
ومشرک نہیں تو اور کیا ہے۔

سم ..... "لَمْ يُولُدُ" ہے تو خدا تعالى نے صاف صاف مسئلہ اوتار كى تر ديد كردى ہے۔ال ميں تو مرزاصاحب كى وئى تاويل نہيں ہو كتى ہے۔اوتار كے مسئلہ ميں مانا گيا ہے كہ خدا تعالى شكل انسانى قبول كرنے كے واسطے عورت كے پيك ميں ہے ہو كر پيدا ہوتا ہے۔جيسا كہ كرش جى مساق ديوكى زوجہ باسد يو كے تھويں گر بھ يعنی شل ہے پيدا ہوئے تھے۔اور پچر قاديان ميں وہى كرش جى مہاراج مرزاصاحب، غلام مرتضى كے گھر ميں مرزاصاحب كى

والدہ کے پیٹ میں سے پیدا ہوئے اور غلام احمد کے نام سے نامزد ہوئے۔ جب خدا تعالی کا جنم لینا کوئی شخص مانتا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ قرآن کا مشر ہے۔ جس میں خدا تعالی کی ذات لَمْ یُولَدُ بِنائی گئی ہے۔ جب قرآن کا مشکر ہے، تو پھر سے موجود وا مام زمان ومجدد کس طرح ہوا۔ پس یا تو او تارکا دعوی غلط ہے یا مسلمانی کا دعوی غلط ہے۔

۵ ..... "لَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً اَحَدَ": يعن نهيں ہے كوئى اسكے واسطے برابرى كرنے والا يعن خدا تعالى كى ذات كے ساتھ كوئى برابرى كا دم نهيں مارسكتا \_ گر جب او تاركا مسئلہ ما نيں گے اور خدا كا بروز انسانى قالبوں ميں شليم كريں گے، تو جس قدراو تار ہوئے ہيں، سب آپ ميں برابر ہوں گے \_ اور جس جس عورت كے پيٹ ميں خدا تعالى نے حلول كيا اس عورت كے پيٹ ميں خدا تعالى نے حلول كيا اس عورت كے پيٹ ميں خدا تعالى نے حلول كيا اس عورت كے پيٹ ميں خدا اتعالى نے حلول كيا اس عورت كے پيٹ ميں مدا تعالى ہوئے ۔ كوئل ہو كے ويل كيا لى پيدا ہوئي مهارات آٹھويں گر بھ ديوكى سے پيدا ہوئے ۔ تو پہلے كہ ہمائى جوئل ہوئائى آپ ميں پيدائش ميں اور ذات ميں برابر ہوت كے ساتھ برابر ہوئے ۔ كوئل ہمائى ہمائى آپ ميں پيدائش ميں اور ذات ميں برابر ہوت عيں ۔ پس جو شخص او تاروں كا مسئلہ مانتا ہے وہ قر آن كے ﴿ لَهُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً اَحَدُ ﴾ كا مكر ہم گرمسلمان نہيں ۔ پس يا تو مرزا صاحب كا دعوئى كہ ميں كرشن موں، باطل ہے يا يہ دعوى كرش ہے ۔ شعر

ما مسلمانیم از فصلِ خدا مصطفیٰ ارا امام و پیشوا کیامصطفیٰ النظیٰ الماکی خدا مصطفیٰ النظیٰ الماکی کسی حدیث میں فرمایا ہے کہ میں کرشن ہوں؟ حالانکہ کرشن ان سے پہلے ہوگز را ہے۔ اور کہیں محمد اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ میں اپنے اندر حقیقت عیسوی رکھتا ہوں اور نائب عیسیٰ ہوں؟ اگر نہیں۔ تو پھر ایسے ایسے الہامات خلاف قرآن ورسول

صاحب کی عبارت میں صاف ہے کہ خدا کا وعدہ ہے اور وعدہ گیتا میں ہے۔ تو گیتا خدا کا کلام ہے۔ جب خدا کا کلام ہے تو مرزاصاحب کے اعتقاد میں گیتا وقر آن برابر ہوئے۔ جب گیتا خدا کا کلام ہے تو مرزاصاحب کاعمل گیتا پرضرور ہونا جا ہے اور جب گیتا پرعمل ہوا تو مرزاصاحب اسلام سے خارج ہوئے اور اہل ہنود کے ندہب کے پیرو ہوئے۔اگر کوئی مرزائی انکار کرے تو ہرایک مسلمان کا جواب میہ ہے کہ جب مرزاصاحب کا دعویٰ میہ ہے کہ بیروی محد ﷺ ےمحر ہوا ہوں۔ تو جب کرش ہوا اور اپنے اندر حقیقت کرش رکھتا ہے، تو پیروی کشن لازم ہے۔ورند بدوعوی غلط ہے کہ میں برسبب بیروی تامد کے محد عظی وظلی و بروزی محد ہوں اور کرش بھی ہوں۔ کیونکہ جب مرزا صاحب نے اصول مقرر کیا ہے کہ متابعت محد ﷺ عدم موامول تو ضرور ب كماخير جوكرش موا، تو ضرور بيرورى كرشن كى ،كى ہوگی۔تب ہی تو کرشن کا اوتار بنا اور هیقت کرشن اس کے اندر بجائے هیقت محمد علی کے متمكن ہوئى۔اباظېرمن الفتس ثابت ہوا كه يا توبيالهام وسوسەتھا۔كەمرزاصاحب كو اسلام سے خارج کر کے مرزاصاحب کواوتار کرشن بناتا ہے۔ یامرزاصاحب محمد عظم کی پیروی سے نکل کر کرشن کی متابعتِ تامہ سے کرشن ہوئے۔ دونوں باتوں سے ایک ضرور ے۔ یا تو مرزاصاحب جمہ ﷺ کی امت و پیرونبیں رہے۔ یا کرش کے اوتارنبیں۔ اگر ممہ ﷺ ک متابعت میں بیں اور پیرو کھ ﷺ بیں، تو کرش سے کیا کام۔ اور اگر کرش کے بیرو یں، تواب کم عظے کیاواسط جب محمد عظظ سے واسطنہیں، تو پھر مسلمان ندر ہے۔اور جب مسلمان ندر بتو پر کافر ہونے میں کیا شک رہا،اور کافر کی بیعت کرنی سی مسلمان کو جائزنبيں اور نہ کوئی مسلمان کسی کا فرکو جو یوم آخرت اور جز اسز اقیامت ہے منکر ہواور تناسخ و اوتار کا قائل ہو،اس کواپنا پیشوا،مرشد و پیر طریقت وامام و مجدد مان سکتا ہے۔ معر

عربی کے برخلاف و ماغ کی فتکلی ہے مانیں گے۔ یااس خداکی طرف ہے جوقر آن شریف میں ایسے ایسے باطل الہامات کی تروید کررہاہے۔دوباتوں سے ایک ضرورہے۔ یا تو قرآن مجید جومحدرسول الله علی برنازل مواء وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ یا مرزا صاحب کے الهامات ای خداکی طرف نیس جوم الله کا خدا تھا۔ اور جس نے قرآن میں اتخاذ ولد کی نسبت یعنی خدا کا بیٹا مجازی وحقیقی و استعاری ہونا ناجائز قرار دیا تھا۔ کیونکہ قرآن و الهامات مرزاصاحب،آپس میں ضداور بالکل برخلاف ہیں۔اور چونکہ خدا تعالی کے کلام میں اختلاف نہیں ہوتا۔ پس مرزاصاحب کے الہامات خدا کی طرف سے ہر گزنہیں ہو سکتے مِين جوقر آن مِن ﴿ لَمُ مَلِلُهُ وَلَهُمُ مُولَلُهُ ﴾ واتخاذ ولدا بِي ذات كي نسبت نا جائز قرار دے چاہے۔ ہر گزنبیں۔

دوم: روحانی حقیقت کے روے اگر مرزاصاحب کرشن ہوتے تو کرشن کے پیرو ہوتے۔ كيونكه وه مان حِك بين كه مين بسبب بيروى محدرسول الله عظي كاين اندر حقيقت محدى ر کھتا ہوں اور اب اخیر میں کہتے ہیں کہ میں اپنے اندر حقیقت کرشن رکھتا ہوں۔ تو ٹابت ہوا کداب مرزاصاحب محد الله کی پیروی جھوڑ کراسلام سے روگردان ہو کرکرش کی پیروی کر ك كرشن كابروز واوتار موئ \_ كيونك كرشن كي تعليم محمد بين كاللي كي تعليم كي بالكل برخلاف ب-بلكة تمام انبياء يبم اللام كے برخلاف ب كد تناسخ واوتاروں كى تعليم ديتے ہيں۔اور دوزخ وبہشت ویوم آخرت وحشر ونشر وحماب آخرت سے انکاری ہیں اور گیتامیں لکھتے ہیں کہ: '' نیک و بدا عمال کی جزا وسزاای دنیا میں بذریعہ تناسخ بعنی آوا گون ہوتی ہے''۔ گیتا وہ كتاب ہے جس كومرزاصاحب خداكى طرف سے مان كرفرماتے ہيں:"تيرى (مرزاصاحب ى مهما كيتا مين كهي كني إوريه ميراخيال وقياس نبيس بلكه خدا كاوعده ب"-اس مرزا

۲..... 'جس طرح انسان پوشاک بدلتا ہے، ای طرح آتما بھی ایک قالب سے دوسرے قالب کوقبول کرتی ہے'۔ (اشوک rr، دبیاۓ دوم گینا)

سس..." مری کرشن جی! ہمارے تمہارے قالب نامعلوم کتنے بدل چکے ہیں،اس امرے تو میں واقف ہول تنہیں علم بیں "۔ (اشارک ۱ دبیاۓ ۲)

(اشلوك ١٩ماويها 22)

٧ ..... ' جوصاحب كمال ہو گئے ، جنہوں نے فضیلتیں حاصل كرلیں اور ميرى ذات میں مل گئے ہیں ، ان كو جينے مرنے كى تكليفات سے پھر سابقہ نہیں ہوتا''۔ (اھلوك ١٥١٥ دبیائے ٨) ٤ ..... ' اندھيرے اور أجالے پا كھوں كى تا ثير قند كى ہے۔ اجب پا كھ سے اوا كون ليعنى جنم مرن كاسلىلہ جارى ہوتا ہے''۔ (اشلوك ٢٦، دبیائے ٨)

۸..... ' جن کواس بدیا لیعنی (روح بدیا) کا اعتقاد یا اس ہے دلچین نہیں ، ان میں ہے مئیں
 بہت دورر ہتا ہول ۔ اوران کوآ وا گون کے چکر ہے نجات نہیں ملتی ''۔ (اشارک ۱۰ ادبیاے ۹)

ای بیا ابلیس آدم روئے ہست پی بہروتی ناید داد دست ای واسطےمولا ناروم نے کئی سوبرس پہلے ہے مسلمانوں کو تنبید کی ہے کہ بغیرامتحان شرعی کے کی شخص کی بیعت نه کریں۔ پس یا تو مرزائی صاحبان مید ثابت کریں که کرشن مسلمان تھا۔ مگریہ ہرگز ثابت نہ کرسکیں گے۔ کیونکہ گیتا کرشن کی کتاب تصنیف موجود ہے جس میں او تار اور ناسخ کا ثبوت بڑے زورے دیا ہے۔ پھر مرزا صاحب نے جب کرش جی کا روپ دھاراتو محمدﷺ کے دروازہ سے دور جاپڑے۔اگر کوئی مرزائی جواب دے کہ مرزاصاحب مسلمان بھی رہے اور کرش بھی بن گئے تو بیر حال ہے کہ کوئی شخص ایک ہی وقت میں مسلمان بھی ہواور ہندوبھی ہو۔ جب کو کی شخص قیامت کا منکر اور تنائخ کا قائل ہو، تو پھر وہ ہندو ہے۔ کیونکہ جب کرشن جی کا بروز واوتار ہوگا تو کرشن جی کی تعلیم وعقا کد جو گیتا میں مندرج میں، پابند ہوگا۔اور گیتا میں تنائخ کی تعلیم ہے۔ چنانچے کرش جی گیتا میں لکھتے ہیں: مُعرِ زکار نکو میرد در بهشت بقع جنم برد کار زشت بقيد تنائخ كند داورش بانواع قالب درول آورش به تنائے معبود در میروند بحم مگ و خوک در میروند (سفیه ۱۳۶،۱۳۹ گیتاستر جمد نینی)۔ اگر فیضی کے ترجمہ میں پچھ شک ہوتو دیکھو گیتا مترجمہ "دوار کا پرشادافق ، اشلوک ۱۳و۱۱، اد بیائے ۲، بیگوت گیتا'' سری کرشن جی ارجن کوفر ماتے ہیں: "سوج لوجمتم اورسب راج مهاراج پیشتر بھی تھے یانہیں،آئندہ ان کا کیا جنم ہوگا۔ہم سب گذشتہ جنموں میں بھی پیدا ہوئے تھے اور ایکے جنموں میں بھی پیدا ہوں گے،جس طرح انسانی زندگی میں لڑکین، جوانی، بڑھایا ہوا کرتا ہے، اس طرح انسان بھی مختلف قالب قبول كرتا إور پراس قالب كوچور ويتاب "\_



9 ..... ''جب مقدس اور معظم بیکنٹھ میں پئن کے پہلوں سے پیش و شرت کا زمانہ گزر جاتا ہے، تو انسان کی پھر دنیا میں پیدائش ہوتی ہے۔خواہشات میں پھنس کر جو تینوں ویدوں کی ہدایات کے موافق جکیہ وغیرہ کرتے ہیں ان کوآ واگون سے نجات نہیں ہوتی ''۔

(اشلوك ۲۱ ماد بيائه)

ا...... " آتما مختلف قالبول میں مختلف صورتوں سے ظہور پذیر ہے۔ جس نے ہرقالب میں اس کو کیساں دیکھ لیا۔ اس کو نجات لی گئی "۔ (اشلوک ۱۳،۱دبیاۓ۱۳)

اا ...... ' یمی گیان ہے جس کا عامل میرے سروپ کو پہنچ کرآ وا گون ہے نجات پا جاتا ہے''۔۔ (اشلوک الدادیا ہے ۱۳

۱۲...... ''جو شخص رجو گن کے غلبے کی حالت میں چولا چیوڑتا ہے۔ اس کی پیدائش، نیک افعال لوگوں کے گھرانے میں ہوتی ہے۔ تموگن کی حالت میں مرنے والے کو جاہلوں میں قالب ماتا ہے''۔ (اشلوک ۱۵ ادبیاۓ۱۴)

سوا...... 'اس قتم کے (مغرور) دنیا ساز بگلا بھگت کے ذلیل نالائق بدمعاش اور بے حیاؤں کومیں را چسیوں کی نسل میں پیدا کرتا ہوں''۔ (اشکوکہ،ادبیاۓ۱۲)

۱۳ ..... ' کرم کے پھل (اعمال کا بدلہ) تین قتم کے ہوتے ہیں: ' نرگ جونی ' یعنی انشف ، ' و یو جونی ' یعنی اشف ،' نیس جونی ' یعنی مُرت، مراد یہ کدانسان کرموں سے سرگ میں جاتا ہے، یا نرگ میں ، یامُرت لوگ (دین) میں جواشخاص پھل یا نتیج کی خواہش و آرزو میں کرم کرتے ہیں انکوکرموں کی اچھائی برائی کے موافق سرگ ماتا ہے یا نرگ یا مرت' ۔

(اشلوك ١١٠ او بيائ ١٨)

فاظوین! ید گیتا کی تعلیم ہے جوقر آن کے بالکل برخلاف ہے۔اور کرشن کی اپنی تصنیف

26 المَارِينَ الْمِنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْ

ہے۔ قرآن تواعمال کابدلہ قیامت کے دن بعد حساب و میزان عمل دوز خ و بہشت ہونا فرما تہ ہے، بلکہ تمام انبیاء بیبم اللام قیامت اور تو حید کی تعلیم کے واسطے مبعوث ہوتے رہے۔ اور ان کے مقابل کفار قیامت کا انکار اور شرک پر اصرار کرتے آئے اور انبیاء بیبم اللام کی بہی تعلیم چلی آئی ہے کہ جو شخص روز جز اکار حشر بالا جساد کا منکر ہوو و مسلمان نبیس ہے۔ اور تمام قرآن روز آخرت پر ایمان لانے کے واسطے بار بار تاکید فرما تا ہے، بلکہ جرایک نبی ورسول قیامت کا ہونا برحق بنا تا آیا ہے۔ اور جو قیامت کا منکر اور تناسخ کا مانے والا ہو۔ اس کو کا فرجانا آ

مكر اهنسوس! آج اسوبرس ك بعد، كدهفرت آدم العَلَيْ الم العَلَيْ المناس وقت تك کے بعد مرزاصا حب ایک ہندوراجہ، قیامت کے منکر، تناسخ کے قائل اور حلول ذات باری ایے وجود میں مانے والے اور تعلیم دینے والے کورسول برحق مان کراس کے بروز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر چہ ہرایک مبلمان کومعلوم ہے کہ تمام قرآن مجیر تعلیم یوم الحساب وقیامت کے اثبات میں بجرا ہوا ہے گرتھوڑی ی آبیتں کھی جاتی ہیں، تا کہ معلوم ہو کہ مرزا صاحب در پردہ اسلام کے مخالف ہیں۔ اور طرح طرح کے بیبودہ مسائل کی ملاوث سے اسلام کی خالص تو حید کو مکدر کرنا جا ہے ہیں۔ اور دینداری کے لباس میں اور فنافی الرسول کی دھوکہ دہی ہے باطل عقا کدمسلمانوں کومنواتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھوقر آن مجید کیا فرماتا ﴾: ﴿ ثُمَّ تُودُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ﴾ ترجمه: " پجرتم اس خدائ دانا بيناكى طرف لونائ جاؤ ع جو پوشيده اور ظاهر سب کھے جانتا ہے، پس جیسے عمل تم دنیا میں کرتے رہے ہو، وہ تم کو بتا دے گا'۔ پھر کیا ہوگا: ﴿ وَمَا تُجْزَوُنَ إِلَّا مَا كُنتُهُمْ تَعُمَلُونَ ﴾ "جييجيعمل كرتے رہ مو،ان اي كابدله ياؤ

كس طرح ربي مسيح موعود نبي ورسول مونا تو بردى بات ب، جب تك سير ثابت نه موكد الل

اسلام میں گیتا بھی خدا کا کلام مانا گیاہے، تب تک دعوی بلادلیل ہے۔ پس مرزائی صاحبان

گیتا کوخدا کا کلام ثابت کریں اور پھر گیتا میں بید دکھادیں کہ راجہ کرشن جیسا ودوان ، راجہ

بزرگ برمیشر کی بہکتی اور تپ کرنے والا،جس کے مذہب میں گوشت خوری بدر بن گناہ

ہے۔اورجس نے دهرم کی حفاظت میں کئی جُد دیعنی جنگ کے اوروشمنان دهرم کو نا بود کر

دیا۔وہی کرش جی اپنی تعلیم وعقائد کے برخلاف بقول اہل ہنود ملیج اوردشف مسلمانوں کے

گھر میں جنم لے کرغلام احمد نام یائے گا۔اور بچپن سے ماس (کوشت)خور ہوگا۔ پلاؤ، قور مہ،

بریانی، گوشت، مرغ ہے اوقات بسر کرے گا اور ساٹھ برس تک خلاف صفات کرشن وعقائد

ابل ہنوور دیدکر کے بقول کرشن جی ادنی حیوانات کےجسم میں اس جنم کی کرنے کی سزایائے

گا۔ تو ہم مرزاصاحب کوکرشن مان لیں گے۔اگر گیتامیں پینہ ہوااور یقینا نہیں ہے۔ کیونکہ

میں نے اول سے آخر تک گیتا کو دیکھا ہے۔ کہیں نہیں لکھا کد کرشن جی مہاراج مسلمانوں

کے گھر جنم لیں گے۔تو پھر مرزا صاحب کا الہام صرت کے خلاف واقعہ ہے۔اورخلاف واقعہ

البام بهى خداكى طرف ينبيس موسكتار كيونكه عَلَاهُ الْعُيُوب اور عَلَى كُلَّ شَيْء

مُجِيطٌ كى شان سے بعيد ہے كدوه خلاف واقعدالهام كرے۔ جب كيتاميں درج نہيں ہے

كدكرش جي آخرزمانديس مسلمانول كے گھرجنم ليس كے تو پھر مرزاصاحب نے كس طرح

كبدديا كه گيتامين خدا كاوعده تفا\_ جب ميصورت ہے تو مرزاصا حب كا البام بھى كە'' تومسح

دوم: كرش بون كاالبام اس كے بعد جوا تھا۔ اور يكلية قاعدہ ہے كه يہلے البام يا حكم كا

ناسخ ما بعد كا البام وحكم موتا ہے۔ پس جب مرزاصاحب كرشن جى كے اوتار موتے تومسيح

موعودے" كيولكرسچا بوسكتا ہے۔

كَ '- ان اعمال كا بدله كيے ملے گا: ﴿ بَلَىٰ مَنُ كَسَبَ سَيِّمَةً وَ اَحَاطَتُ بِهِ خَطِيْمَتُهُ فَاُولَئِكَ اَصْحُبُ النَّارِط هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ط وَ الَّذِينَ امْنُوا، وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ اَولَئِكَ اَصُحْبُ النَّارِط هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالَّقِى بات وَيه به كَهِ مِن فَي لِي اَولَئِكَ اَصُحْبُ الْجَنَّةِ وَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ "واقعى بات ويه به كه من في لي المولى بالنه وي به من المحتى برائى اورائح كناه كے پهر من آگيا، تواسي بى لوگ دوز فى بيل كه وه بميشه (بيش) دوز خى بيل كه وه بميشه (بيش) كنه ايك دوز خى بيل اوروه بميشه (بيش) كنه ايك بالوگ جنتى بيل اوروه بميشه (بيش) جنت بى ميل ربيل گے۔

دوسوا اصو: وه خداجوز مین وآسان کا خدا ہے، اس نے مجھ پرظامر کیا، پیفاط معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر خدا کی طرف ہے ہوتا تو قرآن کے برخلاف مرز اصاحب کو اوتار کرشن نہ فرما تا۔ خدا تعالیٰ تو قرآن میں قیامت کا ہوتا برحق اور تناسخ کو باطل فرما تا ہے۔ پس پیفاط ہے کہ خدا تعالیٰ نے مرز اصاحب کو کرشن جی کا اوتار فرمایا۔ قیمسوا اصو: بیمیر اخیال نہیں ، خدا کا وعدہ تھا۔

معلومین! خدا کا وعدہ مرزاصاحب نے لکھا ہے۔ کہ گیتا میں کیا گیا ہے جس معلوم موتا ہے کہ مرزاصاحب کے اعتقاد میں گیتا بھی خدا کا کلام ہے۔ جوصرت خلط ہے کہ: "تیری (مرزاصاحب)مہما گیتا میں کھی گئے ہے"، کیونکہ گیتا میں کوئی ایسااشلوک نہیں۔ اگر کوئی

یرن در در انگی صاحبان دکھا دیں۔ گر تعجب ہے کہ مرز اصاحب محمد رسول اللہ ﷺ کی بیروی تامہ کا دعوے کرتے ہیں اور عمل ان کے برخلاف کرتے ہیں۔ بھی محمد رسول اللہ ﷺ نے بھی او تار کا مسئلہ مانا ہے؟ تناسخ مانا ہے؟ گیتا کو کتب ساوی میں سے بتایا ہے؟ ہر گر نہیں۔

عالانکہ کرش و گیتا حضرت عیسی النظامی ہے بھی ہزاروں برس پہلے دنیا میں موجود تھے۔بس جب مرزاصاحب محد ﷺ کی تعلیم قرآنی کے برخلاف گیتا کی تعلیم مانتے ہیں۔تو مسلمان

عَقِيدَة عَمْ النَّبُوةِ المِدْرِهِ عَمْ النَّبُوةِ المِدْرِهِ اللَّهِ عَمْ النَّبُوةِ المِدْرِهِ ا

28 الله المارية الماري

كرشن قَادياني

ا ..... بالكل الل اسلام كے ند ب اور اصول كے برخلاف ب كى مسلمان كابيا عقا موك

ديوى ديوتا خدا كے حضور ميں بڑے رہتے ہيں۔اوراوتار ليتے ہيں۔اوتاركامسلمسلمانوں

كى كى كتاب بين نہيں۔ اگر قر آن يا حديث يا آئمه اربعه يا مجتهدين وصوفيائے كرام كى كى

كتاب بين اوتار كاستلد ب، تو مرزائي صاحبان بتادين \_ ورند دعوى مرزا صاحب كا باطل

مانیں، مگر مرزائی ہرگز نہ دکھا سکیں گے، کیونکہ تمام انبیاء میبم اللام اور محمد رسول اللہ ﷺ بنوں

اور دیوی دیوتاؤں کی تر دید کرتے رہے۔ پس کوئی شخص مسلمان اوتار کا مسئلہ نہیں مان سکتا۔

فاظوین! افسوس کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ آربیا جاجی ہندو ہوکر، ہندوس کی اولاد ہوکر

ایے ایے لغواور باطل عقائد چھوڑتے جاتے ہیں۔ گرمرزا صاحب ۱۳ سوبری کے بعد

ملمانوں کو پھر ہندو بنانا چاہتے ہیں۔اورایے عقائد خلاف عقل مسلمانوں کو تعلیم دیتے

ہیں۔ آربیتواوتاروں کے مسئلہ ہے انکار کریں۔اورمسلمان مانیں، کیماظلم ہے!اور پھراس

دوم: امريدكمرزاصاحب كى والده ماجده ك شكم مين كرشن مهاراج ٩ ماه رب- اور بعد

گزرنے مدت حمل نوماہ کے پیدا ہو کرغلام مرتضی کے بیٹے کہلائے اور مسلمانوں کے گھرجنم

لے كر كوشت وغيره ممنوعات الل بنود كھاتے ييتے رہے، بياتو كرش جي مهاراج كي شان

ے بعید ہے کہ کی مسلمان مغل زمیندار کے گھر پیدا ہوں اور بجائے مندر کے محد میں نماز

پڑھیں اور مالا حچھوڑ کرتسیج بکڑیں۔وید وشاستر کی جگہ قرآن پڑھیں اور پھرآریہ اور ہندو

وہرم کے خلاف ہندو مذہب کا کہنڈ ن کریں۔ کیونکد کرشن جی کا مذہب وہی تھا، جوآج کل

پرامام زمان کادعو کی اور دین محمدی کی تجدید کی شخی ۔ بیٹ

گر تو قرآن برین خمط خوانی بیری رونق

جومانے وہ مسلمان نہیں۔

كرشن قادباني

موعود ندرہے۔ کیونکہ کی حدیث میں پنہیں ہے کہ سے موعود کرشن کا بروز بھی ہوگا۔اور مورتی

پوجن و خارخ و گیتا کو سلمانوں میں رواج دےگا۔اوراپی فوٹو مریدوں میں تقییم کرےگا۔
اور تناسخ واوتار بروز باطل مسائل کو مانے گا اور سلمانوں کو منائے گا۔ مرز اصاحب کو مسئلہ
او تار کاعلم نہیں تھا۔ ور نہ وہ ہرگز اوتار ہونے کا دعویٰ نہ کرتے۔ اہل ہنود کے نہ ہب کے
مطابق جب زمین پر بہت ظلم و گناہ اور قبل وخون ریزی ہوتو اس وقت پرتھی گائے کا روپ
دھار کراندر کی سبہا میں سر جھکا کرفریاد کرتی ہے۔ تو اس وقت اندر کے تھم سے دیوی اور دیوتا
میں سے کی کا اوتار ہوتا ہے۔ (دیکو سیسے بریم ساگر ہفراد بیاتا وال

منطوين! اصلى عبارت مين مضمون طول ك خوف ساخضار سكام لياجاتا ب-راجه كنس چونكه برا ظالم تفا۔ جب رعايا بہت ستائي گئي اور دھرم كاستياناس ہونے لگا، تو ہندو وحرم کے اصول کے مطابق اندر کی بارگاہ میں فریاد ہوئی تب برمادیوتا وُں کو سمجھانے لگے کہ تم سب دیوی دیوتا برج منڈل جائے متحر انگری میں جنم لو پیچیے چارسروب دہر نہر ہے اوتار لیں گے۔ باسد یو کے گھر دیوی، کی کو کھ میں کرشن جنم لیں گے۔اب کرشن کا جنم دیوی، کی کو کھ میں ہوا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ: "دسمی بہادوں بری اشٹمیں برہ مابرروہی نحتر میں آدھی رات کوسری کرش نے جنم لیا اور باسد بواور د بوکی کوورش دیا۔وہ دیکھتے ہی ان دونول (ان اب) نے ہاتھ جوڑ کر بینی کر کہا: ہمارے بوے بھاگ جوآب نے درش دیا۔اورجم مرن کا نیرا کیا۔ اور جو جوظلم راج کش نے ان پر کئے تھے، تمام بیان کئے۔ تب سری کرش چندر بولے کہ: تم اب کی بات کی چنامن میں مت کرو، کیونکہ میں نے تمہارے دکھ کے دور كرنے بى كواوتارليائى - (ادبيائ جوتا، ريم ماكر مغده) فاظرين الكوره بالاعبارت يسمفصله ذيل امورغورطلب بين:

عَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ

کے پرانے اہل ہنود کا ہے، جوسناتن دہرم ہے۔ چنانچ کرش جی مہاراج فرماتے ہیں:

''ہمارا یکی کرم ہے کہ بھتی بنج کریں۔ گؤ، برہمن کی سیوامیں رہیں۔ بید کی آگیا

ہے کہ اپنی کل ریت نہ چھوڑ ہے۔ جولوگ اپنا دہرم تبج اور کا دہرم پالتے ہیں۔ سوایے ہیں کہ

کل برہمو پر پر کھ سے پریت کرے، اس سے اب اندر کی پوجا چھوڑ دہ بچے اور پریت کی پوجا

گل برہمو پر پر کھ سے پریت کرے، اس سے اب اندر کی پوجا کرو'۔ (ابنی، دیکوسنو ہم، پریمسائر،

مجور فرائ کوری نور)

مہا بھارت میں لکھا ہے کہ: '' کرش جی نے دس سال تک تپ کیا۔ کرش اپنے زمانہ کا پرم دودان تھااور ویدوشاستر سے خوب واقفیت رکھتا تھا''۔ (سواغ عمری کرش سفی ۹۹،۹۸، معنفالا الدائد میں ا

اب ظاہر ، کہ ان کرموں میں سے مرزا صاحب نے ایک بھی نہیں کیا۔ اگر پوشیدہ پوشیدہ چیپ کر گؤاور برہمن اور گوبر دبمن کی پوجا کرتے ہوں اور ویدوشاستر پرعمل کرتے ہوں تو خبرنہیں، ظاہراً تو کا إلله إللا الله مُحَمَّد دُسُولُ الله پڑھتے ہیں۔ جس سے ثابت ہے کہ مرزائی کرش جی کا اوتار نہ تھے۔

قیبسو ا اصو: کرش جی بڑے بہادراور ہندود ہرم کے جمایتی تھے۔ کی ظالم راجوں کو شکستیں دیں۔اور مارا اور دہرم کی حفاظت کے لئے جودھ (جنگ) کئے۔راجہ کنس کو مارا۔ راجہ محراسنگھ کو شکست دی، راجہ پراگ جوش کو مارا، راجہ بان دالئے کرنا ٹک کو مارا، بوندراجہ بنارس سے لڑائی کی اور اس کو مارا، جنگلی قومیں پشاج راکنش، دیپ، ناگ، اسر، گند ہر، دیکش، وانوکو مارا،'۔ (دیکوسسواغ عمری کرش، مفرہ اا، مصنفدالدادج سرائے)

مرزا صاحب بجائے حفاظت دھرم کے ہندودھرم کی کھنڈن لیعنی تر دید کرتے

رے، تو پھروہ کرشن کا اوتار کس طرح ہوئے؟ جب ایک صفت بھی کرشن کی مرزا صاحب

میں نہھی تو پھر کس قدر غلط ہے کہ مرز اصاحب فرماتے ہیں کہ:''روحانی حقیقت کے روسے

چوتها اصو: مرزاصاحب فاوتار كوفت إنى والده كودرثن دے كرنيس بتايا كديس

كرش بول \_اور ميس نے تمہار \_ گھر ميں اس واسطے اوتارليا ہے \_ جيسا كه پہلے اپني والده

ديوكى كوكها تفا\_ا كراييا موتاتوي كرامت مرزاصاحب كى اخبارون مين شائع موجاتى كدمرزا

غلام مرتضی صاحب کے گھر میں کرشن جی نے اوتارلیا ہے۔جیسا کہ باسد بواورد بوکی کے گھر

جنم لینے سے ہوا تھا۔ اور تمام اہل ہنود مرز اصاحب کے درشن کے واسطے تمام ہندوستان سے

آتے۔ گریبان توبالکل معاملہ برعکس ہوا کہ مرزاصاحب کوخود پیاس ساٹھ برس تک اپنا

كرش ہونا معلوم نه ہوا۔ اور وہ بجائے حمايت دهرم كے، دهرم كى تر ديدكرتے رہے۔ اور

اوتار کی علت عائی کے برخلاف اور اصول اہل ہنود کے برعکس جھی مشیل عیسی النظامی جمعی

نائب عيسى ، بهي بروز محمد على معرت على عظيه ، بهي مريم ، بهي موي القليدي ، بهي مجدد ،

مجھی رجل فاری بہھی مصلح بہھی امام زمان بہھی خاتم اولیاء۔غرض ہندودھرم کے مقابل جو

بزرگ وانبیاء بیم اللام تھے، بنتے رہے۔اوراس نگارخاندعالم میں آ کرایے کو جرت ہوئے

كدايك جان اوركى دعوے، اور ثبوت ايك كالجى نبيس مرخير آخرى عمر ميں خودشناى موئى

اور مَنُ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ كَل منزل طي كرك كرش جي بن كيداوركش

ہونے کا دعویٰ کیا۔ بیدا بیاعظیم الشان دعویٰ تھا کہ پہلے تمام دعوے باطل ہوگئے، کیونکہ کفر

واسلام یکجا جمع نہیں ہو سکتے ۔ جبیہا کہ اجتماع تقیصین محال ہے۔ ای طرح کفرو اسلام کا

میں کرشن ہوں'' ،حالانکہ روحانی حقیقت کے روے ہی محد ﷺ بے ہوئے تھے۔

كرشن في معنفيا الدلاجية رائع)

اب ظاہر ہے کہ سری کرش جی مہاراج اہل ہنود میں سے تھے۔اوران کا تمہب بھی ویدشاسر کے مطابق تھا۔جیسا کہ اوپرورج کیا گیا ہے کہ تنائخ آوا گون کے معتقد تھے۔اوران کا عقاد وتعلیم بہی تھی کہ اعمال کا بدلہ تنائخ کے چکر میں ڈال کرخدا تعالی ای دنیا میں دیتا ہے۔ دوز خ، بہشت ، روز جزا وسزا کوئی الگ نہیں اور چونکہ بینعلیم واعتقاد تمام انبیا ملیم اللام کے برخلاف ہے۔اس لئے کرش جی مہاراج برگز برگز پیغیر ورسول نہ تھے۔ يه بالكل دعوك بيك جونك قرآن مين الله تعالى فرماتا ب: ﴿ لِكُلَّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ يعني مرايك قوم كابادى ورابير ب- ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا فِينَهَا نَذِيْرٌ ﴾ برقوم يا زمانديس ايك ڈرانے والاگزر چکا ہے۔اس پردلیل دیتے ہیں کد کرشن جی ورام چندرجی وغیرہ کورسول نہ مانين تو قرآن براعة اض واردآ تاب كه بندوستان بن كون كون بغير بوار مراس جكده وكد ید دیاجاتا ہے کہ قرآن میں لفظ قوم وامت ہے۔اور پیش کرتے ہیں کہ ہندوستان ، جو کہ بالكل غاط ہے۔ يدكبال قرآن ميں ہے كہ ہم نے برايك ملك ميں رسول بيجا ہے، تاك ہندوستان میں رسول الگ ہو۔ وہاں تو قوم وامت کا لفظ ہے۔ پس دنیا میں جو جوتو میں وامتیں ہیں مشرک و بت برست، سب میں رسول آئے۔ اور جوانبیاء کی رسالت ونبوت پر حق یقین کر کے بیم قیامت بیم آخرت پرایمان لاتے آئے ہیں، ووسلم ہیں۔ اور جوجو قویس واستی مشرک وبت پرست، قیامت ے اٹکار کر کے ای دنیایس سورگ وزگ مان كرتائ كا چكريقين كرتى آئى جين، وه تمام قويين غيرمسلم چلى آئى جين - تمام آسانى كتابين قيامت كابرحق مونا بتاتي آئي بين \_ اور كفار عرب ومند ، عراق وشام ، تركستان افغانستان وغيره وغيره ونيا بحرك يغبرول كے مقابل بت يرتى وتنائخ يرزور ديت آئے ہيں۔ يعنى

جس جگه تفانورايمان اب وبال سيآ وا كون خودستائی کے نشد میں دل ہزاراں چور ہیں مگرافسوس بیناموزوں دعویٰ ایک ہندونے بھی نہ مانااور جس مطلب کے واسطے بيالهام تراشا تفاءوه مطلب بهي بورانية والغرض توبيقي كه عيسائيون اورمسلمانون كودام ميس لانے کے واسطے تو میچ موجود ومبدی بنا، ہندؤں کو کس طرح بھسایا جائے؟ اس واسطے ہندوؤں کی خاطر کرشن جی کا اوتار ہے ، بھر کام پھر بھی نہ بنا۔ کیا کوئی مرز ا کی بتا سکتا ہے کہ کسی ہندونے مرزاصاحب کوکرش مانا، ہرگز نہیں۔مسلمانوں ہے تو کرش بن کر نکلے اورآ کے ہندؤں نے جگدندوی۔ یہ کس قدرحسرت کا مقام ہے کہ ہندو بھی ہے ،او تار کا مسئلہ بھی مانا، تناسخ بهي تسليم كيا،مورتي يوجن كي بهي بنيا د ۋالى اورا پني فو تُو تحجوانى اورمريدوں بيس تقسيم كى، مرمقصود کی کو بی چرنجی ہاتھ ندآئی، ایک ہندو بھی ند پینسا۔ گراس پرطرف بیرے کداپنی جماعت الگ كر كے ٣٣ كرو ر مسلمانوں كو كافر فرمار بے بيں۔ اور كتے بيں كہ جو ميرے اليالهام، خداكي طرف ، برحق نه ماني مسلمان نيس، حالا ككرتر آن ميس شريعت محرى كروك السالهامول كالمبم خودملمان نبيل-

اب ہم نیچ کرش بی کا نسب نامد درج کرتے ہیں، تا کد معلوم ہوکہ کرش بی پیشت در پشت ہندو تھے۔کوئی مرزائی مسلمان کو دھوکہ نددے کہ کرش بی مسلمان اور رسول و پیٹیبر تھے۔کرش بی کانسب نامد ہاپ کی طرف سے راجہ بی ، پرتھو، بدور تا، سومین ، ہاسد ہو۔
(کرش منی ۸، ریم سائر دیوگ ، تھوی گریدے)

کرشن جی ماتا کی طرف سے چند وہنسی نسل سے یا دوا کہشتر یوں کے دوہتر سے شے۔ماتا کی طرف سے کری نامہ حسب ذیل بتایاجا تا ہے:

روى ،ايوس ،نبوش ،يياتى ،يارو، دورب،ائدمك ،اعوك \_ (ديموسوره، ٥٣٠ ،مواغ مرى



صابحین (سارہ) پرست ومشکران قیامت تمام عالم میں اپناا بناوعظ کرتے ہیں۔ بیطلیم دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہند کا تیفیر کون تھا۔ بہ قرآن میں ہرگز نہیں لکھا کہ ہرایک دیار یعنی ہرایک ولايت ميں رسول بھيجا ہے۔اس طرح تو ہرايك ملك كا پيغيبرالگ ہونا جا ہے تھا۔اگر ہند كا بيغبركرش ورام چندر جي وغيره وغيره وخيره تتے بتو پھرعرب وديگرمما لک ميں بت پرئ كس طرح مروج ہوئی۔ یہ بالکل فاسد عقیدہ ہے کہ چوتکہ ہرا یک ملک میں پیفیبر کا ہونا ضروری ہے۔ اس واسطے کرشن جی کو ضرور پینمبر مان لو۔ حالانکہ کرشن جی کی تعلیم تناسخ واوتار بتارہی ہے کہ اوتار و تناتخ ماننے والے وہی پرانے بت پرست ومکر قیامت ہیں، جنہوں نے حضرت نوح، ابراہیم، سلیمان موی وغیره انبیا بیبم اسلام کا مقابلہ کیا اور اہل ہنود بھی انبیں میں سے ہیں۔اورانہیں ملکوں سے ہند میں آگرآ باو ہوئے۔اورآ رید کہلاتے تھے۔اور یکی غرب وید وشاسر وتنائخ كاساتحدلائے تھے۔اورجنہوں نے اسنے اپنے وقت کے پیفیر كوند مانا۔اور تناسخ وبت پرتی پراڑے رہے۔ ہند کی شال مغرب کی پہاڑیاں کوہ سلیمان کے نام سے مشهور میں۔(دیمو۔ تاریخ ہند، سفر، ۱۴٬۹۱)۔ پس ہند کا پیفیبر حضرت سلیمان النظیمان النظیمان النظیمان النظیمان موت اور تخت سليمان و بري حل اب تك حضرت سليمان التَفْفِيق كي ياد كارتشمير من موجود ے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ:''اسلام سے پہلے اہل ہند کا کفار عرب و بت پرستان مک ے میل جول تھا'۔ چنانچ اصل عبارت یہ ہے۔ "براهم هندوستان پیش از ظهور اسلام جهت زيارت خانه كعبه وپرسشش اصنام هميشه آمد

پرتاری فرشته مقالداول، جلداول، سفی ۳۲ شی اکسا ب: "که در زمان حضرت ختمی پناه یتے بزرگ راکه سومنات نام داشت از خانه کعبه

وشدمی کردند وآن موضع را بهترین معابدی پند اشتند"(ریموندار)

بر آور ده دبدان جا آورده بنام او آن شهر را بنا کر دند یعن سومنات شرسومنات کی مورتی سے بوک کم سام اور امرو می اس کام پرشهرسومنات آباداور نامرو موا۔

ائل ہنود و آربیجی اس بات کو مانتے ہیں کہ تمام دنیا میں پہلے سب قوم بت پرست وستارہ پرست تھی ،اور ہرایک قوم میں بت پرتی اور تنائخ کارواج تھا،اور قیامت کا انکار تھا۔اصل عبارت میہ ہے: ''اس میں کوئی شک نہیں کہ مکہ مباد ہو جی کا مندر تھا اور یہی سبب ہوا کہ سومنات میں مکرر ای مورتی ہو جک لوگوں نے قائم کیا۔ اور پھر بدستور وی چیروان شیوائیں کے بوجارے ہے۔(دیموماشیہ عمدہ شوت تانع)

اب ثابت ہوا کہ ہند کے بت پرست بھی دومرے ملکوں ہے ہیں، جن میں وقت فا تیفیبر ورسول آتے رہے۔ تاریخ ہند بین کھا ہے کہ آریے وہم دومرے ملکوں ہے ہند میں آئی ہے۔ '' تاریخ انگلستان' کے صفحہ الربح والد کا ہیر صاحب کھا ہے کہ:'' قدیم مسری، یونانی، روی اور انگریزی تنائخ بعنی آ واگون کو مانتے تئے' کیا ایشیا کے ایرانی، آریہ، چینی، جاپانی اور ترک لوگ ۔ اور کیا یورپ کے بونانی، وڑ دو، روی، جڑمنی والے کیا افریقہ کے جاپانی اور ترک لوگ ۔ اور کیا امریکہ کے تا ہے رنگ والے کیا افریقہ کے بنی سورٹ بھی پانٹر اور رائ خاندان کے بردرگ ۔ اور کیا امریکہ کے تا ہے رنگ والے پہلی یعنی سورٹ بھی، چرو، میکسو کے پروہت اور اچار میا اور اپر بھن خاندان کے پیشوا سادے کے سادے تناخ کو مانتے تھے اور ارواح کو انادی مانتے تھے۔ (سنو، ۴۳، جورت تاخ)

ابروزروش کی طرح ٹابت ہوا کہ الل ہندائیں قوموں میں سے ہیں جن میں بغیرورسول آتے رہے۔اورای واسطے قرآن میں فرمایا کہ کوئی قوم نہیں جس میں نذیر ندآیا ہو۔اور طاہر ہے کہ ہرایک پغیرورسول بت پرتی کے مثانے کے واسطے اور یوم آخرت سے



منور ہوئے۔ سامری نے حضرت موی الفلیکا کے وقت گوسالہ بنایا اوراس کی برستش کی بنیاد ڈالی جو کداب تک اہل مند بھی گؤ کی پرستش کرتے ہیں، جواس بات کا جُوت ہے کد گؤ اور چھڑے کی برستش کرنے والی قوم ای ملک اور قوم سے جدا ہو کرآئی جس میں حضرت موک التلكي مبعوث موع تقد" تاريخ مصر" كصفيه من لكهام: "فيساغورث عليم في تائخ كاستلهم مريول بالتا" .....(الخ) يسممر الل تناسخ كا آنا ثابت مواداور مصر میں حضرت موی النظیمان پنجمبر مور فرعون کی طرف آئے تھے۔ پس بندوستان میں جو الل تناسخ موجود بي، ان كاليغبر حضرت موى الطَيْكِين البَات موع - اورب بالكل صحح موا كه برايك امت وقوم مين نذيرآيا- قيامت كامنكر برگز نذيرنبين بوسكتا- پس بيكهنا كدابل ہند کا کوئی پیغیر نہیں غلطی اور دھوکہ وہی ہے، کیونکہ حضرت نوح وحضرت ابراہیم وحضرت موک وحضرت عيسى ومحدرسول الدعيم المامسب كرسب اثبات قيامت كا وعظ فرمات رباور تناسخ وبت برستی کی تر دید کرتے رہے۔ اگر کوئی شخص کرشن جی کورسول صرف اس واسطے کے كەكرشن جى ابل ہنود كے ليڈر و پيشوا تھے۔ تو ييسراس فلطى ہے كيونكه نمرود وشداد، قارون، فرعون، وغیرہ وغیرہ بھی تو دیگرمما لک اور تو موں کے لیڈر و پیشوا اور حاکم اور راجہ تھے۔ کیا ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے؟ ہرگر نہیں ۔ تو پھر کرشن ورام چندر جی وغیرہ رہبران و پیشوایاں و راجگان مندوستان کو کس طرح رسول کہا جائے۔اور نبی مان کران کا اوتار بن سکے۔ کیونکہ نبی ورسول ہونے کے واسطے ضرور ہے کہ جوتعلیم انبیاء کی تھی وہی تعلیم دوسرے نبی ورسول کی بھی مورورن بخت فاسدعقيده ٢ كم غيرني ورسول كورسول ونبي كها جائ - ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَهُو اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ يرييراسرغلط بكم مدوقوم من کوئی رسول نہیں آیا پیغیر ورسول تو آئے مگران اقوام نے اپنا پرانا ندہب آباؤاجداد کاعزیز کر کے پیغیبروں ورسولوں کی تعلیم سے فائدہ ندا ٹھایا۔ اور ہندوستان اور دیگرمما لک میں

ڈرانے کے واسطے تشریف فرما ہوتار ہا۔ اور بت پرستوں اور معتقدان تناسخ کے ہاتھوں ظلم وستم اٹھاتا رہا۔حضرت نوح النظائي خاص بت برتي كے برخلاف وعظ فرماتے رہے۔ جب بت پرستوں مشرکوں نے نہ مانا تو غضب الہی سے عذاب طوفان نازل ہوا۔اورسب كسب بلاك ك مح عد طوفان ك بعد حضرت نوح التطبيخ في تعليم ووعظ سے واحد خدا كى يرستش ہوتى رى اور جس جس جگہ اور ملكوں ميں حضرت نوح التَكَلِيَيْنِ كى اولا د جاكر آباد موئی ان ان ملکوں میں پہلے تو حید جاری تھی۔ چنانچہ '' توریت، باب ۱۰، پیدائش آیت ۳۲ میں لکھا ہے: ''طوفان کے بعد قومیں انہیں (نوح سے بیوں) سے پھلیں'' ۔ آیت ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۰، باب و میں لکھا ہے: "نوح کے بیٹے جوکشتی سے فکے سم، حام اور یافت تھے۔ اور حام کسان كاباب تفاء نوح كے يبى تين جيئے تھے۔ اور انہيں سے تمام زمين آباد موئى ".....(الح)۔ جب حضرت نوح التكفيفي كي بيول مي حضرت نوح التكفيفين كي تعليم تقى \_اورنوح التقليفين کے بیٹوں سے تمام تو میں بنیں تو پھر ثابت ہو گیا کہ ہرایک توم میں نذیر و بادی آیا۔حضرت نوح العَلَيْن اوراس كى اولاديس مجربت يرى وانكار قيامت كي ندبب في رواج يايا-اورمرورایام سے جب بہت زور پر ہواتو پھر پیغیر کی ضرورت ہوئی اور حضرت ابرہیم النظفین پیدا ہوئے اور انہوں نے بت پری کومٹایا اور توحید قائم کی ، تنایخ کوردکیا اور یوم الحساب اور جزا پرلوگوں کو یقین دلایا نمرود ہے جو برا اباد شاہ تھا،مناظرہ کیا۔ پھرز مانہ کے گزرنے سے بت يري وتناسخ كاجب زور موارتب بى وقنافو قنا يغيرورسول مبعوث موت رب-يهال تک کہ خاتم النبیین ﷺ تشریف فرما ہوئے۔ان کے مقابل علاوہ مشرکین وبت پرستان و صائبین کے یہودونصاری بھی تھے۔جن کورحت اللعالمین نے جام تو حیدیلایا اور بعث بعد الموت کے یقین وایمان سے دوبارہ زندگی بخشی اور تمام دیار وامصار میں وین اسلام پہنچایا اورظلمت، كفروشرك كى ،اسلام كى ياك روشى سے دور ہوئى اور ابل مند بھى توراسلام سے

تک بیہ ہے کہ تمام فرقد بائے اسلامی سے دنیا میں ان کی تعداد زیادہ ہے اور بیان مبایر شوں ك تعليم اوركوششول كانتيجه بكرآج تك بت يرتى اورتنامخ كاعتقاد اورتعليم جارى جلى آربی ہے۔اگر کسی اسلامی واعظ نے اثبات قیامت اور روز جزاوس اے ڈرایا تواس کے مقابل حامیان تناخ نے اس کی ترید دشروع کردی اب دیکے اوا کیا بور ہاہے۔ آریہ اج کی طرف ے س قدر تنامخ کی تعلیم اور قیامت کے افکار پرزور ویا جاتا ہے۔ اور سوامی ویا تند نے كى قدرائل منود من مذہبى جوش بيداكيا كدا يكر قى يافتة قوم نظر آتى بـ كياسواى جى كاس كام كوجوانبول في الي قوم كوزنده كيا، اور تنامخ وا تكار قيامت پرتمام زورووقت وزر خرچ کیااوراینی قوم کوابھاراءان کونبی ورسول کالشب دو ہے؟ برگز نبیس \_ کیونکہ قیامت کا متكراور تنامخ كامعتقد بهي ني نين بوسكا - بان اس كى ايني قوم جوجا باس كو كيه ، محركوتي ملمان قرآن اورمحد ﷺ برايمان ركف والاتوبر كز قيامت كم مكراور تناسخ كم معتقدكو رسول و نبی نبیس کبید سکتا۔اور نداس کا بروز ہوسکتا ہے۔ پس کرشن جی مہاراج چونکہ ویدوشاستر کے بیرو تھے اور قیامت کے مکر تھے۔ اور تنائخ کے قائل تھے، اس واسطے وہ ہرگز ہرگز نبی و رسول ند تتے کوئی مرزائی مبر بانی کر کے سلمان بھائیوں کو سجھادے کہ تنائخ مانے والے، روح کواز لی ابدی مانے والے، قیامت سے انکار کرنے والے کا کوئی شخص اوتار و بروز ہو کر محدرسول الله على كابروزك طرح ربا- اورجب حقيقت روحاني كرو ي كرش بوكيا ہے، تواس کی بیعت کس شری دلیل ہے فرض ہے اور جو محض کرشن جی کا بروز ہے اور او تار ے،اس کی بیعت نہ کرنے سے تمام روئے زمین کے مسلمان کس دلیل سے کا فر ہیں۔ \*\*\*

جا كرآ باد موكيں۔ چنانچداب تك ان اقوام كے نشانات افريقه، ايشياء، يورپ، امريكه، چین، بر ہما، سیام، انام، تبت ، انکا، چینی تا تاروغیر و جگہوں میں موجود ہیں۔ مم كاروائيم بمد بكوشت زميدان شهود بيحونتش كف يانام ونثائم باقيت اور بداقوام بت برست تنائخ کے مانے والی قیامت سے انکار کرنے والی حضرت ميسلي النظيمة إس ١٣٠ برس يهلم مها تما بده كي پيرو بھي تھي، جو كد قوم سے راجيوت تھا۔مہاتما بدھ کے بیرواس وقت بھی دنیا میں کروڑ ہا موجود ہیں۔اگر کسی فخف کواس کے پیروؤں کی کثرت یااس کے بیشوا ہونے کی حیثیت سے پیغیر ورسول ماننا ہوسکتا ہے، تو پھر مہاتمابدھ کو کیوں رسول ونی ندمانا جائے۔ مگر چونکدمہاتمابدھ کی تعلیم بھی اسلامی تعلیم کے برخلاف تقى، اس داسطے وہ نبیوں ورسولوں کی فہرست میں نہیں آ سکا، حالا نکہ پیخش حضرت موی وحصرت عیسی طباالدام کے درمیان کے عرصہ میں ہوا ہے۔ لیعنی حصرت عیسی التلایان ے چھسوتیں برس میلے ہوا اور حضرت موی التلفیق ۱۳ سوبرس میلے حضرت میسی التلفیق ے ہوگز رے تھے۔ مگر نہ حضرت میسلی القلیقان نے گوتم بدھ کی نبوت کی تصدیق کی اور نہ حضرت محدرسول الله على في المحمد المرشن في وغيره كي نبوت بتائي-اور نه تصديق كي-اب اس جگدایک لازی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن وتورات وانجیل وزبورآ سانی کتابوں نے مہاتما بدھ اورسری کرشن جی مہاراج وغیر ہم کی نبوت ورسالت کیوں نہیں بیان کی۔اور حضرت آ دم ونوح وابراتيم وموي وعيسى وغيرجم مييم السلام كي كيول بيان وتصديق كي-اس كي وجه کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یمی ہوسکتا ہے کدان بزرگواروں کی تعلیم چونکدا نبیاء میم اللام ک تعلیم کے برخلاف تھی ،اس واسطےان کو نبی ورسول کسی زمانہ میں نہیں مانا گیا۔جس طرح انبيا وببهاللام قيامت وتوحيدكي وعظ وحطرت آدم التكليخ السك الركرت علي أعداى طرح پیشوایان اہل ہنود بت پرئی اور تنائخ کی دعظ کرتے چلے آئے ہیں،جس کا نتیجاب

عَلَيْدَةً عَمْ النَّبُوةُ المِدْرِةِ عَمْ النَّبُوةُ المِدْرِةِ اللَّهِ الْمِدِينَ }



# مُبَاحِثَنَّ حَقَّانِیْ فِیُ اِبُطالِ رسَالتِ قادیَانیْ

یعنی "مباحثه لا ہور" کی تچی کیفیت جو مابین مولوی غلام رسول صاحب مرزائی آف راجیکی اور سیکرٹری انجمن تا ئیداسلام لا ہور جون <u>191</u>1ء میں ہوا تھا اور مولوی غلام رسول مرزائی نے غلط بیانی کرکے مسلمانوں کو مغالطہ میں ڈالاتھا۔ اس کا جواب الجواب مع شہادات عہدہ داران مسلمہ فریقین ۔

(سَن تعينف : المسله ه بطابق 1922)

--- تَعَيِنْكِ لَطِيْفُ ---

قَاطِع فِتنَهُ قَادِيُّانُ

جناب بابو بيربخش لاموري

(بانی انجمن تائیدالاسلام، ساکن بھاٹی دروازہ،مکان ذیلدار، لاہور)



http://ataunnabi.blogspot.in

بىم الله الرحن الرحيم عُهد ە داران جلسه مباحثه كى شهادتيں!

#### شهادت اول:

رسالہ "مباحثہ لا ہور" کے ص ۸۰۵ پر جو مولوی غلام رسول صاحب احمدی مباحث نے جو میری نسبت تحریر فرمایا ہے کہ جلسہ مباحثہ میں میں نے مولوی صاحب کی تقریرین کر کلمات محسین وآ فرین کیے، بالکل غلط ہے۔ (خاکسار عبد الکریم عمار عدالت پریذیڈنٹ جلسہ مباحثہ مسلمہ فریقین)

#### بوسری شهادت:

مواوى حاجي عمر الدين صاحب شائق بريذيدن جلسه مباحثه مسلمة فريقين:

مولوی غلام رسول صاحب احمدی مباحث نے چونکہ خود میری شہادت طلب ک

ہے۔ اس لئے میں بحکم قرآنی مجی شہادت کو چھپانییں سکا۔ اور بج بج کہتا ہوں کہ مباحث کے

آخیردن 27 جون 191 اور جب میں جلسہ مباحث میں حاضر تھا تو مولوی غلام رسول صاحب
نے دیروز و اعتراضات کا جواب دینا شروع کیا اور حضرت بیران بیر کے قصیدے ک

اشعار پڑھ کرسنا کے۔ اور کہا کہ اگر مرزا صاحب نے خلاف شرع با تی کیس، تو دو مرب
اولیا کے اللہ نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ بابو پیر بخش صاحب نے جواب دیا کہ بحث خاتم

التیسین پر ہے اور اولیا ء اللہ میں ہے کسی نے بھی نبوت ورسالت کا دعویٰ نبیں کیا۔ آپ اصل

التیسین پر ہے اور اولیاء اللہ میں ہے کسی نے بھی نبوت ورسالت کا دعویٰ نبیں کیا۔ آپ اصل

بحث امکان نبی بعد از حضرت مجمد رسول اللہ چھٹی پر بحث کریں اور جدید نبی کا پیدا ہوتا، بعد

التیسین شرع سے شرع سے تابت کریں۔ حاضرین جلسے بھی بھی ہی دائے ہے۔

بخشارت چھٹی کسی ضرع سے تابت کریں۔ حاضرین جلسے کی بھی بھی دائے ہے۔

چنانچہا کے۔ متفقہ واز انھی کہ مولوی صاحب اصل بحث برآ ؤ۔ مولوی صاحب نے فرایا کہ

afselslam

مجھ کو وقت کافی نہیں ملتا اور میں نے باہر جانا ہے۔ میں ''امکان ہی بعد از حضرت خاتم النبیین'' پر کتاب تکھوں گا۔ بابو پیر بخش صاحب اس کا جواب ویں، اس طرح پبلک کوخود بخو دمعلوم ہو جائے گا۔ ای قرار داد پر جلسٹم کیا جائے۔ پس ای قرار داد پر میں نے جلسہ ختم کردیا۔ یہ خلام رسول قادیانی نے ٹھیک ٹھیک تحریفیں فرمایا کہ میں نے یا اہل مجلس غلام رسول قادیانی نے ٹھیک ٹھیک تحریفیں فرمایا کہ میں نے یا اہل مجلس غلام رسول قادیانی نے ٹھیک ٹھیک تحریفیں فرمایا کہ میں نے یا اہل مجلس غلام رسول قادیانی نے کوئی آئے۔ ہوسکتا کہ بعد از محدرسول اللہ نبی آخر الزمان آئے۔ یہ یہ علام دسول ہوگا۔ یوں ہی کے بحق کرتے رہے اور بابوصا حب بھی ایسانی جائے۔ کہ مولوی حافظ محرسین صاحب مجد چینیا ٹوائی نے غلام رسول قادیانی تعاقب کرتے رہے بلکہ مولوی حافظ محرسین صاحب مجد چینیا ٹوائی نے غلام رسول قادیانی کوائیک حدیث کے غلط پڑھنے پر دوکا تھا۔

(دستخط: موادى عاجى شمالدين صاحب شائق بقلم خود) قيسسوى شهادت:

بابو پر بخش صاحب اور غلام رسول قادیانی کے درمیان جومباحثہ ہوا، میں اس میں موجود تھا۔ فریقین کے باہم جو وقت مباحثین کو دیا جانا قرار پایا تھا وہ برابر لیتے رہے۔ غلام رسول قادیانی کا یہ کہنا غلط ہے کدان کو وقت کم ملتا تھا۔ بیسوال قبل مباحثہ طے ہونا چاہئے تھا۔ اس لئے" مشتے کہ بعد از جنگ یاد آید برکلہ خود بایدز د''۔

مباحثہ نبوت مرزااور حضرت رسالتمآب ﷺ کے بعد نبی کے آنے پر تھا۔ گر خلام رسول قادیا نی اپناوقت دائیں بائیں کی باتوں میں صرف کر کے قلت وقت کی شکایت کرتے تھے۔ جس سے حاضرین جلسہ پر واضح ہوگیا کہ وہ آیت یا حدیث مرزا غلام احمہ قادیانی کی نبوت اور آنخضرت ﷺ کے بعد کسی نبی کآنے پر نہ لا سکے۔ جس طرح

مرزاتی کی مثالیں فراراور بہانہ جوئی کی پینکڑوں موجود ہیں مثلاً واقعہ حضرت خواجہ سید مہر علی شاہ صاحب سے مرزاتی کی فرار کی والی داستان شہرہ آ فاق ہے کہ مرزائے جملہ شرائط مباحثہ طے کرنے کے بعد جب ویکھا کہ مضرت پیرصاحب مقام مناظرہ (لا ہور) آپنچے ہو کہہ دیا کہ بھے البام ہوگیا ہے کہ بیر مبرعلی شاہ صاحب سے مناظرہ مت کرو۔ ایسے ہی غلام رسول قادیا نی نے بھی الن کی اتباع کر کے جواب کتاب میں لکھنا کہہ کر بابو بیر بخش سے بیچیا میں لکھنا کہہ کر بابو بیر بخش سے بیچیا جھڑ الیا۔

(دستخط: حبيب الله صاحب شق فاضل (جوكدر پورث نويس جلسم باحثه تق)) چوتهي شهادت:

جُورُواس مباحث میں فریقین نے اپنی اپنی متفقہ رائے ہے منصف منظور کیا تھا۔ اس مباحث میں فلام رسول قادیا تی نے بعد حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی کے پیدا ہونے کا مکان پر بحث کرنی تھی اور قرار پایا تھا کہ قرآن وحدیث کے سوا بچھ پیش نہ کیا جائے گا۔ مگرافسوں! پر بحث کرنی تھی اور قرار پایا تھا کہ قرآن وحدیث کے سوا بچھ پیش نہ کیا جائے گا۔ مگرافسوں! فلام رسول قادیا تی نے عربی شعر' لافتی الاعلی ولاسیف الا ذوالفقار' اور قصیدہ نو شہاور مرزا قادیا تی کے تصداق قادیا تی کے تصنیف کردہ اشعار پیش کر کے سوال از ریشماں وجواب درآسال کے مصداق بے فاد بابو پیر بخش صاحب نے بھی تھا قب غلام رسول قادیا تی بین وقت ضائع کیا۔ آخر خلام رسول قادیا تی نے کہا کہ مجھ کو وقت کائی نہیں ملتا۔ جب وقت کیاں ہے تو پھر بی عذر محمد نول نیس ہول تادیا تی بعد از حضرت محمد محمد نول اللہ کھولئے پر کتاب تکھوں گا اور بابو پیر بخش صاحب اس کا جواب دیں گے۔ اس پر جائے ختم ہوا اور رسا نے وعدہ وقا ویان نے وعدہ وقا ویان نے وعدہ وقا ویان نے وعدہ وقا ویان نے وعدہ وقا تیں ہوا دیان نے وعدہ وقا تیں کہا کہ جھا کہ بابو پیر بخش کتاب تکھیں، میں جواب دوں گا۔ چنا نچے جلے نے کیا اور کتاب نہ تھی اور کبلا بچھیا کہ بابو پیر بخش کتاب تکھیں، میں جواب دوں گا۔ چنا نچے نے کیا اور کبلا بچھیا کہ بابو پیر بخش کتاب تکھیں، میں جواب دوں گا۔ چنا نچے نے کیا اور کتاب نہ تکھی اور کبلا بچھیا کہ بابو پیر بخش کتاب تکھیں، میں جواب دوں گا۔ چنا نچے



http://ataunnabi.blogspot.in هَبَا مِلْكُ عَفَالِيْ

١٢....مجهم جبالت المستحلى جهالت ۱۳ خرافات ۱۳....جسدله خوار ١١.....رُارُخاكَي ۵۱....ندیان ۱۸..... بزیمت و فککست <u> ١٤ .....زلت</u> ۲۰ ....وز دصدات 19 ... الغو ۲۲ ییلم ناتمام ٣١....وهمن ديانت ۲۳ ليريوج ٢٣ ..... وشمن علم وفضل ٢٦....جہالت کانمونہ ٢٥ ..... فضول ۲۸.....افتر ایردازی ru جہالت کے بعد دوسری جہالت ٣٠....جيوڻا، وغيره وغيره-٢٩ ....لعنتي افترا

بیالفاظ کی کی باراستعال کے بیں حالاتکہ خود ہی صفحہ ۸سطر۵ پربیع بارت لکھتے
ہیں: ' طرفہ بیکہ بابو پیر بخش صاحب، ایٹر بیٹر رسالہ تا شداسلام نے مجھے سلام کہہ کر مصافحہ
کرنا چاہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر میری تقریر اور میری قوت بیانیدا ور میرے علم کی تعریف کی'۔
عالا تکہ بالکل فاط تکھا ہے! بیس نے صرف بیکہا تھا کہ آپ کی نبست جیسا کہ سنا جاتا تھا وہیا
می پایا۔ یعنی بج بحث اور خارج از بحث فضول باتوں بیس وقت ضائع کرنے والا۔ مگر مولوی
ماحب نے بیدالفاظ اپنے پاس سے بڑھا گئے۔ ''میری تقریر، میری توت بیانیہ اور میر سے
مام کی تعریف کی' ۔ افسوس اگر بیس ایسا کرتا تو مولوی صاحب اسے یہودیا نہ حرکت کہتے۔
میرا مطالبہ ہے کہ مولوی صاحب میں کھا کر کہیں کہ بیس نے ان سے جق میں بیدالفاظ کے
میرا مطالبہ ہے کہ مولوی صاحب میں مولوی صاحب اے یہودیا نہ حرکت کہتے۔
میرا مطالبہ ہے کہ مولوی صاحب میں کھا کر کہیں کہ بیس نے ان سے جس بیدالفاظ کے
میرا مطالبہ ہے کہ مولوی صاحب نے دھوکہ دھی کی غرض سے یہ بھی بالکل فاط تکھا

بابوصاحب موصوف نے عدم امکان نبی پررسالہ شائع کیا اور قادیانی نے جواب لکھا۔ جس کا جواب الجواب بیکتاب ہے۔

> (دستخط: محماراتيم صاحب سكررى الجمن مجابدين لا مور) جواب مباحث لا مور

غلام رسول قادیانی کی طرف سے سات ماہ کے بعد جواب شائع ہوا ہے۔ یہ
جواب کیا ہے؟ غلام رسول قادیانی کی شرافت ، حسن اخلاق اور بہناعت علمی کا شہوت ہے۔
غلام رسول قادیانی نے بجائے جواب دینے کے اپنے پیرومرشدمرزا غلام احمرقادیانی کے
حسب طور ہمیں گالیاں دے کر اپنا دل خوش کرلیا ہے اور اپنے قابو یافتگان کوخق کے قبول
کرنے ہے محروم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہی سب سے پہلے غلام رسول قادیانی کی تہذیب
اور حسن خلق کے اظہار کی خوش ہے جو پھے انہوں نے خاکسار کے حق میں گل افضائی کی ہے،
کوشتا ہوں تا کہ مسلمانوں کو معلوم ہو کہ مرزائیوں کے پاس سوائے گائی گلوچ اور جنگ آمیز
اور دل آزاری کے الفاظ کے کوئی اور دلیل نہیں۔اللہ تعالی ان کو ہدایت دے۔ سبیل الرشاد
ینائے اور ان کی حالت پر رقم کرے۔ ان کے دلائل علمی ، شرافت اور حسن اخلاق اور تہذیب
ینائے اور ان کی حالت پر رقم کرے۔ ان کے دلائل علمی ، شرافت اور حسن اخلاق اور تہذیب

ا تقوی اور دیا نت کے برظاف تسسیما کی کے خوگر اسسیما کی کے خوگر اسسی خوال تسسیم آفرین میں انداز تا میں دولی انداز تا میں دولی تا



66 من المارة المراس 66

ہے کہ:''مباحث منتی عبدالکریم صاحب مخارعدالت کے مکان پر ہوا' طالانکہ صرف ایک دن مباحثہ منٹی صاحب موصوف کے مکان پر ہوا اور دو دن یعنی ۲۸،۲۷ جون 1911ء کو مسجد بلند واقع لكرمندى مين مباحثه موا تهاملين مولوى صاحب في محدكا نام تك ندليا \_ كيا مولوى صاحب قسميه كهد سكتے بين كەمىجدىين مباحثة نبين ہوا۔مولوي صاحب نے يہ بھي سفيد جھوٹ لکھا ہے کہ" سامعین نے ان کے علم وفضل وتقریر کی تعریف کی"۔ سامعین تو اس قدر بیزار تھے کہ آپ کی تقریر کا نام یا وہ سرائی اور ژاژ خائی کہہ کر بلندآ واز سے کہتے تھے کہ مواوی صاحب اصل بحث کی طرف آؤادر بیبوده با تیں نہ کرد۔مولوی حافظ محرصین صاحب نے، جب آپ نے مدیث غلط پڑھی تو آپ کی تعریف کی تھی یا جو؟ اگراس کا نام تعریف ہے تو مچرذات ورسوائی کس کانام ہے؟مشہورہے کدایک مولوی صاحب شاہی دربار میں آئے اور ا پیے علم وفضل کی تعریف کلھی اورلکے دیا کہ:''از قائل آ مرم''جس کے جواب میں بادشاہ نے لكهاكه: " قابليت شااز قاف قائل معلوم شد" ايباي مولوي غلام رسول صاحب كي قابليت و كيمية كد لكهية بين كد: " خاكسار ابوالبركات غلام رسول راجيكي تنزيل قاديان" بياتو مولوي صاحب كى عربى مى ليافت بكدافظ "تنزيل" فاطب-آپكى اردوجى ملاحظة بو، كلصة ہیں کہ: "منتی صاحب نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا" " گویا دو سے تیسر الفظ غلط کہتے ہیں۔ باوجوداس كا ين تعريف لكصة وقت ان كوخيال ندآيا ع

ورثنائے خود بخو دکھنتن نزیبد مرددا نارا 📗 چوزن لپتان خود مالد حظوظ ننس که یا بد اب میں بردارن اسلام سے بوچھتا ہوں کہ مولوی صاحب کی شرافت دیکھیں کہ جو خض ان کی تعریف کرتا ہے بیاس کو گالیاں دیتے ہیں، کو یا اپنی شرافت کا ثبوت دیتے ہیں۔ جب مواوی صاحب کی شرافت اراکین انجمن نے دیکھی تو مخلف متم کی فرمائش مجھ

ہے گا تی ۔ کوئی کہتا تھا کہ ایہ اسخت اور زبروست جواب دو کہ مولوی صاحب کوچھٹی کا دودھ یاد آجائے ،کوئی کہتا تھا کہ زالی بات نہیں ،انہوں نے مرز اصاحب سے بھی سکھا ہے۔مرزا صاحب خودكياكرت رب مجوف كانثان عى يدب كدجب الاجواب موتا بوتا باقو بدزباني يأترآ تاب كوئى كبتاتهاك

## ع کلوخ انداز را پاداش سنگ است

كُونَى كِبَا تَحَاكَ الائه بد بريش خاوندش بايد زد كُونى كَبَا تَحَاد بوشيار بناخصه میں آ کر بحث رہ جائے گا'۔ اور یبی مرزائیوں کا بتکنڈا ہے کہ مخالف گالیوں کا جواب گالیوں میں دے گا اور اصل بحث سے سبدوثی ہو جائے گی۔ صرف عطائے شما بلقائد شما " كهكراصل بحث يريط علو ميرابهي اتفاق اى پر موا إور في معدى ردة الدُّمايكا أيك شعر لكه كراصل بحث كي طرف آتا جون ووشعربير ب: مُعر

تواں کرد بانا کسال بدرگی ولیکن بناید زمردم سکی تشريح اس شعرى يه ب كدايك زابد عابدكوكة في كاث كهايا ـ زابد يجاره ورد س چيخا موا گھر آیا اور بائے وائے کرر ہاتھا، اس کی لڑکی نے یو چھا با باجان کیا ہوا ہے؟ زاہدنے کہا کہ جھكوكة في وانت كانا ب-تبارك في كهاكد:

## ع کہ آخر تر نیز دنداں نبود

الماجان كياآب كوانت ند تح ؟ تواس ك جواب من زابد فرمايا تماكد: "كة ك ساتھ انسان کتانبیں ہوسکتا''۔ان سب خصہ پراور بدزبانی کی وجد مولوی صاحب نے بیہ بیان کی ہے کہ پیر بخش نے کیفیت مباحثہ لکھنے کے وقت اختصارے کیوں کام لیا اور مولوی صاحب کی نقار مرجوخارج از بحث تغیس بوری بوری درج نہیں کیں ۔ مگرافسوں جواعتراض و



ومتاجلت عَفَاتِني

ے۔۔۔۔۔آپ نے جوجواب دیا تھا کہا کیک اعلیٰ عہدہ پر تکنیجے سے پہلے کی مرزاصا حب کی ہی تحریر ے۔

۸..... میراجواب کداگر نبی مخصاتو پھر مجدد ومبدی ومریم ہونے کے کیوں مدقی مخص؟ پٹواری ہے اگر کوئی ترقی کر کے لا من صاحب ہوجائے تولاث صاحب ہونے کی حالت میں اپنے آپ کو پٹواری نہیں کہ سکتا۔

التقلیمانی نے کی نبوت کی جمیل کے جواب میں جو جواب دیا تھا کہ ایک اینٹ چینی التقلیمانی کی کھینچی جائے تو او پر کی سب اینٹیں گر پڑیں گی۔ اور میں نے جواب دیا تھا کہ کل نبوت گارے اور اینٹوں کا نبیس بیاستعارہ ہے جس پر صدائے آفریں بلند ہوئی اور آپ پر حاضرین نے بنی اڑا کر جہالت کا سرٹیفیکٹ دیا۔

 اسسیں نے حصرت شخ پیرعبدالقادر جیلانی رہ داشدیکا کشف بیان کر کے مرز اصاحب کا غلطی پر ہونا ٹابت کیا تھا۔

کیوں جی مولوی صاحب! آپ نے ان دی اور ای شم کی اور بیبیوں باتوں کا کیوں ذکر خبیں کیا؟ اب جھے بھی حق تھا کہ آپ کی گت بناؤں۔ گر میں معاف کرتا ہوں تا کہ اصل بحث وور نہ جاپڑے، ورنہ میرے بھی منہ میں زبان ہے اور ہاتھ میں قلم۔اب میں اصل بحث کی طرف آتا ہوں اور آپ کے اعتراضات کے جواب دیتا ہوں۔

چونکہ آپ نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے دلائل امکان نی بعد حضرت محمد سول اللہ رہے کہ کھوں گا اور پھر آپ نے وہ نہ لکھے۔ اور پھر کہا کہتم پہلے لکھو میں جواب میں اپنے دلائل کھوں گا۔ اس واسطے میں نے تمام تقریریں آپ کی نہ کھیں کیونکہ آپ نے خود لکھنے کا وعدہ کیا تھا جیسا کہ آپ نے لکھی ہیں۔ اب اس میں میرا کیا قصور کہ آپ نے میری مَنَا عِلْتُ مَقَانِي

الزام مولوی صاحب نے جھے پر کیا ہے ای کے موردخود بے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے بھی میری تقریریں پوری پوری نہیں کیں۔ ویل میں ان مضامین کی فہرست درج کی جاتی ہے جو مولوی صاحب نے چھوڑ دیتے ہیں:

ا .... من نے ﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ ﴾ كے جواب من كها تھا كرسول الله ﷺ مجى تمام نمازوں من مردن رات يكي سورة فاتحد پڑھتے تھے، كياو و بحى نبوت ما لَكَت تھے؟ كيا و و نبى نہ تھے يا تحصيل حاصل تھى جو كرباطل ہے۔

۲ .... جب آپ نے لا فینی الا علی شعر پڑھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بیشرائلا مسلمہ فریقین کی دفعہ کے برخلاف ہے، جس میں قرار پایا تھا کہ قر آن وحدیث کے سوا پجھاور نہ بیش کیا جائے بگرموادی صاحب نے شرائلامباحثہ کو بھی درج نہ کیا۔

سسيل نے كہا تھا كدا كر "سورة فاتخه "ميں وعاسكھائى كئى ہے كدا سے خدا ہم كونبى بنااور ١١٣ سويرى ميں كوئى ہے كدا سے خدا ہم كونبى بنااور ١١٣ سويرى ميں كوؤوں بندگان خداكى وعا قبول ند ہووو مذہب ردى ہے، يا آپ بنائيں كـ ١١٣ سويرى ميں كون سے نبى ہوا؟

م ..... بد حفرت محدر سول الله على كى جنك ہے كدامت موسوى ميں تو ہزاروں نبي ہوں اور امت محدى ميں صرف ايك اى نبي ہو۔

۵ .... آپ نے خلاف شرائط مباحثہ مرزاصاحب کے اشعار پڑھے شروع کے توروکا گیا۔
۲ .... بیں نے بحوالہ ' حمامۃ البشری' من ۸۹۲، مرزاصاحب کی تشریح لا نہی بعدی جس بی مرزاصاحب نے ساف صاف لکھا ہے کہ خدانے ہمارے نبی ﷺ کو بغیر کی استثناء کے خاتم الا نبیاء قرار دیا ہے، جس سے ثابت ہو گیا تھا کہ کی تتم کا نبی بعد محمد ﷺ کے نہ ہوگا۔
موگا۔



اس قدر ہتک گی اور بخت کلامی اور بخت الفاظی سے میرادل دکھایا۔ اب آپ کے جوابوں کے جواب الجواب عرض کرتا ہوں:

يهلى آيت: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ آيَا آحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ كے جواب ميں آپ نے جو كچولكھا ہے خارج از بحث ہے۔ آپ نے ميرے استدلال كودرج نبيس فرمايا اوراين طرف عطول وطويل عبارت لكوكر جواب مجهلياب، اگر میں ایسا کرتا تو آپ اس کانام بددیانتی رکھتے۔للبذا میں پھرا پنااستدلا ل لکھتا ہوں اور سیج جواب طلب كرتا جول \_ (ويموس ٨ رساله تائيد إسلام ماه تتبر العلام) - بدآيت لكوركر بعدر جمه مين نے تکھا تھا کہ یہ آیت قطعی نص ہے کہ بعد حضرت خاتم النبیین کے کوئی نبی پیدا نہ ہوگا کیونکہ خدا تعالی نے بینے کا نہ ہونا ولیل وعلت گروانا ہے خاتم النیسین کا یعن محد ﷺ کی مرد کے باینبیں،اس کی علت غائی ہے کہ سلسلہ نبوت اس کی ذات یاک پرختم۔اگر بیٹا ہوتا تووہ بھی نبی ہوتا۔ تب آپ خاتم النبيين ندر بيتاس واسطے خدا تعالى نے بينے كوزنده ندركها، تاكدسلسانبوت ختم موجائ\_آپ نے اصل استدلال كاتو جواب ندديا اور ندهب شرط قرآن کی آیت یا حدیث پیش کی جس کے بیمعنی ہوئے کے سلسلہ نبوت جعزت محدرسول اللہ الله والمعاديد على المراجع المراجية المنتائج المنتاج المنتاج المرائع على المراع على المراجع ال ہے جو کہ قابل قبول نہیں ۔ کیونکہ جب شرط ہو پھی ہے کہ فریقین قر آن وحدیث ہے جواب دیں گے اور قرآن وحدیث کے معانی میں اگر اختلاف ہوگا تو سلف صالحین کے معانی ، مقول فريقين مول مح البدايس، خاتم النبيين محمعنى جوحفرت ابن عباس رسى الدجهاف ك ين الكيتا بول تاكرآب كي اللي بوجائ كرآب فلطي يرين: "قال ابن عباس: يويد لو لم اختم به النبيين لجعلت له ابناً ويكون بعدة نبياً وعنه قال: إنَّ اللُّهَ لما

حكم أن لا نبي بعده، لم يعطه ولدًا ذكرًا يصير رجلاً ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَّيُّءٍ عَلِيهُما ﴾ أي دخل في علمه أنه لا نبي بعده. فَإِن قلت: قد صح أن عيسٰي الطَّيْكُلُ ينزل في احر الزمان بعده وهو نبي، قلت إن عيسْي الطَّيْكُلُ ممن نبيء قبله وحين ينزل في اخر الزمان ينزل عاملاً بشريعة محمد عليه وهصلياً إلى قبلته كأنه بعض أمنه" (ويجوتئيرغازن،١٧٨٠، بلدورم). مولوك . في ب حضرت این عباس رض الله حباوی بین جن کی مرزاصاحب نے "ازالداو ہام" میں تعریف کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے حق میں قرآن فہمی کی دعا کی تھی۔ حضرت ابن عباس رشی اللہ منانے آپ کے تمام دلائل کا جواب وے ویا ہے اور تر وید کر دی ہے، کیونکہ اصالتہ نزول حفرت ميلى التلفي كا فابت ب-اس عديات مع بهى فابت بولى، كيونكه فوت شدهاس دنيايس دوباره نبيس آتے۔اب ابن عباس رض الله عبا كافيعله حب شرط قبول كرو۔اب ميں آپ کے دلائل اختصار کے ساتھ ذیل میں درج کر کے جواب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عبا كے فيملے عدول كا:

آپ نے زید اور اس کی بیوی مطلقہ کا قصہ جوشان نزول ہے، لکھا ہے کہ:

"معفرت کا نکاح اس مطلقہ ہے کرنا موجب طعن وتشن نہیں، کیونکہ زید حضور النظینان کا صلبی بیٹا نہ تھا" ۔ درست ہے، گرید جو آپ نے لکھا ہے کہ:"رسول اللہ ہونے کی حیثیت ہے آنخضرت کا روحانی باپ ہونا"، اور اس کے بعد فقرہ:" خاتم النبیین نے آنخضرت کی دوحانی ابوت کے سلملہ کو قیامت تک کے زمانہ تک وسیج اور لمبا کردیا، کیونکہ پہلے نبیوں کے متعلق تو یہ بات تھی کہ جب پہلے نبی اور رسول کے بعد دوسرا نبی ورسول آتا، تو پہلے نبی کی ابوت کا سلما ختم ہوجاتا، لیکن چونکہ آنخضرت کے بعد دوسرا نبی ورسول آتا، تو پہلے نبی کی ابوت کا سلما ختم ہوجاتا، لیکن چونکہ آنخضرت کے بعد کی مشتقل نبی اور آپ کی شریعت



کے نائخ رسول نے قیامت تک نیس آنا، اب جو نبی بھی آپ کے بعد آئے گا، باپ ہوکر آئے گا۔ ہاں آپ کے روحانی فرزندوں یعنی آپ کی امت کے افراد میں سے آئے گا''۔ بالکل غلط ہے اور من گھڑت تغییر بالرأی ہے جو کہ شریعت اسلامی کے روسے ناجائز ہے۔ غلط ہونے کی وجو ہات ہے ہیں:

اول: قصد جوشان نزول ہوہ جسمانی تنازعة ظاہر کرتا ہا اور آپ نے بھی تبول کیا ہے کہ

زید آنخضرت کھی کاصلبی وجسمانی بیٹا نہ تھا۔ جب سلبی اور جسمانی بیٹے کی بحث ہو تو

روحانی بیٹے کا ڈھکوسلا غلظ ہے اور حضرت محمد رسول اللہ کھی تخت بنگ ہے، کہ پہلے

رسولوں کو خدا نے بیٹے ویئے اور وہ رسول و نبی ہوئے اور آنخضرت کھی کو خدا نے بیٹا نہ دیا

اور نداس کو رسول بنے دیا۔ اگر آنخضرت کھی کے بیٹے کا زندہ ندر بنا رسولوں کے سلسلہ ختم

ہونے کی وجہ نیس تو پھر (نعوذ باللہ) آنخضرت کھی رسولوں سے اونی ورجہ کے ہوئے

اور افضل الرسل ندر ہے، نہ خاتم النبیین ہونے کی فضیات آپ کو لی جس کے باعث آپ کا بیٹا ندہ ندریا۔

بیٹاز ندہ ندریا۔

دوم: اگرروحانی بیٹاز ریجث فرض کیاجائے تو پیجی فلط ہے کیونکہ ہرائیک نبی کی امت اس کی روحانی اولاد ہے۔حضور السلیک لاکی پیچی خصوصیت وفضیلت نہیں اور فقرہ" خاتم النبیین" مہمل و ہے معنی ہوگا۔

سوم: چونکہ زید بھی مسلمان تھااور آنخضرت ﷺ کاروحانی بیٹا تھا، اس کے خدا کے کلام میں کذب وارد ہوتا ہے جو قرما تا ہے کہ مجھ ﷺ کسی مرد کا باپ نہیں، حالاتکہ ہزاروں بیٹے روحانی موجود تھاور مجھ ﷺ ان کاروحانی باپ تھااور زید بھی ان میں شامل تھا۔ چھادم: روحانی بیٹے تو حضور التلائی کے ہزاروں لاکھوں موجود تھے، جس وقت بیآیت

نازل ہوئی تھی ، پھر خداتعالی کا یہ کہنا کہ تھ گھٹا کسی مرد کا باپ نبیں ، دروغ ٹابت ہوتا ہے۔ پینجیم: زید کی مطلقہ سے جوحضور النظامی نے نکاح کیا، تو بقول آپ کے روحانی بیٹی تھی اور بیٹی سے نکاح حرام ہے۔جس سے ٹابت ہوا کہ روحانی بیٹے اور روحانی اولا دکا ڈیکوسلا غلط

آپ کا یہ لکھنا بھی خلط ہے کہ: '' خاتم النبیین کے معنی میہ میں کہ آپ کی ابوت کا
سلسلہ و نیا کے آخر تک قائم رہا''۔ کیونکہ ابوت جسمانی ہے جس کی تائید صدیث کرتی ہے کہ:
''لو عاش ابو اهیم لکان صدیقاً نبیا یعنی اگر میرا بیٹا ابرا تیم زندہ رہتا تو ضرور نبی
ہوتا''۔ (این بد)۔ جب حضور النظامی آئے خود فیصلہ فرما دیا کہ جسمانی بیٹا مراد ہے تو آپ کے
روحانی بیٹے کے معنے خلط ہوئے، کیونکہ رسول اللہ بھی کے مقابل آپ کے من گھڑت معنے
کی وقعت نبیس رکھتے۔

آپ كايدلك المجى فلط بك: "أب جو في بحى آپ ك بعد آئ گاباب جوكر فيس آئ گا" كونك جب باب نزول جرائيل التفظيظ جو نى بنائے والا ب مسدود ب، تو چرافراوامت سے جديد في كا جونا باطل ب اور حديث "ألا فَبِيَّ بَعْدِيُ" كے صرح خلاف ہے۔

آپ کا یہ لکھنا بھی فلط ہے کہ: '' حضرت اہراہیم فرزندرسول ، کے نبی ہونے کے لئے آنخضرت کا خاتم النبیین ہوناروک نبیس تھا بلکہ اس کی وفات روک تھی''۔ بیخوب دلیل ہے آنخضرت کا خاتم النبیین ہوناروک نبیس تو پھر خدائے زندہ کیوں ندر کھا۔ حضرت این عہاس رضی اللہ حبافر ماتے ہیں کہ: ''چونکہ اللہ تعالی کے علم میں تھا کہ حضرت خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی نہ ہو، اس واسطے اہراہیم کوخدائے زندہ ندر کھا''۔اب بناؤ آپ کے معنی کہ

خاتم النبيين روكنيس، غلط موئ يانيس؟ كيونكه آپ كى تر ديد حضرت ابن عباس بنى الله عبا كررى بيل - افسوس آپ بلاسند بزده با نك دية بيس، كوئى سند ب تو پيش كروكه سك صالحين بس سے كوئى آپ كے ساتھ ہے۔

آپ کا بیلکھنا بھی خلط ہے کہ: ''دمیج موتود کی نبوت مسلم کی حدیث سے ثابت ہے جس میں چارد دیا ہے''۔ کیونکہ مید حدیث حضرت میسلی النظافیٰ کے اصالتہ نزول کی نسبت ہے سے موتود من گھڑت عہدہ ہے اس حدیث میں آپ نے مغالطہ دیتا جا ہا ہے۔ حدیث میں رفقرے ہیں:

اول: ويُحصَرُ نبي الله عيسني واصحابه.

**دوم**: قيرغب نبي الله عيسلي واصحابه.

سوم: يَهُبِطُ نبي اللَّه عيسني واصحابه.

**چهارم:** فيرغب نبي الله عيسي واصحابه الى الارض.

ینزل عیسنی ابن مویم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکت خصساً واربعین سنة ثم یموت فیدفی قیری فاقوم انا وعیسنی ابن مویم فی قبو واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسنی ابن مویم فی قبو واحد بین ابی بکو وعمو (رواه این الجزی فی تناب ادنا،) ترجمه: روایت ہے عبداللہ بن عروے کہ کہا، فربایا رسول خدا اللہ نے اتریں گیسی بیغ مریم کے طرف زمین کی، پس تکام کریں گے اور پیدا کی جائے گی ان کیلئے اولا داور خبریں گاس میں ۲۵ میرے کے اس میں ۲۵ میں النے والی تکام کریں گے اس میں ۲۵ میری کے اس الحول وسال کریں گے سیلی النظی کی جائیں نے جا کیں گئی وعرک ارجوک اس مقبره میں مدفون وسال کریں گئی النظی کی ایک قبر میں سے درمیان الی بکروعمرک ارجوک اس مقبره میں مدفون این کی میدیث نے بین اور عبدی مان گئے ہیں، ویکھوان کی کتاب زول سے کاصفی اس مور دیل کا فیلے کردیا ہے:

اول: آن والاجس كوت موجود كت بويسلى بينا مريم كاب ندكه فلام احد ولد غلام مرتفعى،
اوريد جوكها جاتا ب كه المرزا صاحب ابن مريم تضائيه مرت نعي قرآنى ك خلاف بو يجود الدغو هم الاباتيم هو أفسط عند الله الروة احراب ليعن "جس كابينا بهو
اى ك نام بريكارو - يونكه بيالله ك نزد يك انصاف كى بات ب اليس مرزا صاحب كو
الن مريم كهنا خت كناه ب -

هوم: آسان ؎اترے گاز مین کی طرف جیسا کہ انجیل وقر آن ہے ٹابت ہے نہ کہ ماں کے پیٹ سے بیدا ہوگا، جس طرح مرزاصا حب ہوئے۔

سوم: شادی کرے گا اوراس کے اولا د ہوگی۔ مرز اصاحب اگرچہ " یعزوج و یو لمدلة" کواسے اور چہال کیا اور شادی کواپی منکوحہ آسانی سمجھار گرخدا تعالی نے ٹابت کردیا کہ



http://ataunnabi.blogspot.in

مرزا صاحب نہ نبی اللہ عیسیٰ تنے اور نہ سے موعود۔ کیونکہ باوجود بیں برس کی کوشش کے وہ ا جازي شادي ظهور مين شآئي۔

چهادم: حيات عينى القليما بعى نابت مولى، كونك أرحضرت عينى القليمان مى دوسر نبيول كى طرح فوت بوجاتے تورسول الله ﷺ "ثم يموت فيد فن معى" نـفرمات\_ بنجم: آنة والعضرت يسى ابن مريم في تاصرى ب، جس كاور محدر سول الله الله ك درميان كوئى نى نبيس، ندكه مرزا غلام احد صاحب قادياني \_ جب آف والى ك خصوصیات اور تشخصات مرزاصاحب مین نہیں ہیں،تو پھروہ نہ سے موعود ہیں اور نہ نبی اللہ۔ اور نہ آپ کا کہنا درست ہے کہ:''دمسلم کی حدیث میں سیج موعود کو نبی اللہ کہاہے''، نبی اللہ تو و بی ملینی این سریم ہے جس کے اور محدر سول اللہ عظے کے درمیان کوئی نی نبیس ، یعنی وہ نبی جومحد على على على المرادوه على دوباره آفے والا ب، جيسا كدائيل وقر آن و حدیث سے ثابت ہے جس کو مرزا صاحب نے بھی تتلیم کیا ہے۔ دیکھواصل عبارت مرزا صاحب:"اورجب سي نهايت جلالت كے ساتھ دنيا پراتريں كے اور تمام راہوں اور سركوں كوض وخاشاك سے صاف كريں كے 'دائد (يراين الديه مؤهده)

يد، مرزا صاحب كالكساالهاى باورمطابق اس مديث كفقر ساينول المی الارض" کے ب-اورحفرت این عباس رض الد عنها کے ندبب کے مطابق بے جس من انبول ألكما ب: "وسيرجع على هذه الدنيا حكما عادلا" لين حضرت عيى التَطْيَعُوناس ونيامِس واليس آئيس مح حاكم عاول موكر فرض جس كوحضور التَطَيْعُون في نی الله فرمایا ہے وہ تووی نی اللہ ہے جو مریم کا بیٹا مسے ناصری ہے جس کو نبوت ورسالت حفرت محدرسول الله على على تيسويرس ببليل چكى الى النى منطق كدامت ميس عيد وي

موعود ہووہ نبی اللہ ہے، غلط ہے۔ اگر بیآ پ کی دلیل درست ہے تو بتاؤ کہ ' فارس بن سی کی'' جس نے مصر میں سے موجود ہونے کا دعویٰ کیا اور "ابراہیم برالہ" جس نے خراسان میں دعویٰ مسيح موعود ہونے كاكيااورسندھ وغيرہ ميں جو مدعيان سيح موعود ہوئے سب نبي اللہ تھے؟ ہر گزنیں۔ تو مرزاصاحب سے موعود ہونے کے مدعی ہوکر کیوں کر سے نی اللہ ہو سکتے ہیں۔ بدالثى منطق تؤكى زبان بين بهى جائز نبين كدمقرر كرده خصوصيات وتشخصات ايك غيرخض مدى كو بعد دعوى حاصل بول- بزارول مثاليس اس متم كى جيس كدآنے والے كى صفات اس كآنے سے پہلے اس ميں ہوتى ہيں ندكه بعد مين آكروه صفات اس مين آتى ہيں۔اگر كہاجائے ۋاكثر نبى بخش آنے والا ہے تو وہ پہلے ہے ہى ۋاكثر ہوگا۔ ينہيں كه آكروہ ۋاكثر بنے گا۔ایای آنے والا نی اللہ ہے جس کونوت ، کد اللہ ے چے سوبری پہلے ل چی ہے، جس كا قصة قرآن من ب-آپكايلسائين غاطب كدن حديث من اماكم منكماني امت كروحاني فرزندول عظا بركيا"- كيونكد حديث مين بير بركزنبين لكهاكة في والا امت میں سے ہوگا۔مولوی صاحب آپ کوتو فضیلت کا دعوی عبر آپ نے حدیث کے كن كن الفاظ سيمجما ب كرآن والا امت كروحاني فرزندوں سے ہوگا ياتح يف كر ك بنامطلب تكالنے كے لئے مسلمانوں كودھوكا ديا ہے،حديث كالفاظ توبية بين: "عن ابي هريرة قال قال رسول الله كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وامامكم منكم". (رواد المعتى في كتاب الا مادوالسفات)

ترجمه: "ابو بريه دها عددايت بكفرمايار سول خدا الله في الماسات وكاتبارى جب ابن مريم ميلى الطينية تمبارك ميس آسان عاري كاورتمهاراامام بحى تم ميس ے ہوگا'' مولوی صاحب!اگرآپ سچے ہوتے تو ساری حدیث نقل کرتے جس سے سارا



قادیانی طلسم ٹوٹ جاتا۔ دیکھوؤیل کے دلائل:

اول: ابن مريم ك لئے لفظ "ينزل فيكم" فرمايا، يعنى آسان ساز عالم ميں مريم هوم: "اهامكم" ك لئے "هنكم" فرمايا جس كا مطلب يد ب كريميلى بن مريم تمهار عن العليمية الريم المام مهدى دو في الريم الله الله بول ك واد جوعطف كى ب ظاہر كررى ب - كها جاتا ب كدوا و تفريرى ب، جو في نازل بوگا، وبى امام مهدى دوا تو توعطف كى ب ظاہر كررى ب - كها جاتا ب كدوا و تفريرى ب، جو في نازل بوگا، وبى امام بوگا - بوكد بالكل غلط ب، كونكدا يك حديث كى تشريح دوسرى حديث كرتى ب - ديكھو: "عن جابو قال فينزل عيسلى ابن حديث كى تشريح دوسرى حديث كرتى ب - ديكھو: "عن جابو قال فينزل عيسلى ابن مريم فيقول أمير هم تعال صل لنا. فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمر آء. تكومة الله هذه الأمة". (دواد سلم)

ترجمہ: ''روایت ہے جابرے کہا اس نے کہ قربایا رسول خدا ایک نے اتریں گیا جیٹی جیٹے مریم کے لیس کے گا امیر ، امت کا ، (یعن انام مہدی ہیں ہے) ، آؤٹماز پڑھاؤ (یوکئة تی ورسل ہو) کہیں گئیں جس کہیں گئیں جس کا النظامی اسلامت کراتا تہاری بہر ہیں ہیں انامت کراتا تہاری بہر بہر برگی رکھنے خدا کے اس امیر سے کرمہ کو'۔ (فق کی سلم نے)۔ مولوی صاحب یہ بتاویں کہ اگراتر نے والاجیسی الفیلی اورامام مہدی الگ الگ وجو دئیں آؤکس نے کہا کہ نماز پڑھاؤ اور کس نے کہا کہ ماز پڑھاؤ اور کس نے کہا کہ مسوم: یہ بھی تاریک کہیں تروید کردی ہے۔ مسوم: یہ بھی تاریک کہیں تروید کردی ہے۔ مسوم: یہ بھی تاریک کہیں گارتے والا پہلے تی سے نبی اللہ ہے جس کو انام مہدی جماعت کرانے کے واسطے کہیں گے ، تو ٹابت ہوا کہ مرزاصاحب جو کہتے ہیں کہ: ''میں مہدی بھی مول' کرانے کے واسطے کہیں گے ، تو ٹابت ہوا کہ مرزاصاحب جو کہتے ہیں کہ: ''میں مہدی بھی مول' دایاتای فلط ہے جیسا کہاں کا کرش ہوتا، کیونکہ یہ کی صدیت میں نبیں کہ کرش آخری درانہ میں بروزی رنگ میں نازل ہوگا۔ آپ کا یہ کہنا بھی فلط ہے کہ: ''اگران کے نزدیک

لین ملانوں کے، آیت "خاتم النبیین" اور حدیث "لانبی بعدی" کے بوتے ہوئے آنخضرت ﷺ کے بعد آنے والے سے کا نبی اللہ ہونامشنی ہے، توجس طرح ایک انتثناء كرك ايك ني ك آئے كے لئے تنجائش تكال لى ہے، كيوں اى طرح ايك ني ك لے استناء پیدا کرنا جائز نبیں؟"جس کا جواب سے بے کد حضرت عینی الطفیلا تو آیت "خاتم النبيين" اور "لا نبى بعدى" كازل مونے سے تھ سوبرى ملے تى ورسول ہو چکے تھے۔ دیکھو! حضرت این عباس رض الد مندانے اس کا جواب دے دیا ہے کہ: "اگر کہا جائے جیسا کہ حدیثوں میں تکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیمیٰ جوآخر زمانہ میں نازل ہوں گے تووہ نی نبیس ،تو میں جواب دیتا ہول کے پیٹی النظامان سیلے سے نبی ہیں اور بعدز ول آخرز ماند میں شریعت محمدی برعمل کریں گے۔اورای قبلہ کی طرف نماز پڑھیں گے''۔ پس الا نہی بعدی" میں کی متم کی استفاہیں۔مرزاصاحبآپ کے مرشدتو فرماتے ہیں کہ:" فدانے ہارے نی کریم کو بغیر کسی استثناء کے خاتم الانبیا وقرار دیا ہے"۔ جب کدآپ کے مرشد نے استثناء کی تروید کی ہے، تو آپ اپنے مرشد کے برخلاف کس طرح استثناء جائز قرار دے سکتے ہیں؟ مرزاصاحب، چونکہ بعد حضرت خاتم النبیین کے پیدا ہوئے ،اس واسطے ان کے لئے كى قتم كى اشتناء كى عنجائش نبيں اور مسلمانوں كو كيا مصيبت پڑى ہے كہ خواہ مخواہ ايك امتى كو نی بنادیں اور استثناء کی تلاش کریں۔آپ کا بیلکھنا بھی من گھڑت ہے کہ:''مرز اصاحب سے محدی کا نبی ہونا بسبب روحانی فرزند ہوئے کے آنخضرت عظماکی شان حمیت کودوبالا كرتاب "، كيونكداس ميس سراسر حضرت خاتم النبيين كى جنك ب كدايك ان كاغلام ان ك ہم رتبہ بنایا جائے۔حضرت عینی الطائل کے آنے سے شان حمیت میں کچھ فرق نہیں آتا، کوفکہ وہ پہلے نبی ہو چکے تھے اور بطور مقدمة الحیش کے تھے۔ جب حضرت خاتم النبيين

21 المارون الم

مُبَاجِلُتُ حَقَٰانِي

سب کے آخرتشریف لے آئے ، تواب جدید نبی کا آٹابالکل ناممکن ہے، کیونکداگر وہ بھی نبی ہو، تو پھر خاتم الانبیاء وہ ہوگا۔ اور جونسیات حضرت محدرسول اللہ ﷺ کو حاصل ہے وہ ان سے چھن جائے گی اور وہ مزرا صاحب جدید نبی کوئل جائے گی۔ اس صورت بیں افضل الرسل بھی مرزا صاحب بی ہوں گے اور یہ باطل ہے کہ تھر ﷺ پرکسی امتی کوفسیات ہو، امتی شان فرزندی سے شان ابوت بیں آئے۔ پس جس طرح جسمانی بیٹا بھی باپ نہیں ہوسکتا ای طرح روحانی بیٹا بھی دوحانی باپ نہیں ہوسکتا۔

آب کا پیلکسنا کہ:"لیں خاتم النبیین کی آیت آخضرت کے بعد کی نبی کے آنے کے لئے مانع ہوسکتی ہے تو وہ ایسے ہی نبیوں کے لئے جوآ مخضرت کی امت اورآپ کی روحانی اولا دے نہ ہوں، لیکن آپ کے روحانی فرزندوں کے لئے بوجوہ متذکرہ بالا مانع نہیں''۔ یہ بھی فلط ہے، کیونکدروحانی فرزندول کی نبیت آخضرت ﷺ فرزادول کی نبیت آخضرت "سيكون في أمّتي كذّابون ثلثون كلّهم يزعم انه نبي الله وانا خاتم النّبيين لا نبی بعدی" (الن) یعنی "میری امت می (مین رومانی فرز دول می )تمین جموف و اول کے جوكه كمان كريس م كدوه في الله بين، حالاتكه من خاتم التبيين بول، كونى في بعدمير نہیں''۔اس صدیث نے فیصلہ کردیا ہے کدامتی محد الله ، جس کانام آپ نے روحانی اولاد رکھاہے،ان میں سے جو مدعی نبوت ورسالت ہوگا،جھوٹا د جال ہے اور تیرہ سو برس سے ای يراجاع أمت جلا آرباب- ديكموا طاعلى قارى ،شرح فقدا كبريس لكست بي: "ودعوى النبوة بعد نبينا كفر بالاجماع" يعن "امام الوضيف رمة الدما كافؤى بكر العد حضرت محدرسول الله الله الله المائية على المائية المائية المراتب كالمحكوسلامان ليا جائے كدروحانى فرزندول كونبوت ل كتى ہے، تو يہلا فرزندروحانى مسيلمه كذاب تھا۔ دوسرا

فرزند اسومنسی تھا۔جس کے متابعت الہی مرزاصاحب سے زیادہ تھے، کیونکداس نے حج بهي كيا تفا- تيسرا فرز يمطيحه بن خويلد تفا- چوقفا''لا'' - ميخض ايباروهاني فرزند تفا كه علاوه قرآن شريف كى، حديثول كاليايروقا كه حديث "لا نبى بعدى" كالعظيم كركابنا نام لا ركاد بااورجس طرح مرزاصاحب في حديثون كاسبارا في كرميح موعود بن كرمدى نیوت ہوئے، ای طرح لانے بھی امت محمدی میں رہ کر دعوی نبوت کیا۔ یا نجواں روحانی فرزند مخارثقفی تفاریجی کال نبی مونے کا بدی ندتها، تالع محدظ مرزاصاحب کی طرح، ني بھي تھا اور امتى بھي تھا۔ كہتا تھا كہ ميں حصرت محمد ﷺ كا صرف مختار ہوں اور ان كى تابعداری سے نبوت ملی ہے۔ غرض اختصار کے طور برصرف یا نیج نام لکھے ہیں۔مواوی صاحب فرمائيس كداكرامت كروحاني فرزند بعد حضرت خاتم النبيين على كي بو كحت يں ، توبيد ميان كيوں كاذب سمجھ كے اور خود حضرت خاتم النبيين ﷺ نے مسلمہ كذاب اوراسودعنسی کو کیوں کا فرفر مایا اوران کے ساتھ جنگ کرنے کا تھم صا در فر مایا اور صحابہ کرام نے ان کوتل کیا۔اس میں تو بقول آپ کے شان ختمیت دو بالا ہوتی تھی۔ جب حضرت محمد رسول الله على المحكم اور صحاب كرام كالمل اى يرب كدجو فض امت محدى ميس عدى نبوت اواس كوكافر مجهورتو كالربموجب حديث "ما انا عليه واصحابي" كے مسلمان جومرزا صاحب اوران کی جماعت کو کافر کہتے ہیں تق پر ہیں یا آپ؟ اقرار کریں کے سب معیان نبوت بعد حفرت محد خاتم النبيين ﷺ كرمسيلم المركز اصاحب تك سب ك سب سے نی اللہ عظامتے۔ مرزاصاحب کے بعدان کے مریدوں نے جونبوت کا دعویٰ کیا ان کو کیوں کافر کہتے ہو وہ بھی مرزا صاحب کی شان بقول آپ کے دو بالا کرنے والے



مُبَاحِلُهُ خَفَاتِنُ

آپ کابیلکھتا کہ:''کوئی مسے محمدی بھی امت محمدی ہے ہونے والا تھا''غلط ہے، ور نہ حدیث ہے تو پیش کرو۔سب حدیثوں میں ایک بی شخص مسے عیسیٰ ابن مریم نبی الله فدکور ہے۔

جواب صولوی صاحب داجیکی: اس کا پبلا جواب یہ ب کرتم لوگ کی اسراکیلی کے آئے کے منظر مودہ فدا کے نبی ہیں، دہ تمبارے لئے فدمت اسلام کے لئے آئی کی آئی کے اور تبلیغ اسلام کریں گے۔ جب فاتم النبیین کے بعدا یک نبی کا آنامانے ہواور الیانی جواسلام میں کی بیشی ندکرے ۔ تو ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کد هنرت مرزاصا حب کا نبی ہوکر آنا انہیں افراض ومقاصد کیلئے ہے لا غیر ۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ سے اسرائیلی کے آئے سے تو اکمال دین اور اتمام تعمید نبوت میں پھر فرق ندائے اور سے محمدی کے آئے سے فرق آجائے ۔۔۔ بلورانشاد ۔۔

جواب الجواب: آپ كا جواب كى قرآن كى آيت فين اورند كى حديث ب متمك ب\_آپ نے تو خود مان ليا كه اگركوئى نبى بعد آنخضرت على كآئے اوردين

میں کی بیشی کرے تو وہ چانی نہیں۔ جب مرزاصاحب نے دین میں کی بیشی کی تو وہ بقول آپ کے نبی اللہ شدر ہے۔ دیکھوؤیل میں کی بیشی اسلام میں جومرزاصاحب نے کی ہے لکھتا ہواں:

اول: این الله کامسئله جس کی تروید قرآن شریف پی به مرزاصاحب کے البامول سے ووبار واسلام پی داخل ہوئے۔ دیکھوالہام مرزاصاحب:"انت منی بمزلة وللدی، انت منی بمنزلة او لادی" (هیدادی انت من ماها وم من شرایعین نبر سودس)

هوم: اوتار کا مسئلہ اہل ہنود کا مرزاصاحب نے اسلام میں داخل کیا اورخود کرشن جی کا، جو
ہندو فد ہب کا راجہ تھا۔ اس کے اوتار لیتے بینی لکھتے ہیں کہ: '' حقیقت روحانی کی روے میں
کرشن جو ہندوتھا، وہ ہوں''۔ (دیمو بچرمرزاصاحب اا ہمیں بیاں۔ پچرد یکھوالہام مرزاصاحب
برہمن اوتار سے مقابلہ اچھانہیں۔ (ترجیح الوق، سفوے)۔ یہاں مرزاصاحب برہمن اوتار
ہیں، یعنی ہندواور برہمن ہیں۔ مولوی صاحب بتا نمیں کہ مرزاصاحب نے کون سے دین کی
تبلیغ کی اسلام کی یا عیسائیت کی یا آریہ فدیہ ہے۔

سوم: جہاد فسی کوترام کردیا۔اب آپ بتا نمیں مرزاصاحب نے جب قر آن میں کی بیشی گاتو آپ کے اقرارے نجی اللہ ندہوئے ، کیونکہ ایک آیت قر آن مجید کومنسوخ کردیا۔

افسوں! آپ کا اقرار تھا کہ قرآن وصدیث سے جواب دوں گا۔ مگرآپ نے کوئی آیت وحدیث چیش نہیں کی جس کے معنی بیہوں کہ بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے جدید ٹی پیدا ہوگا۔ سوائے بعنی عیلی النظامی کے آئے سے خاتم النبیین کی مہر سلامت رہتی ہے، کیونکہ وہ پہلے سے نبی جیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رض الشرجا کا جواب پہلے عرض کیا گیا

25 (10)/41年時間在第五年 85

نہیں کی کدرسول اللہ ﷺ کی اطاعت سے نبوت ال علق ہے۔جس آیت سے مولوی

جواب مولوى صاحب كارآيت ﴿ أَلْيَوُمُ اَكُمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمْ وَاتَّمَمُتُ عَلَيْكُمْ وَاتَّمَمُتُ عَلَيْكُمْ فِعْقَتِي ﴾ عالمال دين اوراتمام نعت كاسلسله صرف قرون اولى كمسلمانول تك بي محدود ندقه ، بلكه اس كا دامن قيامت تك وسيع باورت كا آنا اى غرض كى تحيل كيل بي محدود ندقه ، بلكه اس كا دامن قيامت تك وسيع باورت كا آنا اى غرض كى تحيل كيل بي بدران )

جواب البحواب: ال جواب مولوی صاحب نے خود کی جدید نبی کا عدم امکان مان لیا، کونکہ قیامت تک نعمت نبوت ختم ہونے کا سلسلہ وسنے ہے۔ جب قیامت تک آخضرت کی نبوت کا اثر ہے، تو جدید نبی کیوں آئے، کیونکہ دین اسلام کی تحلیل جدید نبی کے امکان کی مانع ہے۔

قیسوا جواب مولوی صاحب: یونی جواب بج جوبرایک مرزائی نے حفظ کیا
ہوا ہا اور مرزاصاحب کا گھڑت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیآ یت ﴿اَلْیَوْمَ اَکُمَلْتُ
ہُوا ہا اور مرزاصاحب کا گھڑت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیآ یت ﴿اَلْیَوْمَ اَکُمَلْتُ
لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَقْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ ﴾ امت میں امکان نبوت کے امکان اور تحقیق
نبوت میں پیش ہو کئی ہے نہ کہ خلاف اس کے اس طرح کہ پہلے نبیوں کے وقت نہ یہ فعت میا مہوئی اور نہ اکمال وین ہوا اور نہ ان کی امتوں کو صدیقیت وشہیدیت وصالحت کے سوا
انعام ملتا تھا، گرآ تخضرت کی اطاعت کے صلیمیں آپ کی امت کے لئے انعام علاوہ انعام طاوہ انعام صدیقیت وشہیدیت وصالحیت کے منبوت کا انعام زیادہ وینے ہے ایک طرف اکمال دین فرمایا ، دوسری طرف اتمام نعت بھی کر دیا۔ (انق)۔ یہ ہے خلاصہ مولوی صاحب کے تیسر بھوا کا دوسری طرف اتمام نعت بھی کر دیا۔ (انق)۔ یہ ہے خلاصہ مولوی صاحب کے تیسر بھوا کے اور کا د

جواب الجواب: مولوی صاحب کے جواب میں اول تقص آویے کہ یقنیر بالرائے برآب اطاعت محمد عظی وربع حصول نبوت گروائے ہیں مطالا کا اس کی کوئی سند جی

صاحب نبوت كا امكان بعد حضرت خاتم النبيين على ك ثابت كرن كى كوشش كرت ہیں، بالکل غلط ہے۔ کوئلہ جب بیسلمہ اصول ہے کہ قرآن کی تغییر کرنے میں قرآن کی دوسرى آينوں كى مخالفت نبيس كرنى حائية ، تاكه قرآن ميں تعارض مند ہو۔ كيونك، جس كلام ين تعارض مووه خدا كا كام نبيل موسكتا\_ پس ينبيل موسكتا كدايك طرف خدا تعالى حضرت محر الله التبيين فرمائ اوردوسرى طرف فرمائ كدحفرت محدرسول الله الله الله اطاعت سے نبوت ال مکتی ہے۔ توبی تعارض ہے۔ حالانکہ آیت پیش کردہ مواوی صاحب میں لکھا ہے کہ:"امت محمری کے افراد نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ موں کے " \_ بیٹیں لکھا کہ نبی موجا کیں گے۔ محرموادی صاحب ﴿ وَحَسُنَ أُولِنِكَ رُفِيْقًا ﴾ وي محية تواس آيت بي تمسك ندكرت "مع" كمعنى" ساتھ" كے بين ندك ہم رتبہ ونے کے وائ الله مع الصابوين ﴾ يعنى الله صابرول كرماته إلى الله مواوی صاحب کے زود یک صبر کرنے والے خدائی کے مرتبہ کو کئی جاتے ہیں اور خدا کہلاتے یں یا خداانسان بن جاتا ہے؟ ہرگز نہیں ۔ تو پھرمع النبیین سے نبی ہوتا بھی باطل ہے۔ ایک اعتراض مولوی صاحب نے کیا ہے کہ جو ایک مرزائی کیا کرتا ہے کہ جب امت محمری من صديق شبيداور صالحين موسكت بين توني كيول ندمون؟ جس كاجواب يد ب كدقر آن شریف نے صدیقوں اور شہیدوں وصالحین کا امت محمدی کے انعامات میں اجازت دی ہے كەامت ميں صديق وشهيد وصالحين ہوں گے، جيسا كه آيات ذيل سے ثابت ہے: ديمچو مورة الديدركوع ٢ كا اخر: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولِيْكَ هُمُ الصَّدَّيْقُونَ وَالسُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبُّهِمْ ﴾ ترجمه: "اورجولوك ايمان لائ الله اوراسك رسولول ير، واي



آپ کے معنی درست تسلیم کئے جا کیں تو جس قدرامت محدی ہے اور جو جواطاعت کرتا ہے، نی ہے۔جس کا متیجہ بیہ ہوگا کدامتی کوئی ندہوگا سب نبی ہوں گے۔

اعقداض مولوی صاحب: یہ جو کہا جاتا ہے کہ ع کمعنی ساتھ کے ہیں اور صرف معیت نعیب ہوگی نہ کہ نبوت، تو چر "النبیین" کے بعد تنہوں معطوف بعنی "وَالصّدَیفِین والسّہ بِعَداء وَالصّالِحین " بھی اہے معطوف علیہ کے تم میں ہوں گی یا شہداء وصدیقین والسّالین کو بھی صرف معیت ہوگی نہ کہا صل درجہ طے گا۔ اور روفو قَفَا مَعَ الْاَبُورَار ﴾ کے معنی بھی معیت ہوگی نہ کہا صل درجہ طے گا۔ اور روفو قَفَا مَعَ الْابُورَار ﴾ کے معنی بھی معیت ہوگی، نہ اصلیت۔ اس کا جواب ہو چکا ہے کہ نبوت کا عبدہ طخے کی قرآن میں اجازت نبیں اور شہداء اور صدیقوں اور صافین کے عبدے کے اجازت نبیں اور شہداء اور صدیقوں اور صافین کے عبدے طخے کی اجازت ہیں اور شہداء اور صدیقوں اور صافین کے عبدے طخے کی اجازت ہیں اور شہداء اور صدیقوں اور صافین کے عبدے باتی کہ اجازت ہیں ہوئی کرنا، اجازت ہیں ۔ اگر کی آیت میں النبیین بھی لکھا ہو قیا کہ الاہو او " اس موقع پر چیش کرنا، قیاس مع الاہو او " اس موقع پر چیش کرنا، قیاس مع الاہو او " اس موقع پر چیش کرنا، قیاس ما الفارق ہے ، کیونکہ بخت عبدہ نبوت میں ہے نہ کہ ابرار ہیں ،ابرار تو ایباعام الفظ ہے کہ جس کا مستحق ہرا گیک مسلمان ہے اور طاہر ہے کہ نیک تو ہرا گیک ہوسکتا ہے، مگر نبی چونکہ غاتم النہیین کے متعارض ہے اس واسطے کوئی نہیں ہوسکا۔

مسلمانوں کے ایک اعتراض کا جواب مولوی صاحب کی طرف سے: یہ جو کہاجاتا ہے کہا گر بعد حضرت خاتم النبیین کے کوئی ہی بن سکتا ہے تو تیرہ سوسال میں کون کون تی ہوااور دعائے سور ہ فاتحہ ﴿إهدِ مَا الْهِسَرَ الطَّهِ الْفَاسُنَقِيمُ ﴾ میں اگر نبوت کے واسطے دعا سکھلائی گئی ہے تو سب کی دعا کیوں تبول نہ ہوئی اور کیوں نبی نہ بنائے گے؟اس کا جواب مولوی صاحب نے یہ دیا ہے کہ انعام نبوت وانعام سلطنت یہ دونوں قسمول کے انعام شخصی انعام نبیس ہوتے اور الی طویل عبارت کھی

صدیقین اور شہداء ہیں اپنے رب کے نزویک' سورۃ العکبوت رکوع ان ﴿ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَدُ حِلَنَهُمْ فِی الصَّالِحِینَ ﴾ ترجمہ: "اور جولوگ یقین لائے اور بحطے کام کے ،ہم ان کوداخل کریں گے نیک لوگوں ہیں' یگر چونکہ جین ہوتا متعارض تھا قرآن کی آیت خاتم النبیین کے، اس واسطے امت محمدی ہیں نبی ہوئے اور کہلانے کی اجازت نددی، بلکہ خاتم النبیین فرمائے آئندہ کے لئے دروازہ نبوت بندفرماویا۔ آپ کوئی آیت بیش کریں جس ہیں کھاہوکہ بعد حضرت محمد شکھ کے نبی ہوں گے۔

دوسوا نقص: بيب كداس آيت كى روب جس طرح امت محدى مي صديق وشهيدو صالحين بول كاى قدر ني بهى بونے عابيس، مكر آپ تو صرف مرز اصاحب كوني بتاتے بيں-

تیسوا نقص: یہ ہے کہ نبوت جو وہی ہے اور اللہ تعالیٰ بغیر عوض اطاعت کے عزایت فرما تا ہے۔ ویکھو آیت: ﴿ وَ اللّٰهُ یَخْتَصُ بِرَ حُمَتِهِ مَن یَشَاء ﴾ یعن ' نبوت کی فعت اللہ تعالیٰ این ارادہ ہے ویتا ہے' ۔ ندکی نی کی اطاعت سے۔ اگر اطاعت سے نبوت لتی ہو تو جن کی مرز اصاحب و پچھنہ تو جن کی مرز اصاحب و پچھنہ طلح گا، کیونکہ مرز اصاحب کی اطاعت ناقص ہے، انہوں نے نہ جہاد نفسی کیا ہے اور نہ جج کیا ہے اور نہ جس کی اطاعت میں تین نقص جیں اس کے مقابل جس کیا ہے اور نہ جس کی اطاعت میں تین نقص جیں اس کے مقابل جس نے سب رکن دین ادا کے، یعنی جہاد نفسی بھی کیا، ج بھی کیا اور جرت بھی کی، وہ مرز اصاحب سے زیادہ الل بیں نبوت کا لقب پائیں گے۔ گرجب صحابہ کرام جن کی اطاعت الکمل تھی دو نبی نہ و کے تو مرز اصاحب کی کیا حقیقت ہے کہ نبی ہو کیس۔

چوتھا نقص: يہ كرآيت كے پہلے ﴿مَنْ يُطِع اللّٰهَ ﴾ بالعنى مَنْ عام بالر



مُبَاحِثُهُ دَقُانِي

مُبَاعِنُهُ مَلَانِي

بكد المعانى في بطن الشاعر كامسدال بـ

پس آپ کی طویل بیانی اور خارج از بحث با توں کا پچھے فائدہ نہ ہوا اور کولہو کے

بل كى طرح جبال سے دواند ہوئے وہيں آ كھڑ سے ہوئے۔

ع چوگاد یکه عصار چشمش به بست

کے مصداق ہوئے۔اب ہم چیدہ چیدہ فقروں کے جواب دیتے ہیں جوان کے گل سہ ہیں۔اور مابینا زاس طویل عبارت میں ہیں:

عنقره اول: انعام نبوت شخص انعام نبيس ، توى انعام ہوتے ہيں .....(الخ)\_

جواب: اگرقوی انعام بیں تو پحرتمام سلمان اس انعام کے مستحق ہوئے۔آپ نے بجائے تر دید کے النا تابت کردیا کہ کل افرادامت یعنی قوم سلمانان اس انعام نبوت کے مستحق بین، حالاتکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ صرف مرزا صاحب ہی نے بیدانعام پایا اور نبی مستحق بین، حالاتکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ صرف مرزا صاحب ہی نے بیدانعام پایا اور نبی

موسوا عقوه: سورة ما كده عن الله تعالى فرماتا ب: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا بِعُمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمُ أَنبِيآءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا ﴾ ويهوا اس آيت عن معزت موى التَقْفِيّا فَقَ مَ كومًا طب كرك نبوت اورسلطنت كوقوى انعام بتارب مِن -

اس كا جواب: يه بكراگر نبوت وسلطنت قومی انعام به تو مرزاصا حب كی سلطنت بتاؤور ندان كوان لوگول مین مجموع وغیر منعم علیه بین \_

تیسوا عقوه: جب قوی انعام ہے قواس است کو ضرور ملنے کا ہے، لیکن اللہ تعالی کے تاثون "اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالْتَهُ" اور صدیث "کیف تھلک امة انا فی

اولها والمسيح ابن مويم في آخوها" اى طرف اشاره كررى بكر آخضرت ب ميح موجودتك درميان مي كوئي ني آنے والانهيں۔

اس كا جواب: يب كرائ السدلال بآپ خود مان كئ كه بعد حضرت خاتم النبيين على كولى نبى نه بيدا موكا، صرف مح موعود آسة كا-اب بحث اصل بحث س منتقل ہوگئی کہ اگر مرزاصا حب سے کی مسیح ہیں تو نبی اللہ ہیں اور اگران کا مسیح مومود ہونا ٹابت شہوتو پھروہ نجا اللہ ہیں۔ الحمد اللہ اکرآپ نے خودہی ہمیشہ رسولوں اور نبیوں کے آنے کی ر دید کردی۔اب مطلع صاف ہے اگر مرزاصاحب عیسی ابن مریم نبی ناصری نبیس تو آپ ك اقرار ب نى الله بحى نبيل \_اس كافيصلة قرآن شريف كى ايك آيت اور رسول الله عظمة كالك مديث كرتى ب جوكدانجيل كمضمون رفع نزول عيني التلفظي كاتصديق من إن "عن ابي هريرة قال قال رسول الله والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى ويقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة فاقرو ان شئتم ﴿وَإِنَّ مِّنَ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنُ بِهِ قَبُلُ مَوْتِهِ ﴾ ترجمه: روايت ب اني بريره ظلا س كدكها فرمايا رسول خدا ار مے اس خدا کی کہ بقائے جان میری کا ای کے ہاتھ میں ہے، ار یں گے تم میں عینی بیٹے مریم کے درحال کہ حاکم عادل ہوں مے پس تو ڑ دیں مے صلیب کو اور قل کریں مے سور کو اور معاف کرویں مے قیکس اور بخشش کے مال یہاں تک کدنہ قبول کرے گا کوئی یبان تک که ہوگا ایک مجدہ بہتر و نیااور تمام چیز وں سے جواس میں جیں، پھر حضرت ابو ہر رہ الله فرماتے ہیں کہ: پڑھواگر جا ہوقر آن کی آیت کہ جس کا ترجمہ ہیہ ہے کہ: نہ ہوگا کوئی اہل

31 00/418/4/1/25 85.25 91

مراوكري ميداس واسطية تحد مخصول في ميح بوفي كادعوى كيا-از الجمله" فارس بن

یجیٰ،ابومحرخراسانی،ابراہیم بزلہ' وغیرہ وغیرہ ہیں۔اوراب مرزاغلام احد نے سے ہونے کا

دعویٰ کیا۔ جب مرزا صاحب میں صفات سے نہیں اور نہ کام سے کے بقوجیے پہلے نو

جبوٹے سیج گزر بچے ہیں ویے ہی یہ ہیں۔ جب جبوٹے میج ہیں تو سیج نبی مجھی نہیں

موسكتى يونكد بحث امكان نبوت بعد حضرت خاتم التبيين على كمسئله من تقى اورمولوى

صاحب نے اپنی عادت کے موافق سے کی بحث چھٹردی،اس لئے جھ کو بھی تعاقب کر تابرا،

ظاہر کرنا پڑا کہ مرزاصاحب کی نبوت بنائے فاسد علی الفاسد ہے جو کہ اہل علم کے نزویک

باطل ہے، کیونکہ مرزاصاحب سے نہیں تو نبی اللہ بھی نہیں۔ای طرح مولوی صاحب تقریری

مباحثه میں کیج بحثی کرتے رہاور سے موتود کی بحث ﷺ لےآئے اور آخر جب مرزاصاحب

پر خطے ہوئے تو گھبرا گئے اورتح ری جواب کا وعدہ کیا کہ خاتم النبیین پر بحث کلھوں گاءاب

پروياي كيا-اس واسط جي كوبهي جواب دينا پڙا-اب اصل بحث كي طرف پھر آتا ہوں:

تيسرا فقره مولوى صاحب: مطابق مديث نوى جو يح بخارى يس كتاب

الغيرين إى العطرف الثاره كررى ب-بس عصاف ظاهر بكر الخضرت المسيح

موعودتك درميان مركوئي ني نبيس آنے والا، جيماك "ليس بينى وبينه نبى" س

فرمایا، مرآپ کے ہاتھ کیا آیا یہ تو النا ثابت ہوا کہ آنے والاسی وہ ہے جس کے اور میرے

ورميان ني نبيس ـ اور وه ني حصرت عيسي الطينان في ناصري بي، نه كه غلام احمد بنجاني

قادیانی مرزاغلام احدقادیانی، دعزت محدرسول الله الله علی سے مورس میلے اگر پیداموچکا

مُبَاحِلُتُ مَقَانِي

کتاب گرکدایمان لاے گاعینی النظافی الن

کیر دیکھوانجیل متی، باب ۲۳ آیت ۳ ہے: ''اور جب وہ زینون کے پہاڑ پر بیضا تھا، اس کے شاگر دول نے خلوت میں اس پاس آ کے کہا: ہم ہے کہوکہ یہ کب ہوگا اور تیرے آخر ہونے کا نشان کیا ہے؟ تب یبوع نے جواب میں ان سے کہا: خبر دار کوئی تمہیں گراہ نہ کرے، کیونکہ بہتیرے میرے نام پر آ کیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہتوں کو گراہ کریں گے ۔۔۔۔۔(انج)۔

عَلَيْنَا خَمُ الْبُواْ الْمِنْ الْمِنْ

32 100/14/18/14/18 20 92

تفاتو کوئی جُوت دو۔ جُوت دیے ہوئے مسئدتائے سے ڈرتے رہتا کہیں تاریخ ابت ندہو جائے کدوی عیسیٰ نبی ناصری نی اللہ آکر قادیان میں پیدا ہواتو تنائج تابت ہوگا۔ مولوی صاحب آپ کا اور ہمارا اقرار ہے کداگر تنازعہ ہوگاتو سلف صالحین کا فیصلہ منظور ہوگا۔ میں ایک صدیث جواس حدیث کی شرح کرتی ہے لکھتا ہوں اور انساف چاہتا ہوں اور وعدہ کی وفاکا میں وفاکا میں آپ سے خواہاں ہوں کہ پھر نہ ہولتا اور رسول اللہ ایک کا فیصلہ منظور کرتا: "عن ابی هریوة ان النبی اللہ قال: الأنبیاء اخوة لعلات أمهاتهم شنی و دینهم واحد وان او کی الناس بی عیسلی ابن مریم لانه لم یکن نبی بینی و بینه و انه فاؤل" رائنی (رواہ الدواؤول)

مولوی صاحب! بتاؤ "انه" کی خمیرآپ کی تر دید کردتی ہے کہ می موجود نبی الله
ہ جو سابقد انبیاء میں سے نبی ہے جو سب سے آخر اور جمد ﷺ ہے ہیلے ہے، نہ کہ مرز اصاحب جو تیرہ سو برس بعد میں پیدا ہوئے۔ جب مرز اصاحب وہ نبی اللہ بیسی جو کہ حضرت محدرسول اللہ ﷺ جیسو برس پہلے گزر کے بوتیاؤ سے موجود کس طرح ہوئے؟
جو تھا فقوہ: اور دعائے فاتحہ میں بھی تو بی کیا ظرکھا ہے اور بجائے صیفہ واصد کے صیفہ بحق کا استعمال فرمایا ہے تاکہ امت محمد میر کی مشتر کہ دعا ساری امت کیلئے مفید ہوسکے، اب اس صورت میں نبوت کا انعام اس امت کو طفع کا ہے اور ضرور طفع کا ہے۔

جواب الجواب: جب انعام نبوت سارى قوم مآتى إوروعاء كي قول مونى كا وعدہ بھی ساری قوم سے ہے اور صغے بھی جمع کے استعمال ہوئے ، تو آپ کے اس جواب ے ثابت ہوا کہ تمام افراد امت کو ضرور نعمت نبوت ملنی چاہیے۔ تو پھرمسلمانوں کا اعتراض بحال رہا کہ اگر بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے امت میں ان کی دعاء کے مطابق تیرہ سو برک کے عرصہ میں کون کون نبی ہوا؟ اگر کوئی نبیس ہوااور یج میں ہے کہ تیرہ سو برس کے عرصہ میں کوئی سیا نی نہیں ہوا، تو ثابت ہوا کہ آپ کا جواب فلط ہے کہ جمع کے صبغے استعمال ہوئے الوبہت سے نبی ہونے جائے تھے، مگر کوئی شہوا۔ تو ثابت ہوا کدسب کی دعار د ہوئی۔جس ے ثابت ہوا کہ اسلام جاند جب نہیں کہ کروڑ وں مسلمانوں نے نبوت مانگی اور کسی کو شامی ۔ بلکہ آپ کے اس جمع کے صیغے میں عور تیں بھی شامل ہیں ، جوسور و فاتحہ پڑھتی ہیں۔ان میں ہے بھی نبیہ ہونی عاہمیں۔ یابیتلیم کریں کہ سورہ فاتحدیس بید عاشیں کہ خدایا ہم کونی بنا۔ آپ نے اس کا کوئی جواب نیس دیا کے محدر سول اللہ اللہ اللہ ویکی دعا ہرایک نماز میں پڑھتے اور نبوت ما تکتے تھے، تو ثابت ہوا کہ وہ بھی نبی نہ تھے۔مولوی صاحب! مرزاصاحب کی نوت ٹابت کرتے کرتے حضرت فلامد موجودات محد اللے کا نبوت کو بھی کھو بیٹے ۔ يجاره خر الماثل دم كرد نايافته دم دد گوش كم كرد كے مصداق بے\_مولوى صاحب كو بعد ميں ہوش آيا كديدتو ميں نے النا جواب ديا۔اور بہت سے نبیوں کا آناتشلیم کرایا۔ کیونکہ جمع کے صینے بہت افرادامت کی نبوت ثابت کرتے ين يوپېلوبدلااورلکستے بين:

"لَيْن الله تعالى كَ قانون" الله اعلم حَيث يَجْعَلُ رِسَالَتَه كَارعايت كَ التحت اور حديث كيف تهلك امة انا في اولها والمسيح ابن مويم في اخرها



كے مطابق صرف ميح موعود كوي نبوت عطا ہو كى" \_

جس كا جواب: يه ك ميه جواب آپ ك يبل ولائل كى ترويد كرتا ب\_جى میں آپ نے لکھا ہے کہ مرز اصاحب کو محدر سول اللہ ﷺ کی متابعت سے نبوت ملی ہے۔ موم: حدیث جوآب نے پیش کی ہے ریجی آپ کے مدعا کے برخلاف ہے۔اگر جدآب نے آخری حصد کوچھوڑ دیا ہے۔ پوری حدیث بول ہے: "کیف تھلک امة انا فی اولها وعيسٰي في اخرها والمهدي من اهل بيتي في وسطها" يعني كيولكر بلاك بوكى وه امت جس كاول مين بون اورآخر مين عيني اوروسط مين مبدى - ( يجوسل كا یرمدید ہے)۔جس سے ٹابت ہے کہ مرزاصاحب کواگر عیسیٰ فرض کریں تو ان کے پہلے وسط میں مہدی کوئی نہیں ہے۔اس لئے مرزاصا حب نہ سے موجود تصاور نہ نبی ہو سکتے تھے۔ دوم لکھا ہے کہ " مسلم کے زمانے میں تمام دین بلاک ہوجا کیں مے اور وجال قبل ہوگا"۔ مرزاصاحب کے زمانے میں بیجی ندہوا۔ ندمرزاصاحب حاکم عادل ہوئے ندانہوں نے جزييه معاف كيا- پس جب سيخ موعود كے كام اور صفات مرز اصاحب ميں ند تھے تو سيح بھی نہ تعے ،اور جب من نہ تھے تو نبی اللہ بھی نہ تھے۔مولوی صاحب کا بیکہنا کہ: "مسلمان کہلانے والول كابياعتراض كرنا كدكيول المخضرت كے بعدامت محديد مي صرف سي موعود بى نبى ہوا۔اور کیوں اس کے سوابہت سے لوگ نبی ندہوئے۔ایسے لوگوں کا اعتراض ہم پرنہیں، قرآن حدیث پرہاور بالفاظ دیگر خدار ہے'۔

جس كا جواب: يه به مسلمانوں كا اعتراض ندخدا يرب ندرسول الله يرب -كيونكه خدااورسول الله في في صاف صاف آف والاعيني بينا مريم كاني الله جس كاور محر الله كارميان كوئي ني نيس تعام آف والا فرمايا ب- اعتراض اس يرب جوكهتا ب كه

عوم: یبود صفت دو ہے جس میں یبود کی صفیتی ہوں۔ پہلس صفت یبود کی بیتھی کہ حضرت عینی النظیمی آئی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ مرزا ساحب نے بھی حضرت عینی النظیمی کی نبوت کا انکار بدیں الفاظ میں کیا: ''لی جم ایسے ناپاک خیال اور متکبر اور راستیازوں کے دشمن کو ایک بھلا مانس آ دی بھی قرار نہیں دے سکتے۔ چہ جائیکہ اس کو نجی قرار دیں۔ (دیکموضرانجام بیں)۔

موسری صفت یہود کی بیتی کہ حضرت عینی النظیفان کو گالیاں دیتے تھے۔ مرزا صاحب نے گالیاں بھی دیں اور لکھا کہ: ''مسیح کی تین دادیاں ، نانیاں زنا کارتھیں۔شیطان کے چھپے جانے والا ،شرائی ،حرام کی کمائی کاعطر ملوانے والا ، بخریوں سے میل وجول رکھنے والا''۔ (، یَرشیر انہام جم بی ، ہ تک) یہاں تک اختصار کی غرض عبارات نقل نہیں ہو کئیں۔ تیسری صفت یہود کی بیتی کہ سے کی وفات کے قائل تھے۔ مرزاصاب بھی وفات کے قائل تھے۔ مرزاصاب بھی وفات کے قائل جے۔ مرزاصاب بھی وفات کے قائل جے۔ مرزاصاب بھی وفات کے قائل جی اوران کے مربی بھی۔

چوتھى صفت يبودكى يقى كركنے تھےكہم في كوسليب دى۔مرزاصاحب بحى



مُبَاعِلَتْ مَقَانِي

ا پئی کتابول" از الداو بام" اور" محقیقت" وغیرو میں لکھتے ہیں کہ: "دمسے صلیب برانکا یا گیا۔ پانچویں صفت یہود کی یقی کورات کی تحریف کرے این مطلب اور ہوائے نفس ك معنى كرتے تھے۔مرزاصاحب اورآب كے مريد بھى بے كل آيات پيش كر كے ہوائے ننس کی تغییر کرے تغییر بالرائے کرتے ہیں۔جیسا کہ آپ بھی جس فدر آیات اوراحادیث مِین کرتے ہیں کی ایک سے امکان نی بعد حضرت خاتم التبیین عظامًا بت نہیں ۔ اور آب بھی "لا نبی بعدی" اور آیت "خاتم النبیین" کی تغیر ومعانی ہوا کے نس سے کر کے امكان آنے جديد نبي كا ثابت كرنے كى يهوديا نبطريق بربے سودكوشش كرتے ہيں اور صريح نصوص کارہ کرتے ہیں۔ آخر میں مولوی صاحب نے ایک عجیب جواب وے کراعتر اض کیا ہے،جس سے انہوں نے اپنی کوشش کو خاک میں ملا دیا ہے اور وہ بہے کہ: "اگرتم کو ب اعتراض ہے کدامت محدید میں صرف آج تک کیوں ایک ہی ہوا؟ ای طرح اعتراض ہو سكتاب كديون امت مين حضرت ابوبكر اي صديق موعية؟ كيون عمراورعثان اورعلى اورسيد عبدالقادرابو بكركي طرح صديق شهوع؟اسي طرح خلفاع اربعدكو كيون مجدداورمبدي شد بنایا گیا؟ پس جوجواب اس کائم دے سکتے ہو، وہی جماری طرف سے ہے۔جس کا جواب ب ب كه بحث عبده نبوت ميں ب نه كه عبده صديقيت وغيره مين، يه قياس مع الفارق ب جو کہ اہل علم کے نزد یک باطل ہے۔ کہا بحث امکان تی بعد از خاتم النبیین۔ پہلے سے بناؤ کہ بحث كس مئله من ب- يه ادار مفيد مطلب بين كه الخضرت على الد بوت كى كو نهیں ملی اور آنخضرت ﷺ کا خاتم النبیین ہونا مالع رہا۔ جب سحابہ کرام کو بسبب متابعت تامد نبوت ندملی ، تو مرزا صاحب جن کی متابعت بھی ناقص ہے ، ان کو نبوت کا ملنا تاممکن ہے۔ ادریمی جارامقصود تھا۔ باتی رہا آپ کا بیسوال کے تمام مسلمان صدیق وشہید وغیرہ

ر مرتبہ از وجود کے دارد گر فرق مراتب کئی زندیق چنکہ نبوت درسالت وہی ہے۔ اور متابعت سے کوئی نبی بھی نہیں ہوا۔ اس واسطے امت محمدی کھی میں سے بعد آخضرت کھی کوئی نبی نہ ہوا۔ اور آپ کا کہنا غلط ہوا کہ متابعت رسول اللہ کھیا سے نبوت ملتی ہے۔ پس آپ جواب نہیں دے سکتے۔ اور مسلمانوں کا اعتراض بحال رہا۔ اگر متابعت سے نبوت ملتی ہے تو امت میں سے تیم وسویری سے عرصہ میں کس قدر نبی ہوئے؟

تیسری آیت: ﴿وَاحْرِیْنَ مِنْهُمُ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ کی آیت ساف ظاہر بے کدرسول اللہ ﷺ بعد کے لوگوں کے زبانہ کے بھی مُعَلَّم اور مُزَ تحی ہیں، کتاب اور



مُبَاعِلُهُ مَقَانِي

حکمت سکھانے والے ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی ورسول ندہوگا۔ بفرض محال اگر کوئی جدید نبی بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے مانا جائے ، تو ذیل کے نقص وار دہوں گے: اول: وین اسلام اولین اور آخرین کے واسطے ندہوا ، کیونکہ آخرین کا نبی الگ آیا۔ موم: آخضرت ﷺ آخرین کے مُوَ تحی ندر ہے۔ اور جدید نبی کی وقی ذراید نجات ہوگی۔

سوم: البت بوگا كه آخضرت الله كا قدى طاقت محدود كه آخرين امت كواسط الك نبى ورسول بيجار

چھارم: خدا تعالیٰ کا دعدہ خلاف ثابت ہوگا، کہ آنخضرت ﷺ کو خاتم النبیین فرما کر آخرین کے داسطے الگ نبی درسول بھیجا۔

چنجم; رحت العالمين كے لقب سے حضرت محررسول الله عظظ محروم مول ك، بلك

## جواب مولوی صاحب

میاں پیر بخش صاحب کے سب وجوہ پیش کردہ کا ماصل ہے ہے کہ اگر آخرین

کے لئے کوئی جدید نبی آ جائے تو نقائض ندکورہ لازم آتے ہیں۔ جس کے جواب ہیں ہی عرض

ہوکہ "جدید" نے تبہاری کیا مراد ہے؟ اگر آپ کی ہی مراد ہے کہ جدید نبی نائخ شریعت
محمدی اوراطاعت مے مخرف کرنے والا۔ اوراس کا معلم کتاب اور حکمت ہونا، رسول اللہ
محمدی اوراطاعت ہوئے کے برخلاف ہو، تو ایے نبی کے ہم ہمی قائل نہیں۔ نہ
مزاصاحب اوران کی جماعت۔ پھر آپ لوگوں کو ہمارے متعلق الی شکایت کیوں؟ (بلور

جواب الجواب: افسوس! مولوی صاحب نے کسی جدید ہی کے پیدا ہونے کے امکان پرکوئی دلیل نہیں دی اور نہ ہمارے پانچ اخراضوں کا جواب دیا ہے۔ ہاں کی بحثی کی جوعادت ہاس کے مطابق دوسری بحث شروع کردی ہے، کدایے نی کو جوشر ایعت محمد کی برخلاف ہو ہتم نی نہیں مانے اور ندان کی جماعت مانتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم طابت کریں کہ مرزاصاحب شریعت محمد کی برخلاف ہیں، تا کہ معلوم ہوکہ مولوی صاحب کا جواب بالکل فلط اور خلاف واقعہ ہے۔ مولوی صاحب! ذیل کے مسائل جومرزاصاحب کا جواب بالکل فلط اور خلاف واقعہ ہے۔ مولوی صاحب! ذیل کے مسائل جومرزاصاحب نے بذریع البامات اسلام" میں درج کے ہیں بشریعت محمد کی میں کہاں جائز ہیں۔ اول او قاد کا صسد نلاء دیکھوالبام مرزاصاحب ہے: "ارو ہرکرش گو پال تیری مہما اول او قاد کا صسد نلاء دیکھوالبام مرزاصاحب ہے: "ارو ہرکرش گو پال تیری مہما گیتا میں گھی گئے ہے" ۔ (دیکھو گھر باکوٹ معند مرزاصاحب ہو ایس اور مرکش گو پال تیری مہما گیتا میں گھی گئے ہے" ۔ (دیکھو گھر باکوٹ معند مرزاصاحب اور میراث گو

دوم ابن الله كا مسئله: ديجوالهام رزاصاحب: "انت منى بمنزلة ولدى وانت منى بمنزلة اولادى" - («يَتِدَالِق، منتمرزاسا حبير ٣٢،٢٨١)

سوم قبعسم خدا كا مسئله: ديجهوم زاصاحب لكست بين: "انت منى وانا منك" يعنى المرزاتو مجه سهاور بين تجه سهرزاصاحب خدا پيداموا-توغدامجسم بوا، كونكدم زاصاحب خودمجسم تقه-

جهاد م حلول کا مسئله: یعنی مرزاصاحب لکھتے ہیں کد: ''خداتعالی میرے وجود میں واخل ہو گیا''۔ ویکھواصل عبارت: ''خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا خضب میراحلم اور تخی اور ترکت اور سکون سب ای کا ہو گیا'' ۔۔۔۔۔(ائے)۔ (ویکرآئیز کالات اسلام بر ۱۲۵،۵۲۰)

پنجم قرآن مجید کی آیات کو منسوخ کرنا: دیکموتر آن مجیدگی آیت:



﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِتَالُ ﴾ كومنسوخ كرديا منسوخ بي نبيس بلك "تخد قيضرية مي لكيت بين كد : " من في جهاد كوحرام كرديا ب " - خاتم أنهين كي آيت كومنسوخ كر كے نبيوں كاسلسله تيره سو برس كے بعد پھر جارى كرديا - اور خود مدى نبوت ہوئے ـ مولوى صاحب في بالكل جيوٹ لكن ديا ب كدم زاصاحب اوران كى جماعت ، ناخ مسائل اسلام نبيل \_

### جواب مولوی صاحب:

متہیں اسلام اور نبی اسلام کے موجود ہے جو سی موجود اور نبی ہوکرآنے والا ہے اس سے بھی اٹکار ہے۔جس کے اٹکار سے خدا کے رسول حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کا اٹکار بھی لازم آتا ہے۔ اور بیکی وہ بیرت یہود ہے۔

جواب مولوی صاحب: "وَاخَوِیْنَ مِنْهُمْ" ے وہ لوگ مراد بیں جو کہ قاری انسل ہیں۔

جواب البحواب: مرزاصاحب فاری انسل نه تنے اور مغل چنگیز خان کی اولا و تئے۔
مغل کو چوکے موعود ما نتا ہے، صریح رسول اللہ بھی کا کا لف اور منکر ہے۔ مولوی صاحب کا
مغل کو چوکے موعود ما نتا ہے، صریح رسول اللہ بھی ناط ہے، کیونکہ نائب اپنے افسر کی تر دیڈ نیس کرتا، اور
مزراصاحب نے تر دید کی ہے۔ حضرت محمد رسول بھی تو فرمائی کی کھیلی بینا مریم کا آنے
والا ہے۔ اور نائب کے کوئیس بی تیسیل تو مر چکا۔ ندآ پ کوقر آن آتا ہے اور ندآ پ کوهیفت
د جال و سے موعود معلوم ہے۔ آنے والا تو یس ہوں۔ بناؤید خض نائب ہے یا مکذب و خالف
محمد رسول اللہ بھی ہے۔ غرض مولوی صاحب نے امکان نبی بعد حضرت خاتم النبیین بھی کا کھی جواب نبیس دیا۔
کا کھی جواب نبیس دیا۔

چوتهى آيت: ﴿هُوَ الَّذِي اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطُهِرَهُ عَلَى اللَّهِينَ كُلِهِكَ الذِيْنِ كُلِهِ

ال آیت کروے آنخضرت اللہ کے وعدہ ہے کدآپ دین اسلام کوسب ادیان باطلہ پر قالب کردیں گے۔لیکن اگر کوئی آپ کے بعد جدید نبی آئے تو پھر وہ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ ﴿عَلَى اللّذِيْنِ کُلِلَه ﴾ سے صاف نظا ہر ہے کددین اسلام کے سواکوئی دین وراید نجات نہیں۔ جب دین اسلام وراید نجات ہے، تو پھر جدید نبی کا آنا باطل ہے۔ جواب مولوی صاحب: اس کا جواب بھی وہی ہے، جوآیت سوم کے جواب میں دیا گیا۔

جواب الجواب: آپ ئے کوئی جواب میں دیا۔ پائج وجو انقص میں سے جو کہ جدید



نی کے آنے سے پیدا ہوتے ہیں، ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ جب اس آیت کا بھی ویا ای جواب ہے ویا ای جواب ہے ہوا ہے ہو جواب ہے، تو ثابت ہوا کہ آپ کے پاس جواب اس آیت کا بھی ٹہیں۔ مولوی صاحب کا یہ کہنا فلا ہے کہ چونکہ آنخضرت کے وقت اظہار علی الدین بوجہ عدم اسباب بخیل اشاعت میسر نہ تھا، اس لئے یہ صورت بورے طور پر سے موجود کے زمانہ میں ظہور پذیر ہوگی۔ شکر ہے کہ مولوی صاحب خود ہی تفییروں کا نام لے کرز د کے بیچ آگے۔ اب ان کوتفیروں کا لکھنا جول کرنا پڑے گا۔ کا ان کوتفیروں کا لکھنا جول کرنا پڑے گا۔ کہ آخری زمانہ میں کون آئے والا ہے۔

وَيَجِوْتَغَير كِيرِ، مطبوع معر، جلد ٣ صفح ٣٣٠: ﴿ بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ دَفَعَ عِيْسلى إلَى السَّمَآءِ. يعنى معرت عيئى آسان يرآ ثھائے گئے۔

دیکھوتفیراین جریر، جلد ۱۰ صفحہ ۲۵ اور جلد ۲۸ صفحہ ۵۴۰: ابو جریرہ ﷺ ے روایت کی ہے کہ '' جب عیسیٰ آئے گا تو کل دین اس کے تابع ہوجا کیں گے'۔

نبی اللہ بھی نبیں۔ جب نبی اللہ نبیس ، تو پھر ثابت ہوا کہ غلبہ ؑ دین بھی حضرت عیسیٰ ابن • ریم کے اصالتاً نزول کے بعد ہوگا۔

جواب مولوی صاحب: اگر حضرت کے موجود جودین اسلام کے غلبہ کی غرض سے ہی مجوث ہونے والے ہیں، جب وہ خدمت اسلام اور اسلام کے غلبہ کے لئے ہی آنے والے ہیں، تو پھراس صورت ہیں ایسے والے ہیں، تو پھراس صورت ہیں ایسے نبی کا ابعد آنخضرت کے آنا کیوں کر قابل اعتراض ہے؟

جواب الجواب: مرزاصاحب كودت بجائ غلبة اللام كاورس دينول ير غالب آئے کے اسلام مغلوب ہوا۔ اور مسلمان وین اور و نیاوی برکات سے محروم کر دیئے م حق کے مقامات مقدر بھی ایکے ہاتھ ہے نکل گئے۔ اور اسلامی سلطنت کے مکڑے عکوے ہوکر نا بود کی گئی۔خلافت اسلامی کو بے اختیار کیا عمیا کہ اسلام کی حدود جاری نہ کر مكے عيسائيت اورصليب كواس قدرغلبه واكدلا كھوں مسلمان بے خانمان ہوئے -معجد گرے بنائے گئے۔اور عیسائیوں نے اس قدرظلم وستم و جرتعدی ابل اسلام پرروار کھی کہ سُن كر برايك مسلمان كے بدن ميں لرز و آتا ہے۔ لا كھوں كى تعداد ميں مسلمان جنگ بلقان وبورب میں دین اسلام کو بمیشر کے لئے خیر باد کہد کرعیسائی ہو گئے۔ جوعیسائی ندہوئے ان کوتلوار کی گھاٹ انار ویا گیا۔ بدہے سے اور جھوٹے بناوٹی میں موعود میں فرق۔اگر مرزا صاحب سيميح موت توجيها كه حديثول مي لكهاب كد كسرصليب موتااوراسلام كاغلبه ہوتا مگر مرزاصا حب کے قدوم سے دنیا پر بجائے خبر دبرکت کے بیاریاں آئیں۔ قحط اور وبائيں پرویں۔اورحصرت مخرصاوق ﷺ کے فرمان کے برخلاف سب کھے ہوا۔تو پھرجو ملمان اليص الله و كوت موعود كهتاب، حضرت مخرصادق محد سول الله الله الله المات المداور

اولاداور بیوی بچوں سے پاک ب "محرمرزاصاحب کاالبام ہے کد:" بابوالبی بخش جا بتا ب كه تيراجيش ديكھے مگروہ حيض نبيس بجدين كيا باورايدا بجدجو بمزلد اطفال الله ب-پرمرزاصاحب كاالهام ب: "انت منى بمنزلة اولادى"\_پريالهام ب: "انت من ماء نا وهم من فضل" كدات مرزا أو جارك بإنى يعني نطف ب- (ايسين بر rryr)جب مرزاصاحب كيف عنداك بيخ پيدا بوت بين قومرزاصاحب الكي يوى بوع ـ اب مواوى صاحب كاالهام "انت منى بمنزلة او لادى" ساته طاكر بتائي كه خداتعالى في جواين اواد كساته فكاح كيا اوراس سي ييرا موع جو بمزلد اطفال الله بين، تو يجرمرزائي تعليم تعليم محر الله يك كيون كرمطابق ب-كيا محدكرش بنا تخارادر برہمن اوتار بنا تخارخدا کی بیوی بنا تخار برگزنبیں ۔ تو پھرآپ کا بیکہنا جھوٹ ہوا کہ مرزاصاحب نائب محد ﷺ بیں ،اس واسط آپ کی نبوت جائز ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب لکھتے ہیں: "اور جو شخص علم ہو کرآتا ہے اس کوافقیارے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں ہے جس ا نبار کو جا ہے خدا ہے ملم یا کر قبول کرے اور جس ڈیچر کو چاہے خدا سے ملم یا کررڈی کردے۔ (ويجمؤتفه كوازويديس المعنفه مرزاصاحب)

اب موادی صاحب بتائی کدابیا شخص نائب ہے یا دشن؟ آخر میں ہم موادی صاحب کی فرمائش کے مطابق ناظرین کو مرزاصاحب کی کتابوں کی سیر کراتے ہیں۔ یہ مضمون اس قدرطویل ہوسکتا ہے کہ کی جلدیں کھی جائیں ، مرمختصرطور پر بطور نمونہ چندا یک فہونے لکھے جاتے ہیں۔

اول: ﴿ لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْ ﴾ كم بارك مِن لَكِية بي: "و كليم مطلق في ميرك إله بيد دازسر بسة كھول ويا ب كديرتمام عالم معدائي جميع اجزاك اس علت العلل ككامول اور اس کو (نوزیاف) دروغ گویقین کرتا ہے۔ یونکہ آخضرت بھی تو فرماتے ہیں کہ سے ، حاکم عادل ہو کرآئے گا۔ اورآیا گلوم ہو کرائی ذلیل حالت میں کہ عیسائیوں اورآریوں ک عدالتوں میں بجیسے سنزم مارا مارا پھرتارہا۔ پس یا تو مرزاصا حب جبوٹے ہیں، یا (نوزیاف) حضرت مجرصاوق بھی آئے بخرنیس دی۔ پس جوشص مرزاصا حب کوسچا سے موجود کہتا ہے اوراس کے شمن میں نجی اللہ ماتا ہے، وورسول اللہ کوسچا نہیں ماتا۔ اعوذ بک دبی۔ اوراس کے شمن میں نجی اللہ ماتا ہے، وورسول اللہ کوسچا نہیں ماتا۔ اعوذ بک دبی۔ جواب مولوی صاحب: مرزاصا حب نے اسلام کوذر لیونجات قراردیا ہے۔ جواب الجواب: یا تو مولوی صاحب کو گھر کی خرنہیں۔ یا جان او جو کر دھوکہ دینے کی جواب الجواب: یا تو مولوی صاحب کو گھر کی خرنہیں۔ یا جان او جو کر دھوکہ دینے کی خرض سے صرت جوٹ او لیے ہیں۔ یونکہ مرزاصا حب تو لیستے ہیں کہ: ''اب میری وی پر خواصا حب تا کہ کوئی مرزائی یا مولوی غلام رسول صاحب خوات ہے۔ '' دیکھواصل عبارت مرزاصا حب تا کہ کوئی مرزائی یا مولوی غلام رسول صاحب الائار نہ کرسکیس۔ ''اب خدا تعالیٰ نے میری وی ، میری تعلیم اور میری بعث کو مدار نجات شھیرایا انکار نہ کرسکیس۔ ''اب خدا تعالیٰ نے میری وی ، میری تعلیم اور میری بعث کو مدار نجات شھیرایا ہے''۔ (دیکھوار ایس نہ برم مولوں میں میری تعلیم اور میری بعث کو مدار نجات شھیرایا

مولوی غلام رسول صاحب فرمائیں! کہ مرزاصاحب کی جب وتی ذریع نجات

ہوتو تھر ﷺ کی وتی منسوخ ہے یانہیں؟ اورقر آنٹریف نا قابل ممل ہوایانہیں؟ شریعت

محدی عیسائیوں کی طرح لعنت ہوئی یانہیں؟ کیونکہ مرزاصاحب کی بیعت ہے نجات ملتی

ہے، جس طرح مین کے کفارہ پر نجات عیسائیوں کی ہے۔ پس بینا پاک جھوٹ ہے جو کہ
مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ مرزاصاحب نے مدار نجات اسلام پر رکھا ہے۔ جب مرزا
صاحب کی اپنی تعلیم ذریعہ نجات ہے تو محدرسول اللہ ﷺ کی تعلیم تو ذریعہ نجات ندر ہی۔
مولوی صاحب شاید ہے کہ دی کہ آخضرت کی تعلیم اور مرزاصاحب کی تعلیم ایک ہی ہے تو



ارادوں کی انجام دی کے لئے تی بھی اس اعضاء کی طرح واقع ہے جوخود بخو دقائم نہیں، بلکہ ہروقت اس وجود اعظم ہے قوت پا تا ہے۔ جیسے جم کی تمام قو تیں جان کی طفیل ہے ہوتی ہیں اور میدعالم جواس وجود اعظم کے لئے قائم مقام اعضاء کا ہے۔ غرض میہ مجموعہ عالم خدا تعالی کے لئے بطورا یک اندام واقعہ ہے ۔۔۔۔۔(الح)۔ (دیکھوڈ ہے الرام ہیں)

مولوی غلام رسول صاحب فرمائی کدیمی آریون کا ندبب بے بانہیں ،جو کہتے ين كد: "بيعالم تب ي جب عدا ب"راور جب بقول مرزاصاحب بيعالم خدا ك اعضاءاورجهم كي طرح بوق خدا كے ساتھ بميشہ ہے ہوئے۔ كيونكہ ايبا تو نہيں ہوسكتا كدخدا تعالى بمحى اين جم اندام اوراعضاء الگ رے۔ پس جب ے خدا تب ہے عالم توعالم حادث ندر با، انادى موا \_ كيا قرآن اورمحدرسول الله الله الله عليم ب\_قرآن شريف تو فرما تا ہے: "خداكى كوئى مثل نبين" كرم زاصاحب لكھتے ہيں: "قيوم العالمين ایک ایا وجود اعظم ہے،جس کے بے شار ہاتھ بے شار پیراور برایک عضواس کثرت ہے ہے کہ تعدادے خارج اور لا انتباعرض اور طول رکھتا ہے اور تیندوے کی طرح اس وجو داعظم کی تاریں بھی ہیں''۔مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ مرزا صاحب کی تشتی نوح ہے ان کی تعلیم دیکھو۔اس لئے ہم مسلمانوں کوئشتی نوح مرزاصاحب کی بھی سیر کراتے ہیں ۔گریملے مولوی صاحب ہے ہم یہ یو چھتے ہیں کے حمل مرد کو ہوا کرتا ہے یا عورت کو؟ سننے مرزاصا حب قادياني فلاسفي چيمانٹے بيں اورابن مريم كس طرح بنتے بيں، كەنواب واجدعلى شاہ مرحوم والى لكھنۇ كى ياد تازە ہوجاتى ہے۔مسلمانوں ہوش بجا كرلواورا پى طبيعت كودوسرے خيالات ے خالی کرے متوجہ ہوجاؤاور قادیانی نبی کی کایا پلٹتی دیکھوکہ آپ لکھتے ہیں: " محواس نے یعنی خدانے براہین احمد یہ ہے تیسرے حصہ میں میرانام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ

پراہین احمد سے ظاہر ہے دو برس صفت مریمیت بیس بیس نے پرورش پائی اور پردہ بیس پرورش پا تارہا۔ پھر جب اس پردو برس گزرگئے تو جیسا کد براہین احمد سے حصد چہارم بیس درج ہے: مریم کی طرح میسئی کی روح مجھے بیس نفخ کی تن اوراستعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ محصرایا گیا۔اورآ خرکے میسئے کے بعد جودس میسئے سے زیادہ نہیں ، بذر ایدالہام مجھے مریم سے عینی بتایا گیا"۔ پھرای صفحہ کے اخیر میں لکھتے ہیں: پھر مریم کو جومراداس عاجز یعنی مرزا صاحب سے بے دروزہ حدد کھے ورکی طرف لے آئی" .....(انع)۔

(ويكموس ٢٥٠،٥٤) بشتى نوح مصنفه مرزاصاحب)

مرزاصاحب کے اس بیان میں ایک کی تھی جوان کے ایک مرید نے بوری کردی اوردو کی بیتھی کے حمل نہیں ہوتا جب تک مردعورت سے جماع نہ کرے۔ پس اس الہامی واستعاری حمل کی پخیل اس طرح ایک مرزائی نے کی ہے،ودلکھتا ہے:

"جیدا که دعفرت کے موجود نے ایک موقعہ پراپی حالت ظاہر فرمائی ہے کہ کشف
کی حالت آپ پراس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ جورت ہیں اور اللہ تحالی نے رجو لیت کی
طاقت کا ظہار فرمایا تھا۔ بچھنے والے کیلئے اشارہ کافی ہے۔ (دیموز کمنے موساسائ تر بانی فہرس ارز بی مولوی تھام رسول صاحب مرزائی ہی، اے پلیڈر فور پوشل کا گڑہ پر دکلات اومطوعہ ریاض ہتر پر بس امر تر)۔
مولوی تھام رسول صاحب جواب ویں کہ میکاروائی خدا تعالی نے مرزاصاحب کے ساتھ حالت خواب یعنی کشف میں اس مر کی حالت میں کی تھی اور بیسی کی روح پھوگی تھی یا کی اور مولوی تھام ہولوی تھی مرزاصاحب کے ساتھ موقعہ پر؟ اور یہ بھی فرما کیں کہوہ جو بار بار کھتے ہیں کہ جو روغ ہے۔ کیونکہ کی حدیث یا تاریخ مول اللہ ویکھی تعلیم بھی حضرت محمد رسول اللہ ویکھی تعلیم بھی حضرت محمد رسول اللہ ویکھی تعلیم بھی حضرت محمد مولول اللہ ویکھی تعلیم ہی حدیث یا تاریخ سول اللہ ویکھی مولول ایکھی تعلیم ہیں کہوں خواب کی تابت نہیں۔ اور نہ کہیں ایسا کشف ہے کہ (نعوذ یا لئ

تعالى الله تعالى في كسى الي تفاوق برطافت رجوليت كالظبار فرمايا ..

پانچویں آیت: ﴿وَالَّذِیْنَ یُوْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ اِلَیْکَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ
وَبِالْاَخِرَةِ هُمْ یُوْقِنُونَ ﴾ یہ آیت تطعی فیملہ کرتی ہے کہ کوئی جدید نی احد آتخضرت خاتم النیسین ﷺ کے پیدا موا اگر کوئی جدید نی احد آتخضرت ﷺ کے پیدا مونا ہوتا ، النیسین ﷺ کی تیدند لگائی جاتی ایجر اول فرمایا جاتا: ﴿بِمَا النَّزِلَ اِلَیْکَ وَمَا النَّزِلَ مِن قَبْلِک ﴾ کی قیدند لگائی جاتی ہے جم دعوی سے کہتے ہیں کہ "الْحَمُد" سے النَّزِلَ مِن قَبْلِک وَمِن بَعْدِک ﴾ م دعوی سے کہتے ہیں کہ "الْحَمُد" سے "وَالنَّاس" تک سارا قرآن مجید دکھے جاؤ "مِن بَعْدِک" کہیں نیس یاؤ گے۔ سب جگہ "مِن قَبْلِک" بی اللَّاس ہے۔

#### جواب مولوی صاحب:

بطورا خصار سوائے فضولیات کے جو کہ خارج از بحث ہیں:

مولوی صاحب کا جواب ہے کہ "مِنْ بَعْدِک" کی اصرورت بیں، خداتعالی
بالویر بخش کے قول سے "مِنْ بَعْدِک" کا فقر والنے کے واسطے مجبور نیں، بلکداگروہ "مِنْ
بغیدک" کی جگدای مطلب اور مفہوم کو فقرہ "وَبِالُانِحِوَّةِ" سے اوا کرنا جا ہے تو وہ مخار
ہے۔ چنا نچے فاہر ہے کہ "وَ مَا اُکْوِلَ مِنْ قَبُلِک" کے بعداس نے "وَبِالُانِحِوَّةِ" کے
فقرہ کو لاکر بتا دیا کہ جس طرح قبل والی وقی کے ساتھ ایمان لا نا ضروری ہے، ای طرح
آخری وقی کے ساتھ ایمان اور ایقان لا نا ضروری ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیس کہ آیے:
"وَالَّذِیْنَ یُوْمِنُونَ بِمَا اَنْوِلَ اِلْیُک" میں زبانہ حال اور باضی اور سعت بل کا ذکر ہے کہ
"وَالَّذِیْنَ یُوْمِنُونَ بِمَا اَنْوِلَ اِلْیُک" میں زبانہ حال اور باضی اور سعت بل کا ذکر ہے کہ
"وَالَّذِیْنَ یُوْمِنُونَ بِمَا اَنْوِلَ اِلْیُک" میں زبانہ حال اور باضی اور سعت بل کا ذکر ہے کہ
"اِلْیُک" میں آخضرت کی وقی جوزبانہ حال کے ساتھ تعالی رکھتی ہے اور "فِالُا جَوَّة" سے می موجود کی وقی
ہیلے انہیا وکی وی ہے جوزبانہ ماضی سے تعلی رکھتی ہے اور "بِالُا جَوْرَة" سے می موجود کی وقی

جوز ہانہ متعقبل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور بیدوہم کہ "اُلا بخو ۃ" ہے مراد قیامت ہے، بلحاظ سیاق کلام کے درست نہیں۔اس لئے کہ قیامت پرائیان لا نا کوئی خدا اور اس کے رسول سے بڑھ کرنہیں ....۔(الح)۔

جواب الجواب: یہ جواب مولوی صاحب کا منگھرہت ہے۔ مولوی صاحب نے باوجود دعویٰ نضیات اور عربی دانی کے میاں محمود صاحب کی تغییر بالرائے کو پیش کر کے اپنی فضیات پر بھر لگایا۔ قرآن شریف میں 94 دفعہ یہ لفظ استعال ہوا ہے اور سوائے آخرت بعنی یوم القیامت اور روز جزاء او سزا کے کہیں وقی مسیح موعود مراد نہیں گئے گئے۔ آپ جو کو بالا بحرو قدم می نوفین کے گئے۔ آپ جو کو بالا بحرو قدم می نوفین کی کے معنی وقی آخرت کرتے جیں، بالکل فاظ بلکہ افاظ جیں۔ کیونکہ آخرت کی تے دے) تا نید کی ہے اور وقی فرکر ہے۔ مولوی صاحب! آپ س قاعد می مربی ہے وی الی کومؤنٹ بتاتے جیں؟ اس کتاب کا حوالہ دیں جس میں کھا ہوکہ وقی مؤنث ہے۔

سورة بقره کی ابتدامیں پہلے ذکر'' قرآن شریف' فرمایا۔ دوم اس کی تعریف کی ابتدامیں پہلے ذکر'' قرآن شریف کی انگریف کی ایک بند کے داسطے۔ چہارم مونین کی تعریف فرمائی کہ وولوگ غیب پرائمان لاتے ہیں۔ پنجم نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو



مُبَاحِلُهُ عَفَاتِي

اول: چونکه مرزاصاحب کوئی کتاب نبیس لائے۔اور بقول آپ کے غیرتشریعی نبی ہیں۔ اور مرزاصاحب خود لکھتے ہیں مصر بھ

# من فيستم رسول نياوردهام كتاب

تواظهر من الشمس ثابت بواكدم زاصاحب كى وقى ﴿ بِمَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْوِلَ مِن قَبْلِك ﴾ يس شامل ثيس بب مرزاصاحب كى وقى ﴿ بِمَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْوِلَ مِن قَبْلِك ﴾ يس شامل ثيس تو پير ﴿ وَبِاللّهٰ عِرَةَ هُمْ يُوقِنُون ﴾ كامطلب برگزيد أنيل مِن قَبْلِك ﴾ يس شامل ثيس تو پير ﴿ وَبِاللّهٰ عِرَةَ هُمْ يُوقِنُون ﴾ كامطلب برگزيد ثبيس بوسكنا كدم زاصاحب كى وتى، وتى آخرت ب - كيونكد بيال محمود صاحب اور آپ بحى مانخ بين كدم زاصاحب ندكوئى كتاب لائة بين اور ندكوئى الك بدايت يعنى شريعت مانخ بين كدم زاصاحب ندكوئى كتاب لائة بين اور ندكوئى الك بدايت يعنى شريعت لائة بين حرف ظلى و بروزى غير مستقل وغير تشريعى ني بند - بقول آپ ك -

موم: جب متقد مین مضرین جو کہ بعض سحانی اور بعض تا بعین اور بعض تنع تا بعین سے کی ایک نے بھی ﴿ بِاللا عِرْةِ اللهِ عَرْقِ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْقَ اللهِ عَرْقَ اللهِ عَرْقَ اللهِ عَرْقَ اللهِ عَرْقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَرْقَ اللهِ عَرْقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرْقَ اللهِ عَرْقَ اللهِ عَرْقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْقَ اللهِ عَرْقَ اللهِ عَرْقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

52 مقيدة خفالله المناها المناه

جس سے تو تابت ہوا کہ یتفیر بالرائے اور ہوائے تش ہے، اس لئے باطل ہے۔ ورند کسی تفیر کانا م تکھوجس میں ایسا لکھا ہو۔

سوم: جباس پراجماع امت ب كروى رسالت جس كا دوسرانام ﴿ بِمَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا آنُوْلَ مِن قَبْلِك ﴾ ب يسيح موعود پرنازل نه بوگی اور وه شریعت محمر ﷺ پرعمل كرے گا۔ اوراى كتابع بوگا۔ چنانچ مرزاصا حب خود "ازالداو ہام" مصدوم بص ۲۱ ك پر لكھتے ہيں: "باب زول جرائيل بيري ايئة وقى رسالت مسدود ب "....(الح)

جب جرائیل کا آنا ہی مرزاصاحب مسدود مانتے ہیں تو پھر یہ کہنا غلط ہوا کہ
"بالا بحر ہ" ہے وتی آخرت مراد ہے۔ کیونکہ جس نے وتی آخرت بقول آپ کے لائی ہے
اس کا آنا ہی بعد خاتم النبیین ﷺ کے باجماع امت بمعد مرزاصاحب مسدود ہے، تو پھر
آخرت کی وتی کا ہونا ناممکن ہے۔

جهادم: مرزاصاحب خود لکھتے ہیں کہ: ''مسی موعود پرایمان لا تا جزوا یمان نہیں اور ندر کن دین ہے'' یو مرزاصاحب کی تحریر ہے ٹابت ہوا کہ ''بالا بحریق'' ہے وتی آخرت سے موعود مراد نہیں، کیونکہ آخرت پراگرایمان نہ ہو، ایسا شخص مسلمان نہیں ۔ مگر مرزا صاحب کی تحریر ہے ٹابت ہے کہ مسیح موعود اور اس کی وتی پرایمان لا تا جزوا یمان ورکن دین نہیں ۔ (ادال اوہام، صاول)۔ تو روز روش کی طرح ثابت ہوا کہ آخرة کی وتی مراد نہیں ۔ آخرت سے قیامت

بنجم: واؤعطف كى جوب ظام ركردى بكرة خرة يرايمان ﴿ بِمَا أَنْذِلَ إِلَيْكَ وَمَا النَّوِلَ إِلَيْكَ وَمَا النَّوِلَ مِن قَبْلِك ﴾ ك غير ب كونك معطوف اور معطوف اليدايك ووسرت ك عين شين مواكرت جيما كرة كى آيت من ب: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ

وَبِالْيَوْمِ الآخِوِ ﴾ جِي كمالله اور يوم الآخرا يك دوسر \_ عين نيس \_اى طرح "بِمَآ أَنْزِلَ اور آخرة" أيك نيس - ويكو ﴿بِالآخِرَةِ هُمُ كَافِرُون ﴾ (سرة بود، پاره)) ﴿ أُولَائِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمُ فِي الآخِرَةِ إِلَّا النَّار ﴾ (سرة بودباره)).

مولوی صاحب کا یہ فرمانا بالکل فلط ہے کہ جب اللہ اور رسول پر ایمان کے لئے فقرہ ﴿ بِمَا ٓ أَنْذِلَ اِلَيْكَ ﴾ كافى سمجما كيا ہے، تو كيوں قيامت كے لئے بھى يمي فقره كفايت نہيں كرسكتا؟

جس کا جواب یه هے: کرب سے پہلے ایمان کی صفت جومون کو تعلیم و یجاتی ہے، اس میں قیامت کا اقرار ضروری ہے، حالانکہ "امنت باللّه و ملائکته و کتبه ورسله" پر پہلے ایمان ہو چکا ہے۔ گر "والیوم الأخو والبعث بعد المهوت" کا الگ ذکر ہے، ورنہ کہا جا سکتا ہے کہ جب الله اوراس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان ہے، تو یوم آخرة کا کیوں الگ ذکر ہوا۔ اور جب "یوم الآخرة" مانا تو پھر" بعث بعد الموت" کا کیوں الگ ذکر ہوا۔ اور جب "یوم الآخرة" مانا تو پھر" بعث بعد الموت" کا کیوں الگ ذکر ہوا۔ اور جب "یوم الآخرة" مانا تو پھر "بعث بعدی" کیوں الگ ذکر ہوا۔ اور کوئی تملی بخش قر آن مجید و صدیت سے جواب نہیں دے کے مقابل پیش کرتے ہیں۔ اور کوئی تملی بخش قر آن مجید و صدیت سے جواب نہیں دے کے سالم پیش کرتے ہیں۔ اور کوئی تملی بخش قر آن مجید و صدیت سے جواب نہیں دے کیا ہور ہوگا۔ ان آخر والے سے موقود کو، جب کہاں کا آخضرت بعدیت میں آخری زمانہ میں خارور ہوگا۔ اور اے خدا کی طرف سے وتی ہوگی۔ چنا نچہ سلم جسی معتبر کتاب میں وہ صدیت اس اور اے خدا کی طرف سے وتی ہوگی۔ چنا نچہ مسلم جسی معتبر کتاب میں وہ صدیت اس طرح آئی ہے"۔

اس كا جواب يه هي : كداى حديث كا يبلي جواب بو چكاب مرمولوى صاحب ايس كم جواب يو چكاب مرمولوى صاحب ايس كم مرات بين راور جوث كوكر اكرنا جائي

54 (114) 19 Hilly 19 114

یں۔ گرچونکہ بقول شخصے ۔۔ خشت اول چوں نبد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج پہلے عی بنائے فاسد علی الفاسد ہے کہ مرزا صاحب غلام احمد ولد مرزا غلام مرتفظی قادیانی پنجاب کے رہنے والا بھیلی بن مریم آنے والا سے موعود ہے۔ اس بنائے فاسد پر سے دعوئی باطل کیا کہ اس کووٹی ہوگی۔

جس كا جواب يه هد : مولوى صاحب جوحديث پيش كرتے بين اى ہم زا صاحب كا مجونا ہونا ثابت ہوتا ہے۔مولوى صاحب نے حدیث بھی پورى اى واسط نقل نبین كى كدؤ حول كا پول ظاہر ند ہو۔ہم ذیل بین اس حدیث كے فقرات لکھتے ہیں ،جس سے روز روشن كى طرح ثابت ہو جائے گا كدم زاصاحب ندى موجود ہیں اور ندصاحب وحى۔ سب بنائے فاسد غلى الفاسد ہے۔ ووحدیث بیہ:

"إِذَا أَوْ حَى اللّه إلى عيسنى إلّى قد أخرجتُ عبادًا لى لا يدان لأحله بقتالهم فحرزُ عبادى إلى الطُور " ترجمه: "فدا صرت عيلى الطَّيْلُ كَ بال وق يجع كا من في الطَّين العَلَيْلُ كَ بال وق يجع كا من في العَلَيْلُ كَ كَ وَطَاقَت بين سو يجع كا من في العَلَيْلُ كَ كَ وَطَاقَت بين سو يجع كا من في بندت لكالم بين كدان سائوا في كى كوطاقت بين سو يرب بندول كووه طورك طرف بناه من لے جا" راس حدیث ساق فاص كی جائے گی كه صفرت عیلی العَلَيْلُ بوك بهل رسول الله تص، ان كو بعد نزول بيدو في خاص كی جائے گی كه سورت بندول كو وه طور پر لے جاؤ - كونكه من الى گلوق نكالت والا بول كدان ساكو كي بيك بين كرسك" و خود آپ كه مند ساخ بات خام كروادى كدآپ في بيك نيس كرسك" و خود آپ كه مند ساخ بات خام كروادى كدآپ في اس حديث كو پيش كرست تو آپ ندمائة ، اورضعف و غيره كه كرنال دية راس حديث مفصله ذيل امور ثابت بين :

اول: آنے والا سے موعود عیلی نبی ناصری ہے جومریم کا بیٹا ہے ند کد جومشیل عیلی غلام احمد ولد غلام مرتضی۔

حوم: من جنگ جدال ظاہری اسباب حرب سے کریگا۔ اور جسمانی جنگ ہوگی، کیونکہ قال کو کالفظ صدیت میں ہے جومولوی صاحب نے خودقل کیا ہے۔ مرزاصاحب نے جب قال کو حرام ہی کردیا تو وہ سے موجود ندہوئے ۔ جب سے موجود ندہوئے تو نی اللہ بھی نہیں۔

مسوم: مومنوں کو بسبب خروج یا جوج کے کو وطور کی طرف لے جانا، مرزاصاحب کی زندگی میں نہ تو یا جوج باجوج کیا اور نہ مرزاصاحب مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف لے گئے۔ اور نہ کوئی جسمانی جنگ ٹابت ہوئی۔ ویکھا مولوی صاحب! فرق یوں طرف لے گئے۔ اور نہ کوئی جسمانی جنگ ٹابر ہوتا ہے، اب ظاہری جسمانی جنگ ٹابت ہوئی اور مرزاصاحب اگر آپ کا کہنا کہ سی خام ہود جاداور جنگ کرے گا، غلط ہوا۔ کیونکہ کھا ہے کہ: ''ان کے ہاتھ کوئی قال نہ کر سے قامی جہاداور جنگ کرے گا، غلط ہوا۔ کیونکہ کھا ہے کہ: ''ان کے ہاتھ کوئی قال نہ کر سے گائی۔ ''

چھاد م: سامر تابت ہوا کہ بعد حضرت خاتم النبسین کے کی جدید نبی کو نہ خدا پیدا کرے گا اور نداس کو وقی ہوگی۔ کیونکہ حضرت میسلی النظامی کا پہلے ہیں سے صاحب کتاب انجیل ہیں۔ جن پر وقی آنخضرت کھی سے چھ سو برس پہلے نازل ہوتی رہی اور اس میں وقی کی صفت یا ملک، جو پھے کہو پہلے ہی سے موجود ہے۔ جدید طور پر اس کو وقی نہ ہوگی۔افسوس آپ کو اپ گھر کی خبر نہیں۔ دیکھ ومرزاصاحب لکھتے ہیں کہ ' وقی کی طاقت نبی کورتم ماور میں ہی دی جاتی ہے''۔ (توضیرام سوے ۲)

#### اصل عبارت مرزا صاحب کی یہ ھے:

اول: "بيك جبرتم من الي شخص ك وجود ك لئة نطف يراتا بجس كى فطرت كوالله

جل شاندا پی رحمانیت کے نقاضا ہے، جس میں انسان کے عمل کو پکھے وفل ثبیں، ملہمانہ فطرت بنانا چاہتا ہے تو اس پر ای نطفہ ہونے کی حالت میں جبریکی نور کا سابی ڈال دیتا ہے۔ تب ایسے فض کی فطرت الہامی خاصیت پیدا کردیتی ہے''۔۔۔۔(انح)۔

الی جب بقول مرزاصا حب رحم مادر میں بی جرینلی نورے فطرت نبی میں وی کی طاقت یا صفت دی جاتی ہے تو پھر جب حضرت عیسی النظیم تازل ہوں کے تو ای فطرت وجی کے ساتھ نازل ہول گے، جوملکدان کی فطرت میں آتخضرت علی سے چھسو ين يبليركها كيا تفاية اس صورت مين يح موجودكي وتي آخرت كي وحي ند بوكي -اورنداس كا وی بانا خاتم النبیین کے خلاف ہوگا۔ کیونکہ برانا رسول اور نبی اپنی برانی صفت وہی کے ساتھ نازل ہوگا۔ جب جدیدوی نہ ہوگی ،تو پھر آخرت کی وی اس کا نام رکھنا غلط بلکہ اغلط ب-مواوی صاحب کی شرافت دیکھئے کہ پیر بخش کو جب برا بھلا کہتے کہتے تھک گئے تو تمام اداكين" الجمن تائيدالاسلام" كى طرف ليكي، لكهة بيل كه: "من قبلك كى جس قدر آیات قرآن مجید کی چربخش نے لکھی ہیں،ان کو کسی نے ندروکا "موادی صاحب سے الفاظ ا بے بیارے ہیں کہ اصل ہی لکھ دینے کو دل جا ہتا ہے، اگر چہ ضمون طویل ہی ہوجائے، عنة كيا لكهة بين: "كاش المجمن كمبرول كوئي بعي عقل اورعلم والا بوتا، جعة آن ے کھے بھی س موتی یا وہ کم از کم ا تناہی بچھنے کی قابلیت رکھتے" ....(انے)۔

جس كا جواب يه هي: كه بينك علاء اسلام قرآن فهى كى قابليت جوم زا اور م زائيوں جيسى نبيس ركھتے كه مريم كے معنى مرزا غلام احمد كريں اور داڑھى والے مردكو تورت مجھ كرسياق وسياق دانى قرآن كا ثبوت ويں اور عيلى النظيفي كويسيلى كے پيف سے بعد حمل اور دروز وتفير كريں -جيسا كه مرزا صاحب نے اپنى كتاب الشخشى نوح "ميں لكھا ہے۔ مُنَاجِلُتُ مَقَانِي

جل شاندا پی رحمانیت کے نقاضا ہے، جس میں انسان کے عمل کو پچھ دخل نہیں، ملہمانہ فطرت بنانا چاہتا ہے تو اس پر اس نطف ہونے کی حالت میں جبریکی نور کا سابی ڈال دیتا ہے۔ تب ایسے مخص کی فطرت الہامی خاصیت پیدا کردیتی ہے''۔۔۔۔(اغ)۔

الی جب بقول مرزاصا حب رحم ماور میں ہی جبرینکی نورے فطرت نبی میں وی كى طاقت يا صفت دى جاتى بياتو پر جب حضرت عينى الطائية نازل مول كو اى فطرت وجي كے ساتھ نازل مول كے، جوملكدان كى فطرت ميں آتخضرت على اے چھسو يرس يبلير ركها كيا نفار تواس صورت مين ميح موقودكي وحي آخرت كي وحي شهو كي راور نداس كا وی بانا خاتم النبیین کے خلاف ہوگا۔ کیونکہ برانا رسول اور نبی اپنی برانی صفت وی کے ساتھ نازل ہوگا۔ جب جدید وحی نہ ہوگی ،تو پھر آخرت کی وحی اس کا نام رکھنا غلط بلکہ اغلط ب موادی صاحب کی شرافت دیکھئے کہ پیر بخش کو جب برا بھلا کہتے کہتے تھک گئے تو تمام اراكين" أجمن تائيرالاسلام" كى طرف ليكي، لكهة جيل كه: "من قبلك كى جس قدر آیات قرآن مجید کی پیر بخش نے لکھی ہیں ان کو کسی نے شاروکا "مولوی صاحب کے الفاظ ایے بیارے ہیں کداصل ہی لکھ دینے کو دل جا ہتا ہے، اگر چہضمون طویل ہی ہوجائے، في كيا لكه إن الأمام الجمن عمرول عوني بحي عقل اورعم والا موتا، جعة آن ے کھی می ہوتی یا وہ کم از کم اتناہی جھنے کی قابلیت رکھتے" .....(الح)۔

جس كا جواب يه هم : كه بينك علاء اسلام قرآن فبني كى قابليت جوم زا اور مرزائيوں جيسى نبيس ركھتے كەمرىم كے معنى مرزاغلام احدكريں اور داڑھى دالے مردكو ورت مجوكر سياق دسباق دانى قرآن كا ثبوت ديں۔اور عيلى الطَلِيَّةِ اللَّهِ كَوْسِلَى كَهُ بِيتْ سے بعد حمل اور دروز وقفير كريں۔جيسا كەمرزاصاحب نے اپنى كتاب دكشتى نوح "ميں لكھائے۔ مُبَادِثُن مَقَانِي

اول: آنے والاسیج موعود عینی نبی ناصری ہے جومریم کا بیٹا ہے نہ کہ جومثیل عینی غلام احمد ولد غلام مرتضٰی۔

موم: من جنگ جدال ظاہری اسباب حرب سے کریگا۔ اور جسمانی جنگ ہوگی، کیونکہ قال
کالفظ صدیت میں ہے جو مولوی صاحب نے خود قال کیا ہے۔ مرزا صاحب نے جب قال کو
حرام ہی کردیا تو وہ سے موعود ندہوئے۔ جب سے موعود ندہوئے تو نجی اللہ بھی نہیں۔
سوم: مومنوں کو بسبب خروج یا جوج ما جوج کے کوہ طور کی طرف لے جانا، مرزا صاحب
کی زندگی میں نہ تو یا جوج باجوج نے خروج کیا اور ندمرزا صاحب مسلمانوں کو کوہ طور کی
طرف لے گئے۔ اور نہ کوئی جسمانی جنگ ثابت ہوئی۔ دیکھا مولوی صاحب! فرق یوں
ظاہر ہوتا ہے، اب ظاہری جسمانی جنگ ثابت ہوئی اور مرزا صاحب اگر آپ کا کہنا کہ سے
ظاہر ہوتا ہے، اب ظاہری جسمانی جنگ ثابت ہوئی اور مرزا صاحب اگر آپ کا کہنا کہ سے
ظاہر ہوتا ہے، اب ظاہری جسمانی جنگ ثابت ہوئی اور مرزا صاحب اگر آپ کا کہنا کہ سے
ظاہر ہوتا ہے، اب ظاہری جسمانی جنگ ثابت ہوئی اور مرزا صاحب اگر آپ کا کہنا کہ سے
ظاہر ہوتا ہے، اب ظاہری جسمانی جنگ تابت ہوئی۔ ''ان کے ہاتھ کوئی قال نہ کر سکے
سامی جہاد اور جنگ کرے گا، غلط ہوا۔ کیونکہ کھا ہے کہ: ''ان کے ہاتھ کوئی قال نہ کر سکے
گائی۔۔

چھاد م: سیام نابت ہوا کہ بعد حضرت خاتم النبیین کے کی جدید نبی کو نہ خدا پیدا کرے گا
ادر نداس کو وقی ہوگی۔ کیونکہ حضرت میسی النظامی پہلے ہی سے صاحب کتاب انجیل ہیں۔
جن پر وقی آنخضرت کی سے چھ سو برس پہلے نازل ہوتی رہی اور اس میں وقی کی صفت یا
ملکہ، جو پھے کہو پہلے ہی سے موجود ہے۔ جدید طور پر اس کو وقی نہ ہوگی۔افسوس آپ کو اپ
گھر کی خبرنیں۔دیکھوم زاصاحب لکھتے ہیں کہ 'وئی کی طاقت نبی کورتم مادر میں ہی دی جاتی
ہے'۔ (توجیم امر میں ہو ہے)

اصل عبارت مرزا صاحب کی یہ ھے :

اول: "بيك جب رقم من الي شخص ك وجود ك لئے نطف ير تا ب جس كى فطرت كوالله

المالية المالي

كد كفار كہتے تھے كدا يوسف التفكيلائے بعد كوئى نبى ند ، وگا: ﴿ فَلَنْتُمُ لَنُ يَدُعُثُ اللَّهُ مِنُ بَعْدِهِ رَسُولاً ﴾ ايك قوم كا قول اى عقيده پردلالت كرتا ہے، جس فے حضرت يوسف التفكيلاً كى وفات كے بعد بيعقيده گھڑ ليا كداب ان كے بعد كوئى رسول مبعوث نه روگان .....(الح) ...

جس كا جواب يه هد : كرحفرت يوسف العَلَيْن كوفداتعالى في خاتم النبيين خبیں فرمایا تھا۔اوران لوگوں کے سمنے کی خدا تعالی نے تر دید کی اور قصہ کے طور بران کا قول لقل كيا\_ا گرمولوي غلام رسول صاحب "قلتم" كالفظ ديكھتے تو غلط فني ان كونه ہوتى \_ قصد کی آیت کوچش کرے میثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ جنہوں نے خاتم النبیین کے بعد "لا نبی بعدی" برعمل کر کے بیعقیدہ بنالیاءوہ انہیں کفار جیے ہیں جنہوں نے حضرت یوسف التفایخان کے بعداییاعقیدہ بنالیا تھا۔ہم جران میں کہ جس جماعت کے ایسے ایسے عالم ہوں اور ایسی موثی بات نہ بیجیس کہ خدا تعالی تو فر ما تا ہے کہ:' دخم نے کہا''ماضی کا صیغہ ے۔اس کوحفرت محدرسول الله عظی جو کہ آخرالا نبیاء میں ،اس کی امت پر چسیال کرنا تھا۔ قیاس مع الفارق ہے۔ جو کہ اہل علم کے زو یک باطل ہے۔ اگر حضرت بوسف التَّلَيْنِيْ خاتم الانبياء ہوتے اورآ سانی کتاب میں ان کو خاتم النبيين فرمايا جاتا، تب مولوی صاحب اس ك مطابقت بيش كر كت سخد إلى جيها كدمولوي صاحب زباني تقرير مي إدبرأد بركى باتیں کر کے ٹالتے تھے،ابیابی تحریر میں کرتے ہیں۔ایک بات بھی مطلب کی نہیں،جس ے ثابت ہوکہ بعد خاتم النبيين كے كى جديد في كاپيدا مونامكن ب-افسور إقادياني مميني نے بھی جن کی امداد سے بیہ جواب لکھا گیا ہے ،معقول بات پیش ندکی ۔ تج ہے! ع خفت را خفت که کند بیدار

#### مُبَاعِلُهُ مَقَانِي

كاش! كوئى مرزائيوں ميں سے نبيس مجتنا كديد وْحكونسك جومرزا صاحب نے اينے مطلب منوانے کے واسطے گھڑے ہیں، ان کی کوئی سند بھی ہے۔ ایسے حقائق ومعارف سے خدا ملاانوں کو محفوظ رکھے۔ یہ ایسے ہی قرآن فہم ہیں جیسا کہ مسلمہ کذاب نے کہا تھا کہ "ميرى نبوت ورسالت كى خرقر آن مجيد مين بئ ويكهو الموحمن قرآن مين ب-اور جس طرح مرزاصاحب نے اپنانام غلام احدے میسیٰ بن مریم رکھ لیا۔ای طرح اس نے بھی اپنانام رطن رکھ لیااوراس کی جماعت فرقہ صاد قیدر جمانیے کہلانے گئی۔ پچ ہے \_\_ ار تو قرآل بدین نمط خوانی بیری رونق مسلمانی! آخرت ہے وحی آخرت کی کوئی نظیر ہے تو کسی آیت قر آن یا حدیث نبوی ہے بتاؤ۔ یا کسی مجتبدیاامام نے لکھی ہے تو دکھاؤ۔ ورنہ 'ایجاد بندہ سراسر خیال گندہ' اس کا نام درست ہے۔ اورىياياى بجياكه ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطَّلَتُ ﴾ اونول كابكار، وناك كانثان سمجھناغلط ہے۔ جو محض ا تناہی نہیں جانتا کہ عشار اور فلاس میں کیا فرق ہے وہ سیح موعود اور قرآن كے تقائق اور معارف جانے كا مدى! اور ﴿ تُحَدِّثُ أُخْبَارَهَا ﴾ سے يہ سمچےك اخبارسول اینڈ ملٹری گزٹ پیداخبار اور الفضل اخبار ہے۔اس کی قرآن دانی کے سامنے ہفوات المجانین بھی شرمندہ ہوں اور وہ قرآن دانی کا دعویٰ کر کے علائے اسلام کے علم وفضل

ع بت بھی دعوٹی کریں خدائی کا ہے مضمون طویل ہوتا ہے، ورند مرزاصا حب اور مرزائیوں کی قرآن دانی اور جہل مرکب کوایسے واضح طور پر بیان کروں کہ ترکی تمام ہو جائے۔موادی صاحب نے اپنی لیافت کا درایک نموندآ خبر میں چیش کیا ہے کہ جوختم نبوت کے قائل ہیں دہ ایسے ہی ہیں جیسا

#### جواب مولوی صاحب:

اس آیت کوایے مدعا کے ثابت کرنے کیلئے پیش کرنا ایسا بی ہے جیسا کدکوئی خوش فہم حضرت نوح ، ہود ، صالح ، لوط ، شعیب کے قول سے جوسور ہ شعرامیں بدیں الفاظ عَلَ إِنَّى لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينُ ٥ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُونَ " لِيحَى "الاريب مِس تنهارے لئے رسول امین ہوں۔ پس اللہ ہے ڈرواور میری ہی اطاعت کرؤ'۔ ان کے اس قول سے كه "ميري بي اطاعت كرو" - بيمجھ لے كه چونكه ان رسولوں كى اطاعت ذراجه نجات بنائى میں ہوسکتا۔ جواب الجواب: مولوي صاحب ان انباركوجن كام آب في تحريفر مائ بين كسى الك كوفاتم النبيين نبيس فرمايا\_اور حضرت محدرسول الله الله الما كود فاتم النبيين "فرمايا-اس كئة آپ كاجواب قياس مع الفارق ب جوكه باطل ب-آب في وحفرت خاتم التبيين ﷺ کے بعد کسی نبی کے آنے یعنی پیدا ہونے کا امکان ثابت کرنا تھا، تکرآپ ان انبیا میبم المام کو پیش کرتے ہیں جو کہ حضرت خاتم النبیین ﷺ کے کئی سوبرس پہلے ہو گذرے تھے۔ اگر حضرت خاتم النبیین ﷺ نہ ہوتے اور آپ کے بعد کی جدید نبی کا پیدا ہونا جائز ہوتا ، تو بدر ب نبي آتے جيما كه آپ تبول كرتے بين كد حفزت موى الطفيلة كوفر مايا كيا: ﴿ وَقَفْيُنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ﴾ اور في ورف رسول آئ ،ايا قل الرحفرت محدرسول تو ہزاروں نبی ہوئے اور محدرسول اللہ ﷺ کی پیروی سے صرف ایک قادیانی ادھورانبی ، جو خود وی کرنے میں بزول ہےاور لکھتا ہے: ''میہ وسکتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام

#### مُبَاحِثُن مَقَانِي

"اس آیت میں صرف بیر بتایا گیا ہے کہ آنخضرت پر جو پھوا تارا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حق ہے۔ اب اس کواس بات سے کیا تعلق کہ آنخضرت کے بعد کوئی نبی تبییں آسکتا"۔

جواب الجواب: ال بات كاتعلق خاتم النبيين سے يہ ب كہ جب ايك كالل وى مسلمانوں كے ہاتھ ميں ہاور من كل الوجوہ كالل ہو قبر جديد تبى كيوں آئے؟ نبى اور رسول ايك مقنن ہوتا ہے۔ جب قانون كالل ہوتو جديد قانون كى حاجت نبيس اور نه ضرورت ہوتو پھر جديد مقنن كا آنا بھى باطل ہے۔ باقى مولوى صاحب كا وى ميال مشو جگ جگ جگ جى بى كرتم ہارا سے موجود آئے گاتو نبى اللہ ہوگا۔ جس كے اور محمد كے درميان چيسو برس كا فرق ہے۔ جس وقت خدا تعالى نے كسى نبى كو خاتم النبيين كا اعز از نه بخشا تھا۔ اور وہ تمام انبياء مقدمة الجيش حضرت خاتم النبيين كے تھے۔ جب آخر س كے خاتم النبيين تشريف لائے اور حديث جوجديد نبى ہوگا جھونا ہوگا۔

 مُبَاحِثُت حَفَّانِي

ے خارج ہوں۔ جو خاتم النبیین کے بعد دعویٰ نبوت کرے، اس کو خارج از اسلام اور کاذب جانبا ہوں''۔(دیمورین الی جموع)

جوسی موجود کے دعوے یم بی ند بذب ہے۔ اور "ازالدادہام" یم تکھاہے کہ:

"میراکب دعویٰ ہے کہ مثیل سے ہوتا میرے پرختم ہوگیا ہے، یمی کہتا ہوں کہ دی ہزار مثیل

" آ کے بیں اور صدیثوں کے مطابق دمشق میں آ جائے"۔ مولوی صاحب! بتا کمیں کہتے

موجود تو ایک بی شخص ہے، جس کا آ ناعلامات قیامت سے ایک نشان ہے، اگر دی ہزار مثیل

آ نے والے بیں تو مرزا صاحب اپنے اقرار ہے وہ سے موجود نہیں جو حدیثوں میں نذکور

ہوگئے۔ مرزا صاحب مربھی گے اور خدا کے فضل نے ٹابت کر دیا کہ مرزا صاحب وہ ہوگ مہدی اور میں اور سے موجود نہوں کے دن ہوں

ہوگئے۔ مرزا صاحب مربھی گے اور خدا کے فضل نے ٹابت کر دیا کہ مرزا صاحب وہ ہے

مہدی اور جس موجود نہ تھے، جس کا وجود اسلام کے فلیدا ور مسلمانوں کے فلاح کے دن ہوں

گے، بلکہ الٹا اسلام مغلوب ہوا۔ جس سے مرزا صاحب کا سچانہ ہیں سے موجود نہ ہونا ٹابت

ہوا۔ جب مرزا صاحب سے موجود نیں تو نمی اللہ اور آخری رسول بھی نہیں۔

آھنو بين! مولوى صاحب اپنے مرض سے لا چار ہوكرا پنى اور اپنى جماعت كى حالت دوسروں كى طرف منسوب كر كے اپنى ديانت ولياقت كا ثبوت ديتے ہوئے لكھتے ہيں كہ: '' مجھے حيرت ہے كدان غيراحمدى مخالفوں كوكيا ہوگيا ہے كہ حضرت مرزا صاحب كى مخالفت بيں ان كى مقتل اورمت كيوں مارى گئى ہے''۔

جس كا جواب يه هد: كم عقل كى مارف والى جحت مولى بندكه خالفت. ديكهوم زاصاحب كى جحت في آپ كوكيماسياه دل اوركور باطن بناديا كه صريح نصوص قر آنى وحديثى كا افكاركر كمان كو نبى بنان كى كوشش كرتے مواور اسلام سے خارج موتے مو۔

آشهويس آيت: ﴿يَا يُنَهَا الَّذِيْنَ امَنُوا آطِيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْاَمْرِ مِنكُم﴾ (سرونه:) الآيت كه يَنِجِكَ با تَم الله وَاطِيعُوا الرَّسُولِ عَن كُومِوا بِ كَافُرْض سے وَيْل مِن تَحْرِيكِ اِجَاتا ہے:

اول: اس آیت کے موافق آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ: ''بنی اسرئیل پرانبیا و پنجم السلام حکومت کرتے ہتے۔ جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا۔ گرمیرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ البتہ خلفاء ہوں گے اور سیاست کریں گئے'۔ (بناری، میں ۲۰۹۱)۔ پس رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی ٹیس کہلاسکتا۔

دوم: صحابہ کرام اور خلفائے امت کا اس پر اتفاق رہا ہے، امت سے کی ایک نے بھی تی کالقب نیس یایا۔

سوم: تاریخ اسلام بتاری ہے کہ امت محدید ہے جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، خلیفداسلام نے اورعلائے اسلام نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا۔

جدادم: "مسیلمه کذاب" اور" اسوعتی" مرقی نبوت ہوئے تھے، اور نبوت بھی وق جس کے مرز اصاحب مدقی تھے، یعنی غیر تشریعی ، مگر رسول اللہ ﷺ نے خودان کو کا فرکھا اوراس پر قبال کا حکم دیا۔ ایسا ہی دیگر مدعیان نبوت جیسے مختار ثقفی ، ابن مقنع خراسان کا مدقی نبوت، جس کو خلیفہ منصور نے ہلاک کر دیا۔ خلیفہ متوکل کے زمانہ کی مدعیہ کی نبوت کا ذہبہ۔

### جواب مولوی صاحب:

یہ آیت بھی منافی نبوت نہیں اس طرح کہ خدا اور رسول کے تکم کے مطابق آنے والا سیج موجود جس پر ایمان لا نا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، دوسرے فقرہ ﴿وَاُولِی اَلاَ هُو مِنگُم ﴾ کی وسعت میں کتے موجود بھی واخل ہے۔ یمی جوخلیفدآنے والا مسیح موجود ہے نبی اللہ ہے، غلط ہے۔ کیونکہ آخری خلیفدامام مہدی
النظامی ہے، ندھیئی این مریم اور حضرت امام مہدی النظامی کا حضرت میسی النظامی کو
عرض کرنا کہ آپ نبی اللہ جی امامت نماز کرائے۔ جیسا کہ حدیث جس گزراہے۔ اس وقت
امام مہدی النظامی کا بیکہنا کہ آپ نبی اللہ جی اور امامت کے واسطے موزون جی، خلاجراور
خابت کردہا ہے کہ آخری خلیفہ بھی نبی کا لقب نہیں پاسکتا۔ آپ کا اور ہمارا وعدہ ہے کہ جب
خابت کردہا ہے کہ آخری خلیفہ بھی نبی کا لقب نہیں پاسکتا۔ آپ کا اور ہمارا وعدہ ہے کہ جب
کی معنی جس تنازعہ ہوتو تیسر فیض کا فیصلہ منظور ہوگا۔ اس واسطے بیس ذیل بیس شیخ ابن
عربی رحمۃ اللہ بیل تحریر بیش کرتا ہوں۔ و ہو ہذا:

اصل میں مجتبدین ہی وارث انہاء ہیں اور برنی جیے معصوم ہو ہے ہی ہر جہتد ہیں مصرب ہوں گے اور وہ امام مہدی النظامی اللہ فض ہوں گے اور وہ امام مہدی النظامی اللہ فض ہوں گے اور وہ امام مہدی النظامی اللہ فی اعتبر الزمان " یعنی ''اس میں کی کو اختلاف نہیں کہ حضرت علاف ینزل فی اعتبر الزمان " یعنی ''اس میں کی کو اختلاف نہیں کہ حضرت مسلی النظامی آخر زمانہ میں اتریں گے'۔ اور ولایت مطلقہ کے خاتم ہوں گے اور ولایت مقید و محد ہیں کے خاتم ایک فض ملک مغرب ہے ہوں گے اور وولایت مقید و محد ہیں کے خاتم ایک فض ملک مغرب ہے ہوں گے اور وہ خاتم ایک فض ملک مغرب ہے ہوں گے اور وہ خاتم ایک فض ملک مغرب ہے ہوں گے اور وہ خاتم ایک مغرب کے متبد والے قادیان اور ملک دونوں میں رہنے والے قادیان اور ملک مغرب کے میں ایس کے جو الے تا دیان میں بنام کے غلام احمد ہیں ، دہنے والے قادیان بنا ہوں گے ہوں۔ پس مرزا صاحب ہرگز نہ تو آخری خلیفہ ہیں اور نہ سے موجود ہیں۔ جس ہواب خلاجوا۔

جواب صولوی صاحب: باتی رہایہ کہنا کر سحابہ کرام وخلفائے امت کا اس پر اتفاق رہا کہ کی نے بھی امت محمدید میں سے نبی کا لقب نبیں پایا۔ یہ بی ٹھیک ہے۔اور ہم

عَقِيدَة خَمُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

## مُنَافِئُهُ مَقَانِي

جواب البحواب: افسوس! مولوی صاحب نے اول تو میری تحریر کے اختصار کرنے میں ضروری فقرات چھوڑ ویئے اور جونقل کے ان کا بھی جواب نہیں دیا۔ بخاری کی حدیث میں جونکھا تھا کہ:''میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا، خلفاء ہوں گے'۔اس کے جواب میں تکھتے میں کہ:''می موجود پر ایمان لا نا اللہ اور رسول پر ایمان لا نا ہے''۔جس کا جواب کی وفعہ و یا گیا ہے کہ یہ بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ جب مرز اصاحب می موجود خدا اور اس کے رسول گیا کے فرمودہ کے مطابق نہیں ہو سکتے ، تو نی ہو نا باطل ہے۔

دوسوا عقوه: كد "وَأُولِي الْآمُو مِنكُم" مِن مرزاصا حب ثال إس\_

یہ جواب دے کرمولوی صاحب نے خود ہی ان کی نبوت کی تر دید کر دی ، کیونک "أُولِي الْآهُرِ" جو ہوتا ہے بعنی خلیفہ اسلام، وہ نبی بین ہوتا۔ جب بقول مولوی صاحب، مرزاصاحب "أولِي الْأَهُو" بين، تو پھر ہرگز ني نيس - كيونكه" تاريخ اسلام" بتار بي ب كدكسى خليفداسلام في بى كالقب نبيس پايا مولوى صاحب كايد كهنا بى غلط ب كد كلما ملک نبی بخلیفه نبی اورالفاظ سیکون خلفاء کے لخاظ سے ہے، کیوتک پہلے فقرہ میں بیفرمایا ہے: 'بنی اسرائیل کے نبیوں سے جب کوئی نبی فوت ہوتا ہے، تو اس کی وفات کے معاجو خلیفداس کا جانشین ہوتا، وہ ضرور نبی ہوتا''۔جس سے خلاہرہے کہ اس جگہ خلافت ے مرادآ پ کی خلافت مصلہ بند منفصلہ۔اور مستقبل قریب کے متعلق ہے نہ مستقبل بعید ك\_ جبيها كه "مسيكون محلفاء"ميغدمضارع اورحرف مين متعقبل قريب يرولالت كرتا ہے۔مولوی صاحب کا مطلب مدہے متعقبل بعید میں نبی کا آناممکن ہے اور زمانہ متعقبل قريب مين آپ كاكوئي ظيفه ماتحت "لا نبي بعدى" كے نى تبين موا جس كا جواب يہ ب كدار و بحث نبوت مين ب ندكه خلافت مين "- وصكوسلا كه خلافت بعده يعني آخرى زماند



اس بات کومانے ہیں۔

جواب الجواب: شکر ہے خدا، کہ آپ نے حق بات کو قبول کیا۔ جب امت محمد بید میں ہے کی نے لقب نبی کا خبیں پایا، اور جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا کا فرسجھے گئے۔ پھر مرزا صاحب بھی امت محمد بید میں ہے موکر دعویٰ نبوت کرتے ہیں، تو آپ کی ا قبالی تحریر ہے کا فر میں۔

جواب مولوی صاحب: جب آنخضرت نے خود فرمایا کدمیرے بعد سے موجود کآنے تک کوئی نی ندہوگا اور ہوگا تو پس وائی۔

جواب الجواب: مولوی صاحب ایک سوروپیانعام آپ کی تن اسعی کادیا جائے گا،

اگر کی حدیث سے بید دکھا دیں کد میر سے بعد می موجود نی بال کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔

"لیس نبی بینی و بینه ولم یکن نبی بینی و بینه" کو پیش نہ کرنا، کیونکہ اس کے

ساتھ بی عیلی این مریم ہے "وانه نازل" ہے۔ جس میں لکھا ہو کہ میر سے بعد جدید نی ہوگا، کیونکہ "لا نبی بعدی" کے مقابل "نبی بعدی" ہوتا چاہئے۔ کے موجود کا بار بار

پیش کرنا، بنائے فاسرعلی الفاسد ہے جو کہ باطل ہے۔

جواب صولوی صاحب: اوربیقول کدامت محدید میں سے موعودے پہلے آج تک جس نے دعویٰ کیا جبوتا مجما گیا اور ظیف اسلام اور علمائے اسلام نے اس پر کفر کا فقو کی دیا۔ اگر ایسا ہوا کہ کا ذب نبی پر فقو کی کفر لگایا ہواس میں کوئی حرج نبیس۔

جواب الجواب: شكر ب كرآب في كاذب بى يركفر كافتوى وي يس علاك الملام كوفق به المجد المرام مواب كدا المرام كوفق برسجها البام مواب كدا الله الناس إلى رُسُولُ الله إلَيْكُمُ جَمِينُها" كدا مرزاتوان لوكول كوكهد م

کہ بیں اللہ کارسول ہوکر تہاری طرف آیا ہول۔ (دیموا فہراہ فوا ہمنا مرزا صاحب)

اب مرزا صاحب کے خدائے ان کو بیٹیں کہا کہ تو می موجود ہے اس واسطے
رسول ہے۔ یہاں صاف صاف وہی آیت ہے جو کہ حضرت محمد رسول ﷺ پرٹازل ہوئی
مخی۔اور وو کال رسول صاحب شریعتِ جدید تھے۔اب جو خدائے مرزا صاحب کو آئییں
الفاظ میں خطاب کیا کہ 'اے مرزا ان کو کہدو کہ میں اللہ کا رسول ہو کر تمہاری طرف آیا
ہول' تو خابت ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی شان کے رسول ہو کرآئے ہیں۔ جب
خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے ایک محض کامل رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرے ، تو بتاؤ وہ
کاذب ہے یا صادق؟

جواب مولوی صاحب: علاے اسلام نے اپنے فتو کی تعفیر میں ہے جوٹ کی تا گئیر میں تیزندگی اور آئید دین اور اولیا وکرام میں ہے، اُن کے فتو ہے تکفیر ہے کوئی نبی فتا نہ ملاس آج بھی حضرت کے موجود پر جو کہ خدا کے ہے مامور اور پر گزیدہ نبی ورسول ہیں، ای طرح فتو ہے کفر کے لگانے والے ہیں۔
کے ہے مامور اور پر گزیدہ نبی ورسول ہیں، ای طرح فتو ہے کفر کے لگانے والے ہیں۔
جواب المجواب: مولوی صاحب جوٹ بولنا دھو کہ دینا لعینوں کا کام ہے کی نے آئیہ دین اور اولیائے کرام میں سے نبوت ورسالت کا دعو کی فیسی کیا۔ اور ندان پر کفر کے فتو علائے اسلام نے ویا۔ اگر آپ میں ایمان اور شرم و حیاء ہے تو ایک دوآئید وین اور اولیاء کرام کا نام لیس کہ انہوں نے نبوت کا دعو کی کیا تھا اور علائے اسلام نے ان پر کفر کا فتو کی اولیاء کرام کا نام لیس کہ انہوں نے نبوت کا دعو کی کیا تھا اور علائے اسلام نے ان پر کفر کا فتو کی ویا تھا۔ اگر نہ دکھا سکوتو الی جھوٹ کی نباست خوری ہے تو ہے کر و علائے اسلام کوآپ نے فیلے فتلہ خوار سیاو دل، کور باطن کہا ہے، اس لئے آپ نے میراول بہت دکھایا ہے۔ خدا تعالی آپ کو جزائے فیر دے، آپ مامور من اللہ نبی ورسول جو چاہیں دلیل کہیں۔ تج بیہ جو آپ کو جزائے فیر دے، آپ مامور من اللہ نبی ورسول جو چاہیں دلیل کہیں۔ تج بیہ جو



بہادر ہوں اور رستم بردا برول تھا، کیونکہ وہ تو جنگ میں قتل ہوا اور میں قتل ہونے سے نے گیا، ال لئے میں جاہول اور ستم كاذب تھا مثل مشہور ہے گرتے ہیں شہواری میدان جنگ میں وہ ففل کیا گرے گاجو کہنوں کے تل چلے مرزاصاحب کاقتل نہ ہوناان کی صدافت کی دلیل نہیں۔عورتوں کی طرح اندرے زبانی تیر چلانے اور عدالت کے سامنے اقرار کرنا کہ چرابیانہ کروں گا۔ ان سے تو بزار درجہ آج کل للنيكل قيدي عيم وميدان بي كدجيل جانا يسندكيا مرضميرك برخلاف كيا-حالا تكدخدا كا البام تحااورساتھ ہی خدا کا بقول اس کے وعدہ تھا: "خدامیری حفاظت کرے گا" ۔ مگر مرزا صاحب نے خدا کے تھم کے برخلاف اقرار نامہ پروسخط کردیے۔ مرزاصاحب کو ایخضرت الله كاسر وبدا الك الاحداث ب- الخضرت الله في عاسر وبدك بالس نفیں کے ، بلک حضرت علی ترم مذہ بد فرماتے میں کد: " میں نے آنخضرت علی ترم مدہ بد فرماتے میں کد: " کوئی نبیں دیکھا، جس جگہ کفار کی تلواروں اور نیزوں کا زور ہوتا تو ہم ان کے زیر بازو پناہ ارس ہوکر جنگ کرتے''۔ دیکھوکتاب امام غزالی روہ الله مايم زاصاحب نے اپني بزولي کے باعث جہاد ہی حرام کردیا۔اور کھار کوخوش کرنے کے واسطے دنیاوی جاہ طلی کی غرض سے لکھتے ہیں کد: "میں خونی می وخونی مبدی نہیں ہول، میں نے جہاد حرام کردیا ہے"۔ زابدندواشت تاب وصال يرى رخال كينج كرفت وترس خدا را بهاند ساخت شرم فع کی طرح دعویٰ کرنے میں شیر ، اور عمل کرنے میں اوم ی شرم فع کا دعویٰ ہے کہ ين اوث بول اورمرغ بھى بول ، مرجب كباجاتا ہے كمآؤ يوجدا شاؤ اور بم كومنزل مقصود تک پہنچاؤ تو جواب دیتا ہے کہ میں تو مرغ ہوں ، میرے پر باز دو کیھو، بھی مرغ مجمی بوجھ افاتے ہیں۔اور کہا جائے اچھا اُڑ کر دکھاؤ ،تو جواب دیتاہے کہ میں اوثث ہوں میرے

مُبَاعِلُهُ مَقَانِي

مرزاصاحب نے خودلکھ دیا ہے کہ:''جھے کو دجال ، مکار ، کا فر ، حرام خور کہتے ہیں''۔ ( دیکموھیے۔ الوق)۔ اگر کسی ججڑے کورنتم زمان و پیل دمان کہا جائے تو وہ سچار نتم زمان و پیل دمان نہیں ہوسکتا۔ایک شاعر نے خوب کہا ہے: مصر بھ شیر گھردسگ کری نشین

نی رسول کے ساتھ کذاب اور دجال بھی آنے والے ہیں۔ جب آپ مانتے ہیں کہ کا ذب مدمی پر فتو سے کفر دینے میں کوئی جرم نہیں ، تو پھر مرز اصاحب بھی جب کا ذب مدمی ہیں تو ان کے فتو سے کفر سے کیوں واویلا کرتے ہیں۔

مولوی صاحب کابی جواب بالکل نامعقول ہے اور ان کے علم دین سے ناواقت ہونے کی دلیل ہے جو کہ لکھتے ہیں کہ: "نبوت کے معیار سے مرزاصاحب کو پر کھؤ"۔ کیونکہ امام ابوطنیفہ صاحب کا جب فوگ ہے اور فق کا بھی قر آن کی آیت" فاتم النبیین "اور حدیث "لا نبی بعدی " کے مطابق ہے، تو پھر کوئی مسلمان مرزاصاحب کو کیوں پر کھے۔ امام اعظم رہة الله ملیکا فتو کی ہے کہ: " مرگا نبوت بعد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین فی کے کہ: " مرگا نبوت بعد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین فی کے کہ کافر ہوجا تا ہے، کیونکہ اس کو "لا نبی بعدی " میں شک ہے، تب ہی تو معجز وطلب کرے وہ بھی کا فر ہوجا تا ہے، کیونکہ اس کو "لا نبی بعدی" میں شک ہے، تب ہی تو معجز وطلب کرتا ہے کہ شاید کوئی سچا نبی بعد خاتم النبیین کے سکتا ہے "۔ (دیکھوٹرات الحمان)

جواب مولوی صاحب: مرزاصاحب آلنیس ہوئے اور سیلر کذاب واسود عنی مارے گئے۔اس لئے وہ جھوٹے تھے۔اور مرزاصاحب سے نبی تھے۔

جواب الجواب: مرزاصاحب نے کون ی جنگ کی۔اورمر دِمیدان ہے کہ تالفین کو قتل کیا اورخود قتل ہونے سے فتا گئے؟ ایسی معتملہ خیز بات ہے کہ کوئی جھڑا کے کہ میں بردا



پاؤں دیکھو پھی اونٹ بھی پر واز کر سکتے ہیں۔ غرض جب مرغ کام کرنے پڑا ، تو اونٹ کہہ کر فَحَ جاتا ہے اور جب اونٹ کا کام کرنے کو کہا جاتا ہے ، مرغ کہد کر پیچھا چھوڑا تا ہے۔ ایسا ہی! مرز اصاحب شاتو ہے ہے ہم موجود تھے اور نہ سے مہدی۔ ہم کے کام کرنے کو کہا جاتا تو مہدی بن جاتے اور مہدی کے کام پیش کئے جاتے تو مسے ؟ اگر زیادہ تقاضا کیا جاتا تو مریم اور مجدد۔ مولوی صاحب بی تو بتا دیں کہ مجدد اور مریم بھی نبی اللہ تھے؟

جواب مولوی صاحب: مرزاصاحب کوکامیابی ہوئی اس واسطے سے نبی تھے، کیونکہ جھوٹے نبی کوکامیا لی تیں ہوتی۔

جواب الجواب: صالح بن ظریف کواس قدر کامیابی بوئی بادشاه بن گیا۔ اور تین سو
برس تک نبوت وسلطنت اس کے خاندان میں رہی اور کامیاب ایسا کدو وی الہام ونبوت
کے ساتھ کے برس زندور با، اور اپنی موت سے مرا۔ حالانکہ جنگ کرتا رہا اور بلاک نہ بوا۔
مولوی صاحب بتا کیں کہ یہ کا ذب تھا یا کہ آپ کے معیار کے مطابق سچا نبی تھا؟ کیونکہ
کامیاب ایسا ہوا کہ مرز اصاحب کی کامیابی اس کے سامنے پچے تھیقت نہیں رکھتی۔ اور
باوجود جنگ کے بلاک نہ ہوا، اور اپنی موت سے مرا۔ اور مہلت بھی مرز اصاحب سے زیادہ
پائی۔ (منعل دیکنا، وقر تاریخ این ظدون، جلد ہ سؤد، ۱۰)

جواب مولوی صاحب: کیامسیلمدکذاب واسودیشی کوبھی بیکامیا بی ہوئی؟
جواب الجواب: مسیلمد کذاب کومرزا صاحب سے بڑھ کرکامیا بی ہوئی۔افسوس!
آپ کومرزاصاحب کی کتابوں پرعیوز نیس مرزاصاحب' ازالداو ہام' مصاول بیں لکھتے ہیں
کہ:''مسیلمد کذاب کو پانچ ہفتہ کے قبیل عرصہ ہیں بیکامیا بی ہوئی کہ الکھ سے او پراس کے
بیرو ہوگئ'۔

مولوی صاحب خدا کو حاضر و ناظر کر کے بتاؤ کے مرزاصاحب کے بھی پانچ ہفتہ کے عرصہ بل کھ ہے او پر مرید ہوئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ مرزاصاحب خود لکھتے ہیں کہ: "ستر ہزار ہر امرید ہے ''۔ یہ اس وقت کی تحریر ہے جبکہ مرزاصاحب نے اپنی کتاب "نزول ہے '' کھی اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کتاب و تو تی کئی برس کے بعد مرزاصاحب نے کھی۔ اب رو نو گئی اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کتاب و تو تی کئی برس کے بعد مرزاصاحب نے کھی۔ اب رو نو روشن کی طرح فاہت ہوا کہ مسیلمہ کی کامیا بی مرید بنانے ہیں کس قدرافضل و زیادہ ہے۔ مرزاصاحب سے وہ سے نی نہ مانا گیا، تو مرزاصاحب کس طرح ہے نبی مانے جا کیں؟ مولوی صاحب! آئ و نیا دلیل اور ثبوت ما گئی ہے۔ اگر بسب اسباب زمانہ مرزاصاحب کو کھی تو آئ ہوئی تو ان کے ساتھ و کا فین کو ان سے زیادہ ترتی ہوئی تو ان کے ساتھ و کا فین کو ان سے زیادہ ترتی ہوئی۔ آ رہیسا جیوں کی ترتی و کھیو، تو آپ کوشرم آئے گی کہ ہم کس کا و کھیو، تو آپ کوشرم آئے گی کہ ہم کس کا فیل کے دیا سے بیاں جیوٹ بول کی دل خوش کرنا ہے یا سادہ لوحوں کو جو عقل کے اند سے اور گائھ کے بورے پھنس گئے بول کرول خوش کرنا ہے یا سادہ لوحوں کو جو عقل کے اند سے اور گائھ کے بورے پھنس گئے بول کرول خوش کرنا ہے یا سادہ لوحوں کو جو عقل کے اند سے اور گائھ کے بورے پھنس گئے بول کرول خوش کرنا ہے یا سادہ لوحوں کو جو عقل کے اند سے اور گائھ کے بورے پھنس گئے بول کرول خوش کرنا ہے یا سادہ لوحوں کو جو عقل کے اند سے اور گائھ کے بورے پھنس گئے

جواب مولوی صاحب: مرزاصاحب کے زماندالہام ووقی کے برابر جوایک عرصة وراز تک جاری رہا۔ کسی مدفی نبوت کا ذہری زندگی سے پیش کرے دکھا و اور پھراس کی کامیانی دکھاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ مرزاصاحب کس پایئے کے بزرگ نجی اور بزرگ رسول تھے۔ جواب الجواب: اوپر دیکھایا گیا ہے۔ اس کا طلاحظہ کر کے جواب دو کہ صالح بن طریف جوے ہم برس دعویٰ دقی والہام سے زندہ رہااور آخرا پی موت مرا۔ حالا تکہ جنگوں میں شریک رہا۔ اور کامیاب ایسا کہ عمولی شخص سے بادشاہ بن گیا۔ مرزاصاحب تو قادیان کے حاکم نہ ہوئے۔ اب بتاؤ کہ مرزاصاحب بزرگ ہیں اور نبی ورسول ہیں، تو صالح ان کے

ہیں،ان کے قابور کھنے کے واسطے بیر ہے، تو مبارک ہو۔

مقابل کتنے درجہ بڑھ کر بقول آپ کے بزرگ نبی ورسول ہے؟ آپ نے پانچویں امر کا جواب نبیل دیا کہ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ بیں نبیہ ہوں۔ جب بادشاہ نے پوچھا کہ تو رسول اللہ کو مانتی ہے؟ حدیثوں کو مانتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ۔ تو خلیفہ نے کہا کہ رسول اللہ کا تو فرماتے ہیں: "لا نبی بعدی". تو اس عورت نے جواب دیا کہ حدیث میں مرد نبی کی ممانعت ہے یہ کہاں فرمایا کہ عورت نبی نہ ہوگی۔ ایسائی مرز اصاحب اور مرز افی کہتے ہیں کہ غیر تشریعی نبی کی کہاں ممانعت ہے۔ پس اس عورت کی طرح مرز اصاحب کی نبوت کا ذبہ تسلیم کریں۔

## جواب مولوی صاحب:

یہ آیت بھی امکان نی کی ففی نہیں کرتی۔ اس واسطے کہ جب آتخضرت کی پیروی انسان کو محبوب البی بنا دیتی ہے اور محبوبیت کے اعلیٰ مرتبہ کا نام نبوت ورسالت ہے۔ جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ آتخضرت کی پیروی کے طفیل جب محبوبیت ملتی ہے تو نبوت بھی مل سکتی ہے اور رسالت بھی مل سکتی ہے۔

جواب الجواب: مجوبیت کونیوت ورسالت مجھنا فلط ہے۔ خدا تعالی کے مجوب تو رسول اللہ بھی کی بیروی سے ہزاروں لا کھوں مجوبیت کے مرتبہ کو ہرایک زمانہ میں تینیختے رہے، گرمجوب ہونے کے باعث نبی رسول کوئی نہ ہوا، بلکہ جس نے وعویٰ کیا کافر ہوا۔ حفرت سیدعبدالقادر جیلانی مجوب سحانی کہلائے ، مگر نبی نہ کہلائے ۔ کسی اولیا ، اللہ کا نام او، جوجروی حفرت خاتم آنبین بھی ہے مجوب ہوا، اور پھرمجوبیت سے رسالت ونبوت کا مدی

موم: پجروبی اعتراض دارد ہوتا ہے کہ رسالت و نبوت کیسی ہوئی جو کہ بیروی سے ل سکتی ہوئی جو کہ بیروی سے ل سکتی ہے۔ طالانکد آ پ بھی تشام کرتے ہیں کہ نبوت درسالت کسی نبیس بخشش البی ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے نبی کو خاص کر لیتا ہے۔

سوم: وبی اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب مرزاصا حب کی پیروی ناقص ہے کہ دو تین رکن دین ادانیں کے ، نہ تو جہاد نفسی کیا اور نہ بی حج خانۂ کعبہ کیا ، نہ جمرت کی ۔ تو پیروی تاقص ہوئی ۔ پس جس کی پیروی تاقص اس کی محبوبیت تاقص اور جس کی محبوبیت ناقص اس کا نبی اور رسول ہونا ناممکن ہے۔

جواب مولوی صاحب: آنخضرت کی پیروی سے امت کو نبوت کا ملنا آپ کی شان دوبالا کرتا ہے۔ شان دوبالا کرتا ہے۔

جواب الجواب: اگر تحد ﷺ كى چروى ئوت كالمنا جائز موتا، تو بھلا اور دوسرا فض لين سيلم كذاب اور اسورتنس كے دعوىٰ ئے آخضرت ﷺ كيوں ناراض موئ؟ اوران كوامت سے خارج كركے كفر كافتوىٰ ديا اور ان كے ساتھ كافروں كى طرح جنگ كرنے كاتھم ديا \_قول وفعل رسول اللہ ﷺ اور سحابہ رض الله منم كے برخلاف آپ كا يہ كہنا ك

72 10/4/8/4/1/2 8/4/2 8/4/2

## مُبَاحِلُتُ خَفَاتِي

موم: شریا سے ایمان لانے والاتو نی ٹیس تھا۔ آپ خودہی کہا کرتے ہیں کدرجل فاری شیا سے ایمان واپس لائے گا۔ مگر رجل فاری حضرت سلمان فاری تو نبی نہ تھے اور نہ کی حدیث میں ہے کدرجل فاری نبی ہوگا۔ آپ ہوش بجار کھ کرجواب دیں۔

جواب مولوی صاحب: بداسل میں افواور خلط بدکتی دوسرے رسول و نبی کی مجت سے آنخضرت کی محبت میں فرق آجا تا ہے۔ میاں پیر بخش کو آنخضرت کی محبت کے سوا دوسر نبیول اور رسولوں ہے، جو پہلے ہوگز رہے ہیں عداوت و مخالفت ہے؟

جواب الجواب: مواوی صاحب بھی غضب کی لیافت رکھتے ہیں اور قیاس مع الفارق کی خوب مٹی پلید کرتے ہیں۔ شل مشہور ہے: مواوی صاحب جیبا ایک شخص تمام رات حفرت یوسف الفلیفی و زیخا کا قصہ سنتا رہا۔ جب ضح ہوئی تو پو چینے لگا زلیخا مردتھی یا عورت۔ ایبا تی مواوی صاحب کا حال ہے کہ مرزاصاحب کی نبوت کے امکان ثابت کرنے کی دھن نے مخبوط الحواس کر دیا ہے کہ امکان ثابت کرنے گئے تصابیے جدید نبی اور رسول کی جو حفرت خاتم النبیین رسے گئے احد پیدا ہوا، گر جب اعتراض کا جواب ندوے کے اقواب ندوے کے اقواب ندوے کے اقواب ندوے کے اقواب کی جو حفرت خاتم النبیین رسے کہ واب دیتے ہیں۔ کسی بد بخت ہے وہ جماعت جس کے علا والیے فاضل اجل ہوں جو کہ ماسبق اور ما بعد میں فرق نہ جانے ہوں۔ سے جو جواب ایک ہات کا بھی نہیں دے سکتے سوال دیگر، جواب دیگردے کردل خوش کر لیتے ہیں تا کہ ایک بات کا بھی نہیں دے سکتے سوال دیگر، جواب دیگردے کردل خوش کر لیتے ہیں تا کہ ایک مادہ اوروں کو شخی کر کے بتا گیں کہ ہم نے خوب لیے جواب دیگراور خت کا ای

تا مرد سخن مگفتہ باشد عیب وہنرش نہفتہ باشد کااصول جاہلوں کے واسطے باعث بردہ ہوشی ہے۔موثی بات تھی کہ محبت کے معاملہ میں

### مُبَاحِلُت مَقَانِي

دعوی نبوت سے شان نبوت دوبالا ہوتی ہے، غلط اور من گھڑت ہے۔ کوئی حدیث ہے تو بتاؤ، جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہو کہ میری امت میں مدعیان نبوت میری شان کے دوبالا کرنے والے ہیں۔ورنہ خوف خدا کرو،رسول اللہ ﷺ ہے شرماؤ۔

جواب مولوی صاحب: باتی رہاا ہے جدید نبی کا آنا کہ جس کے آنے سے خلل پیدا ہوسکتا ہے، ایسے جدید نبی کے ہم بھی قائل نہیں، جواپنے سلسلہ اور اپنی امت کے لحاظ سے بالکل الگ ہو۔ پھر جب سے موجود جیسے نبی اللہ کے آنے کے دفت ہوگا کہ ایمان شریا پر چلا گیا ہوگا۔ پس ایسی صورت میں مسے موجود جیسے موجود نبی کا آنا مزاح نہیں ہوسکتا۔

جواب الجواب: شکر ہے کہ آپ نے بیتو مان لیا کہ جس جدید نبی کی امت، گر ﷺ کی امت سے الگ ہو، ویا نبی نبیس آسکتا۔ اب فیصلہ آسان ہے، اگر ثابت ہوجائے کہ مرز اصاحب کی جماعت مسلمانوں سے الگ ہے، تو پھر تو مرز اصاحب انہیں کا ذب نبیوں سے ہوں گے جن کی جماعتوں کے عقائد الگ تھے۔ مولوی صاحب ایمان سے فرمائیں کہ آپ کی جماعت الگ نبیس ؟ تو مسلمانوں کے جنازے کیوں نبیس پڑھتے ؟

> دوم: ان كرماته رشة ناط كون مع بن؟ سوم: ان كرماته ل كرنماز فرائض كون ادانيس كرة؟

چھاد م: ان کے ساتھ السلام علیم کیول نہیں کرتے؟ میرے پاس اکمل صاحب کی تحریر موجود ہے کہ جب بیس نے ان کو لکھا کہ تم نے خط میں السلام علیم کیول نہیں لکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میراند ہب مجھ کو اجازت نہیں دیتا ہے ہم نورالدین صاحب نے لکھا کہ ہمارا اسلام اور ہے اور دوسرے مسلمانوں کا اور ہے۔افسوس! مولوی صاحب آپ کو اپنے گھرگی خرنہیں۔

75 (المَّنِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلْمِ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِ

74 (10,724) [15] [15] (134)

ا جائز نبیر*ن* 

خیال این وآن عاشا گلنجد دردل مجنون بلیلے ہر کد گردید آشنا محمل فی دائد
جوعاشق صادق حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہو، وہ تو اس کا در فیض چھوڑ کراس کے '' فلام
نمک حرام'' کی جو کہ فلای چھوڑ کوخود آتا بن بیشا ہے، ہر گر مجت نبیس رکھ سکتا۔ باطل پرست
جس کے دل میں مسیلہ پرتی کا مادہ ہے، وہ بد بخت از لی جے چاہے نبی مانے اور اس سے
مجت گافتھے۔ جیسا کہ سلمان حضرت فلاصہ موجودات افضل الرسل خاتم النبیین ﷺ سے
مجت رکھتے ہیں، میشک پہلے نبیوں سے الی نبیس رکھتے، کیونکہ ان کے ساتھ طفیلی محبت ہے
اور حضرت محمد ﷺ کی اصل محبت ہے۔

دسویں آیت: ﴿اَطِیْعُوا اللّٰهُ وَاَطِیْعُوا الرَّسُولَ ﴾ (سر، تنان) اگر بعد حضرت فاتم النّبین ﷺ کے سلسلہ انبیاء ورسل جاری رکھنا خدا تعالیٰ کومنظور ہوتا اور بعد آنخضرت ﷺ کے کوئی سچارسول پیدا ہوتا ہوتا اور اس کی چیروی ذریعہ نجات ہوتی ، تو اللہ تعالیٰ بجائے لفظ رسول کے رسل صیفہ نُٹع سے ارشاد فرما تا۔ چونک رسل جمع کا صیفہ نیس فرمایاء اس واسطے تابت ہوا کہ بعد آنخضرت ﷺ کے کوئی سچانی پیدانہ ہوگا۔

جواب مولوی صاحب: مجھاس استدلال سے ایک دہاتی ملا کا قصد یاد آیا کہ
ایک لڑے کو کھور سے اتار نے کے واسطے وہ قاعد واستعال کیا جوجا ہے تکا لئے کے واسطے
تفایعن رت سے کھینچنا۔ اور اس جائل ملاکو یہ تمیز نہ ہوئی کدر نہ کا استعال بے موقعہ ہے۔ ای
طرح اس آیت کا استعال عدم امکان نی بعد از حصرت خاتم النبیین عظم کے لئے ، ب
موقعہ اور فاط ہے۔

جواب الجواب: مولوی صاحب کے پاس چونکہ کوئی ثبوت شرقی ندتھا، جس سے

ابت ہوتا کہ بعد آخضرت ﷺ کے جدید نبیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس واسطے جاہلوں والے وصفح بحرد یے۔ والے والے فارد کے د والے وصلو نسلے لگانے شروع کردیے اور طول طویل عبارت لا یعنی سے دو صفح بحرد یے۔ اورایک بات بھی مطلب کی ندکی ۔ افسوس ....! مولا ناروم نے ایسے مولو ہوں کی نبیت لکھا

# ع مواوی مشتی و آگاه نیستی

اگر مولوی صاحب آگاہ ہوتے تو سمجھ جاتے کہ یہ حکایت تو اس جماعت پر صادق آتی ہے جو

ہوالا ابحو فرق مُو فرق مُو فرق مُون الله الله الله الله الله الله الله عرف ہوئی مرزا فلام الله کرتی ہے۔ سینکٹر ول مضرین قرآن

شریف کے ہیں کئی مضر نے بھی نہیں لکھا کہ بالا ابحو فرق ہوئی آخرت مراد ہے۔ اوروثی

آخرت بالکل ہے موقعا ورفلا ہے۔ کیونکہ قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت ہے بعید ہے

کہ خلاف محاورہ عرب کلام نازل فرمائے۔ کیونکہ ''قبل' کے مقابل'' بعد' 'ہواکرتا ہے۔ اور

''اول'' کے مقابل'' آخر' نہ نہ کہ 'قبل' کے مقابل'' آخر' 'بولا جاتا ہے۔ مولوی صاحب

نے جو حکایت بیان کی بیان کے اپنے مطابق حال ہے۔ انجمن تا تیدالا سلام کے اداکین پر

چیال نہیں ہو گئی۔

جواب مولوی صاحب: ﴿أَطِينُهُوا اللَّهُ وَأَطِينُهُوا الرَّسُولَ ﴾ بياستدلال كرميندجع كاندلاناس بات كاثبوت بكرآ تخضرت كر بعدكونى ني نيس آسكا-قابل التايم نيس، كونكه ﴿أَطِينُهُوا الرَّسُولَ ﴾ كفقروب "الرَّسُولُ " مراد بروه رسول بوسكتا بجوآ تخضرت كر بعدآ پ مقاصدى بيروى كرك لئے آئے۔ جي صفرت كر موود جوفدا كرسول اور ني بي اور جن كا اطاعت برسلمان پرفرض ب- جواب الجواب: مولوى صاحب علم كي شيخي تو بردى مارت بين اور حال بيب كدوونى المحقول بير و المحال بيب كدوونى

المريدة وَعَلَا اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

مُنَافِعَ مَنْاعِلَة

الكامت كے لئے عندالضرورت آیا كریں گے۔

جواب الجواب: اگر ضرورت جديد ني شليم كريل كوتو دين كال ندر بااور قرآن شريف اورشر بعت محد على ناتمل ثابت موكى ، كيونكه بقول موادى صاحب عند الضرورت رسول آئیں گے ،تو نہ دین کامل ہوااور نہ نعت نبوت بدرجہ اتمام پیچی ۔ اور بیصری نصوص ﴿ الَّيْوُمُ اكْمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ كَ فلاف ٢- الله مولوی صاحب کامیکہنا کہ وعندالصرورت 'امت محمد میس رسول آیا کریں گے۔فاط ہے۔ فاظرين كوام: آپ نے د كيوليا كمواوى صاحب نے ترديدعدم امكان جديد في ابعد از حفرت فاتم النبيين على عن ايك آيت بعي في نين كي جس من فرمايا كياموك" ا مر الله الم تهارے بعد کوئی جدید نبی پیدا کریں گے''۔ اور کوئی آیت بھی پیش نبیس کی جس میں لکھا ہو" سلسلة انبیاء ورسل بعد حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے جاری ہے" اور شاقی کوئی الی آیت پیش کی جواس کے علس ہوتی ۔ لیعنی کوئی آیت پیش کرتے جس میں لکھا ہوتا کہ الخضرت على خاتم النبيين نبيل وصرف طول طويل منكهوت باتول سوص قرآني کوٹال دیا ہے۔ حالاتک مولوی صاحب سے پہلے کہا گیا تھا کہ تضارب اور تدافع جو کہ حرام ہے، اس پرعمل کر کے جواب نہ دینا۔ تضارب و تدافع کی صورت میہ ہے کہ رسول اللہ الله بعضه ببعض عن كان قبلكم بهذا ضرب كتاب الله بعضه ببعض" لعنی ایخضرت ﷺ نے فرمایا کہ: وحتم ہے پہلے لوگ یعنی بہودونساری اس لئے تباہ ہوئے کہ جس برانہوں نے خداکی کتاب کربعض کوبعض سے لڑا ایا"۔

حطرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی میہ صدیث نقل کر کے فرماتے ہیں: ' میں کہتا ہوں کہ قرآن کے اندر مجاولہ حرام ہے اوراس کی صورت میہ ہے کہ ایک حکم کو جو قرآن کے اندر مُبَاجِلُتُ مَقَاتِي

كوبطوروليل پيش كرتے جي -جس كومصاورعلى المطلوب كہتے بيں جوكدابل علم كے زويك باطل ہے۔مرزاصاحب کاملیح موعود ہونا نبی اللہ ہونے پر موقوف ہے، پہلے نبی اللہ ہوں تو پھر سے موجود ہوں۔اور نبی اللہ کا بعد آنخضرت ﷺ کے ہونا، ناممکن ہے۔ای واسطے یہ بحث مورى إدرية يت فيش كى بكد "الوَّسُول"كى جكد "الرُّسُل" موتاء الرُّولَى جديد في بعد آنخضرت ﷺ کے آنا ہوتا۔ ابھی امکان تو جدید نبی کا ٹابت نہیں ہوا، مرزاصا حب کوسے موعودتصوركركے پیش كرتے ہیں جوكدان كامنيع علم ثابت كرتا ہے۔مولوي صاحب سےكوئي یو چھے کہ پھرامکان پر بحث کیوں کرتے ہو، جب مرزاصاحب بلادلیل سے موعود ہیں اور سے نجى الله ہے، تو پھر بعد آنخضرت ﷺ نبى كا آنا ثابت ہوگيا۔ نگر بياستدلال اى وقت قبول موسكما بجب كدسب الل علم دنيات أشح جائيل تعجب كرساته عي ﴿ يَنْفَي ادَّمْ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلٌ مِنكُم اور ﴿بَاتَّهَا لَوْسُل ﴾ بيش كر كاتليم كرد بين كرجب ارادهٔ خداوندی ایک سے زیادہ رسولوں کا ذکر کرنامنظور ہوتا ہے، تو اس موقعہ پر "رُسُل" کا لفظ خدا تعالی استعال فرماتا ہے۔ایابی جب آمخضرت علی کے بعد کسی جدید نبی کا لفظ استعال ندفر مايا، جس عابت مواكد قيامت تك "الرسول" يعنى آنخضرت على ك اطاعت کا حکم ہے۔اوراس کے سوااگر کوئی دوسرا محض جدید نبی ہونے کا مدمی ہورتو کافر ب-افسوس! مولوي صاحب كواسية مرشد مرزاصاحب كاند بب بهي بجول كيا كدوه" ازاله اوبام "من صاف صاف لكحة بين كه: "نزول من كاعقيده جار ايمانيات كى جزوياركن وین ہے کوئی رکن دین وجز وایمان نہیں''۔ جب مرز اصاحب پرایمان لا نابقول ان کے جزوا يمان نيس، پحرم زاصاحب ني ورسول کيوں کر موسكتے ہيں۔

جواب مولوی صاحب: بلکدامت داعده جوامت محریه ب-سبرسول ای

المارية الماري

المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِمِي المُعِمِي المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ

مُبَاعِلُهُ خَفَانِي

جواب صولوی صاحب: دوسراید کرتمی دجانون کا دعوی نبوت کاذبہ ہے۔
تیسرے بید کمیں خاتم النبیین ہوں۔ چوتھ بید کرمیرے بعد کوئی نبی سید میں سیمالکل
سی ہے۔ حدیث میں لفظ "سید کون" جومضارع ہاور بدلالت حرف مین مستقبل قریب
کے معتدل کے لئے خاص ہے، اس لئے ہم مستقبل بعید کے معنوں میں استعال نبیں کریں
گے۔ اور زمانہ سے موعود کے ظہور سے پہلے شام کرنا پڑے گا۔ خلاصہ مطلب میہ ہوا۔ اس
موعود کا دعوی نبوت درست ہے، کیونکہ تمیں کے بعد مستقبل بعید کے زمانہ میں ہوا۔ اس
واسطے مرزاصاحب کا دعوی نبوت صادقہ ہے۔

جواب الجواب: خاتم النبيين عن الف لام استغراقى ب، اور "لا نبى بعدى" میں جو خاتم النبیین کے معنی رسول اللہ ﷺ نے خود فریاد ہے۔ لا آفی جنس صفت نبوت ہے۔ پر صنور ﷺ کی تفسیر ومعانی کا مقابلدائے من گھڑت دلائل سے کرنا بھی مجاولدہ جو کہ شریعت اسلامی میں حرام ہے۔مضارع پرسین جواستقبال کے واسطے ہے اس کی دوشتم بیان كرك مي موعود كوستنى كرنا بالكل غلط ب، كيونك "لا نبى بعدى" بل زماند بعديت كى كونى حدمقررنيس، جب زمانه بعديت نبي آخر الزمان على كالسلد كا قيامت تك دامن وراز ب\_اورنزول سي ايكنان قيامت ب وإنّه لعِلْمٌ لِلسَّاعَة ) نص معى عابت ب، توآب كا عدمقرر كرنارسول الله على يرافتراء اوراس ك كلام من تحريف كرناب-رسول الله على في مديران فرمايا ب كدفلان زمانه تك جموف مدعيان ثبوت ختم جوجاكين گ۔ باتی رہی دجال اور دجالی فتند کی بحث فضول ہے، کیونکہ بحث کا ذہب مدعیان پر ہے نہ كدوجال أكبريس، جوكدعلامات قيامت ايك علامت بنزول سيح كى طرح-آپ نے تو یہ جواب دینا تھا کہ بعد آمخضرت ﷺ کے اس حدیث چیش کردہ سے جدید نبیوں کا آنا

مُبَاجِئُت حَفَّاتِي

منصوص کی شبہ سے جواس کے دل میں واقع ہوا ہے رد کرے '۔ جیسا کہ مولوی غلام رسول صاحب نے صری نفس خاتم النبیین اور دوسری آیتیں جواس کی تائید میں ہیں، ان سب کوسرف اپنی ہوائے نفس سے رد کیا ہے اور آنخضرت ﷺ کی عدیث "المعراء فی القرآن کفر" کی تکذیب کی ہے۔ اللہ تعالی ان کی حالت پر تم فرمائے۔ آمین! احادیث پیش کردہ کا جواب منجابت مولوی غلام رسول صاحب اور خاکسار کی طرف سے جواب الجواب

ىپلى حديث:

"سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی الله و أنا خاتم النبیین لا نبی بعدی".....(الخ)\_ (ترزی،ایوادروفیرو)

ترجمہ: "میری امت میں تمیں وہ جھوٹے ہی ہونے والے ہیں، ان میں ہے ہرایک کا گمان بیہوگا کہ میں نی اللہ ہوں، صالا تکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نی نبیں"۔ جواب مولوی صاحب: اس حدیث قل کردو میں چار با تیں پیش کی گئی ہیں۔ جواب الجواب: مولوی صاحب نے میری وجوہ استدلال جو کہ پانچ تھے، اختصار کے طور پر بھی نقل نہیں کیں اور منگھردت باتوں کا جواب دینے گئے ہیں۔

جواب صولوى: اول يدكم فقريب زمانه يس ميرى امت كوگون مين ايك فتنه پيدا مونے والا ب

جواب الجواب: حديث من ينبين لكها كه فتنه بيدا موف والاب، وبان توصاف كهام كهدعيان نبوت كاذبه مول كر

80 (مرابع) العِبْرالمَة عَنْ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمِعِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِي الْمُعْمِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِي الْمُعْمِينِ الْمُعْرِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِي

مُبَاحِلُهُ مَقَانِي

نہ نتے، کیونکہ ان کے وقت د جال جو ابن قطن کے مشابہ تھا، ندآیا اور ندان کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ بلکہ ثابت ہوا کہ مرز اصاحب مدمی نبوت کا ذبہ ہوکرانہیں تمیں میں تھے۔

سوم: "سیکون" جیبا که اس حدیث میں ہاور مضارع ہے۔ ایبائی"سیکون" بخاری کی حدیث میں ہے: "سیکون خلفاء"، کیاریجی مضارع متعقبل قریب معنول کے لئے خاص ہے اور اسلامی خلفے ختم ہو بچکے ہیں۔ افسوس! ایسے استدلال پر کہ قدم قدم پر محوکریں کھاتے ہو، گر بازنیس آتے ، ہٹ دہری کے عامل ہو۔

**جواب مولوی صاحب**: پھرامت میں ایے لوگ کہ جنہوں نے وضعی حدیثیں پنائی ہیں، وو پھی د جال ہی ہیں۔

جواب البحواب: افسوس مولوی صاحب! وضعی حدیثین بنانے والے معیان نبوت نه
تھے۔ آپ ہوش بجا رکھیں اور اصل مسئلہ امکان نبوت نے باہر نہ جا کیں۔ "کلھم
بزعم الله نبی الله" تو خاص مرعیان نبوت کا ذبہ کے واسطے ہے۔ جیسا کہ مرز اصاحب کو
زعم ہوا ہے کہ اپنا استخراتی خیالات کو وتی بجھ کراشتہار دے دیتے تھے کہ ایسا ہوگا، بیمیری
پیشگوئی پوری نہ ہوتو جو نا ہوں، جھ کو گدھے پرسوار کرو، پھائی پر لٹکا کے جیسا کہ عبداللہ آتھم
بیسائی کی موت کی پیش گوئی اور منکوحہ آسانی کی پیشگوئی وغیرہ میں کیا۔ گرجب جھوٹی تکلیں
تو بجائے اس کے کہ شیطانی القا اور وساوس بجھتے، تاویلات باطلہ کرے "عذر گناہ بدتر از
گزائ کے مصداتی ہوئے۔ بیر حضرت کے الفاظ خاص مرز اصاحب کے واسطے ہیں، کیونکہ
آپ نے پینیں فر بایا کہ افتر اکریں گے، بلکہ بیفر بایا کہ زعم کریں گے۔
آپ نے پینیں فر بایا کہ افتر اکریں گے، بلکہ بیفر بایا کہ زعم کریں گے۔

جواب مولوى صاحب: لين فقرو" فاتم النبيين" اورفقره "لا نبى بعدى" اس مديث پيش كرده مين دجالون كے دعوى نبوت كي في ور ديد كرتا ب، ندكم آنے والے ك متاجئت مَقَاتِي

ممکن ہے۔افسوں! آپ نے خارج از بحث باتوں کو درمیان میں لاکر ناحق اوراق سیاہ کر دیے جیں۔ کہاں فتنہ دجال اور کہاں عیسائی گروہ۔اگر عیسائی گروہ فتنہ دجال ہوتے تو انخضرت کی صاف صاف فرماتے ، کیونکہ عیسائی حضور التکنی کے وقت ہے اور آکر بحث ومباحثہ کیا کرتے ہے۔ بیرسول اللہ کی کانڈیب نیس تو اور کیا ہے ، کیونکہ دسول اللہ کی کانڈیب نیس تو اور کیا ہے ، کیونکہ دسول اللہ کی تو فرماتے جی کہ دجال یہود سے ہوگا۔ اور مرزاصاحب اور آپ کے مرید عیسائیوں کو دجال کہتے جیں۔ پس بیفلا ہے کہ عیسائیوں کا فتند دجال اکبرہ ، کیونکہ دجال یہود کے مرید عیسائیوں کو دجال اکبرہ ، کیونکہ دجال میں دیودی ہوگا، جیسا کر رسول اللہ کی کا معہ جماعت صحاب ابن صیاد یہودی کے گر جانا ثابت کررہا ہے۔اگر عیسائی دجال ہوتے تو رسول اللہ یہود کے گھر کیوں جاتے۔جیسا ابن صیاد کا قصہ صدیث میں ہے۔

جواب مولوی صاحب: میح موجود کے پہلے پہلے ان سب دجالوں کا ظہور ضروری ہ،ندکہ بعدظمبور سے موجود۔

جواب الجواب: بيتمى واقعات نے فلط ثابت كرديا، كيونكدم زاصاحب كے بعد مياں نبى بخش مرزائى مدى نبوت كاذب برا۔ دومرافخض مياں عبداللطيف مرزائى ساكن "گنه چوشلع جالند بر" كدى نبوت كاذب بوار تو آپ كے اقرارے مرزاصاحب ہے ہے موجودند بوئ ، كيونكد دجالوں كے بعد حضرت ميح موجود آنے والا ہے۔ مرزاصاحب كے بعد چونكد دواورد جال ہوئے۔ تو ثابت ہواكد مرزاصاحب ہمى دجال ہى ہیں۔

هوم: جب دجال کا آنا اور سیخ موعود کے ہاتھ سے قتل ہونا موعود ہے اور مرزا کے دفت وہ دجال چنس واحد جس کا حلیہ حضور الطلی لائے ابن قطن کے مشابہ فربایا، وہ دجال ابھی نہیں آیا۔ اور مرزاصا حب کو دس برس گزرے کہ فوت بھی ہو گئے ۔ تو ٹابت ہوا کہ سیج سیخ موعود



#### مُبَاحِلُتُ مَقَانِي

موسوی بدعت: این الله بونے کی ہے۔ مسلمانوں کی کی کتاب بین نیس لکھا کہ انسان فدا کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ گرم زاصاحب کے الہامات سے ثابت ہو کہ فداان کو بیٹا اور اولاد کرکے پکارتا ہے۔ دیکھوالہام مرزاصاحب: "أنت منی بمنزلة ولدی، انت منی بمنزلة اولادی، أنت من مائنا وهم من فشل" یعنی اے مرزا تو ہارے پائی ہے نظفہ سے اور دومرے کو کے شکل ہے۔

قیسوی بدعت: محررسول الله الله الله کی بعثت نانی کا مسئلہ جوکہ نائے ہی ہے۔ جو تھی بدعت: قرآن شریف کی آیات کا دوبار ومرز اصاحب پرناز ل ہونا۔ پانچویں بدعت: انبیاء بہم اللام کی معصومیت کا اظہار کرے ان کے خاطی ہونے کا مسئلہ جیسا کہ لکھتے ہیں: ''اجتہادی غلطی سب نبیوں سے ہوا کرتی ہے۔ اور اس میں سب ہمارے شریک ہیں۔ (ویکموا خار بدر مورو عالم رق انتیاء)۔ پھر لکھتے: ''محر اللہ نے امت کے سمجھانے کے واسطانیا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا''۔ (دیکمواز الداوبام بس ۲۰۰۷)

جهش بدعت: عینی النظیلا فوت ہو گے اور میں سے موعود ہوں۔ حالانکہ اجماع امت اصالة نزول پر ہے جو کہ انجیل وقر آن وحدیث سے ثابت ہے۔

ساتویں بدعت: مرزاصاحب نے اپنی فضیلت رسول اللہ ﷺ پرظاہری۔ چنانچہ قصیدہ اعجازیہ میں کھتے ہیں کہ: '' حضرت محدرسول اللہ ﷺ کے واسطے تو چاندگہن ہوا تھا۔ اور میرے واسطے چانداور سورج دونوں کا۔ پس تو میرے مرتبہ کا اب بھی انکار کرےگا۔ (دیموری دونوں کا۔ پس تو میرے مرتبہ کا اب بھی انکار کرےگا۔ (دیموری دونوں کا۔ پس تو میرے مرتبہ کا اب بھی انکار کرےگا۔

اب مولوی صاحب بتا کی کرسول اللہ ﷺ نے بھی علامتیں دجالوں کی بتائی بی، جو دجال اکبر سے پہلے آ کیں گے۔ جب وہی ختم نہیں ہوئے تو ند برا دجال آیا،

# مُبَاحِثُهُ مَقَانِي

موعود کی ، جوخدا کے سیچ مرسل اور نبی ہیں۔

اب ہم ذیل میں لکھتے ہیں کہ مرزاصا حب کیا لے کرآئے، جس سے دین اسلام بدل دیااور و طریقے اسلام کے برخلاف ہیں۔

جدعت اول: مئلدادتار ب-مرزاصاحب للصة بين كد: "هن راجد كرش كرنگ مين مجى مول جو مندوند مب كمتمام اوتارول من برااوتار تقا"-

(ويكويكيرسالكوث، مورى الامبرا واو)\_

پس مولوی صاحب اسلام کی کتابوں میں اوتار کا مسئلہ دکھا دیں یا مرزاصا حب کا وجال ہوناتشلیم کریں ، کیونکہ کرشن ہندواور قیامت کا مشکر اور تناسخ کا قائل تھا۔

# مْبَالِمُكُ مَقَالِيْنَ

## تيسرى حديث

اعن سعد بن ابنی وقاص عن ابید قال قال رسول الله علی انت منی بعنولة هارون من موسلی إلا اقد لا نبی بعدی " (عنق ملی) - جب حضرت علی ترمالله الله علی اور رشته وار محدرسول الله هی ، جن کا فنانی الرسول هی مونا اظهر من اشتس ہے۔ جب وہ نبی نہ موا تو و در را شخص امت میں ہے کس طرح نبی ہوسکتا ہے۔ جس کو نہ صحب رسول الله هی حاصل ، نه مجت میں جان فدا کرنے والا تا بت ہوا و و کو نہ ہوت نہیں جان فدا کرنے والا تا بت ہوا ہو و کوئی ہوتی ہوت ہوت ہے ہیں جس کر رہے ہیں فعال محمد الله میں اور کا سے نبیس ہوتی ہے تصدیق نبوت ہیں ہی بہت گزرے ہیں فعال محمد الله می الله و کر نبی ہوگیا ہوں قابل تسلیم نبیس ۔ کیونکہ مرز اصاحب کی تو میں ابت تا مربعی تا بر نبیس ۔ جہاد نبیس کیا ، چرب نبیس کیا ، چرب نبیس کیا ، چرب نبیس کیا ، جرب نبیس کیا ، جرب نبیس کی ۔

جواب البحواب: اس کاجواب کی باردیا گیا ہے کہ مرزاصاحب جب سی موعود نیمی آتو نی اللہ بھی نیمیں میں موعود تو وہی سی ناصری ہے جوعیسلی ابن مریم ہے، ند کہ غلام احمد قادیا نی

جواب مولوی صاحب: ال مرتب کاظ نفی جس موسوف بی مراوبو علی کسرے فلا کسرے

#### مُبَاجِلُتُ مَقَانِي

مرزاصاحب کے ہاتھ سے آل ہوا۔ بلکہ مرزاصاحب نے دین میں ندکورہ بالا بدعات داخل
کیس جو کہ دجال کی علامت ونشان ، رسول اللہ ﷺ نے فربایا۔ تو ثابت جو کہ مرزاصاحب
حب فر مان حضرت خاتم النبیین ﷺ دجال ہوئے ، جنہوں نے دین اسمام کو بدل ڈالا۔
جن سے پر ہیز کرنے اور عدوات رکھنے کا حکم ہے۔ مولوی صاحب خدا کا خوف کرواور ہوم
الآخرت کو یادکر کے خدا کے خضب سے ڈرو۔ اور جلد دجال کی پیروی سے تو ہدکرو۔ خدا آپ
کوئی قبول کرنے کی تو فیتی دے۔ (۲ مین)۔

# دوسری حدیث :

"كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياءُ كلَّما هلك نبيٌّ خَلَفَهُ نبيٌّ وانَّه لا نبي بعدي وسيكون خلفاءُ فيكثرون". (گئاناري،١٠١٧)

جواب مولوى صاحب: ال عديث كمتعلق سفات سابقه مين كافي جواب ديا جاچكا ب دبال علاحظه و

جواب البحواب: جواب كانی نیس موچكا آپ نے كسى حدیث یا آیت سے ثابت نیس كیا كد بعد آنخضرت اللے كے غیر تشریعی نبی آنے والے ہیں۔اس اعتر اض كا جواب نیس دیا كدا گر غیر تشریعی نبی آنے ہوتے ، تو ان كی ڈیوٹی یعنی فرض منصی خلفاء كے سرو كيوں ہوا؟ چونكہ غیر تشریعی نبیوں كا كام خلفاء كریں گے۔ تو ثابت ہوا كہ غیر تشریعی نبی ہمی بعد آنخضرت اللے كوئی آنے والانہیں۔

موم: صحابہ کرام رض الد عنم نے خلفاء کا لقب قبول کیا اور تی شرکہلائے۔اس کا جواب بھی نہیں دیا گیا۔ مَنَافِئُهُ مَنْاعِلُهُ

جواب مولوی صاحب: جب کتم نے اس بات کو مان لیا که حضرت علی صحافی ہو کرآپ پر جان فدا کر کے نبی نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ہونے کیلئے اس شرط کا ہونا ضروری نہیں۔

جواب البحواب: سحان الله! مولوی صاحب گھیرا کیوں گئے، خود ہی تو کہتے ہو کہ متابعت محمد رسول الله ﷺ مرزاصاحب نبی ہوئے۔ اوراب خود ہی بیبال کہتے ہو کہ فنا فی الرسول ہو کر نبی نبیس ہوسکتا۔ جب اعلی درجہ کا فنا فی الرسول اور متابعت میں اکمل بہسب جہاد جج کے بھی نبی نہ ہوا تو مرزاصاحب کا نبوت پانا، غیر ممکن آپ کی زبان سے ثابت موا۔ (الحدیث)

جواب مولوی صاحب: حفرت مرزا صاحب جونکه فیرتشریق نبی تھے۔ اس واسطے "لا نبی بعدی" کے برخلاف نبیس۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ کی شان کا صاحب شرع نبیس آسکنا یکر فیرتشریعی آسکنا ہے۔

جواب الجواب: يهجى فاط بآپ كو گھرى خرنبيں۔ ديكھوم زاصاحب كوصاحب شرايت نبى ہونے كا دعوى بے۔ ديكھوان كى كتاب اربعين ، مضحة: "شرايت كيا چيز ہے جس نے اپنى وى كے ذرايعہ چندامرونبى بيان كے اوراپنى امت كيلے ايك قانون مقرر كيا، وہى صاحب شرايت ہوگيا"۔ آگے لكھتے ہيں كہ: "ميرى وى بي امر بھى ہاور نبى بھى "رمولوى صاحب!

# تاچند که نگل میکنی دیوار بے بنیاد را

کاذب مدی کی آپ کب تک تمایت کریں گے۔اور بالکل بچ ہے کدمرزاصاحب نے اپنی امت کے لئے حکم دیا کہ است کے لئے حکم دیا کہ

مُبَاحِلُهُ مَقَانِي

بعد" کی مثال ہمی آئیں معنوں میں ہے۔اس لخاظ سے "لا نبی بعدی" کا مطلب صرف وہی ہوسکتا ہے کہ تخضرت کے بعد آپ کی شان کا کوئی نی ٹیس ہوسکتا ، جو آپ کی طرح شریعت والا یا مستقل ہو۔ کیونکہ آپ کے بعد اب جو نبی ہوگا ، امتی اور آپ کا تمیع ہوگا۔

جواب الجواب: لا كى بحث گذر چى إورجواب الجواب ديا گيا ج، جى يى حضرت على رئم الله وجه كا قصد فدكور ب كدان كو بارون كها كيا - مكر چونك حضرت بارون التقليمان غيرتشريعي في تحد اورتائع تورات تحدال لخ رسول الله الله الله على فرقع كرف كرف ك واسط فرما ديا كركبيل حضرت على عظائه كوحضرت بارون الطَّيْنِينَ كي طرح مسلمان ، غير تشریعی نمی خیال ند کرلیں۔ ساتھ بی "لا نہی بعدی" فرمادیا، جس سے ثابت ہوا کہ فیر تشریعی ہمی آ مخضرت اللہ اس بعضیں بس مولوی صاحب کی مثالیں "لا فتی الا على، لا كسوى" ك باطل موكيس - كونكه جيها كد حفرت على دين كم ساته دوسر انسان شرکت نوش رکنے کے باعث شریک تھے۔ای طرح کسریٰ کے بلاک ہونے کے بعد كآنے والے كرى اس كى صفت يل شركك ند تھے۔ يعنى كرى جب بلاك مواتو پھر ملمان كرى موا-اى طرح حفرت محدرسول الله الله المنات مين دوسرانسان شركت ركھتے ہيں ۔ مرصفت نبوت ميں شريك نبيل ۔ جس طرح حضرت على عظيد كے ساتھ صفت فتى مين شريك نبيل - برصورت مين في جنس صفت قائم ربى - اى طرح "لا نبى بعدی" میں فی جن صفت نبوت ابت ہوئی۔اور کی متم کے بی کا آپ کے بعد آنا جائزند ر ہا۔ سچے سے موجود حضرت عیسیٰ الطبیع الاجو کہ چیسو برس پہلے نبی تصان کا اصالعة آنا منافی خبیں، کیونکہ وہ پہلے سے نبی تھے۔

مُبَاحِثُنُ دَفَّاتِي

مُبَاحِلُهُ مَقَانِي

مسلمانوں کے چیچے نمازمت پڑھو۔ان کے ساتھ دشتے ناطےمت کرو۔ جہاد حرام کر دیا۔ مسلمانوں کے چیچے یال کرنمازیں پڑھنی شع کردیں۔اب بتاؤ آپ کا پر کہنا کہ مرزاصاحب غیرتشریعی نبی تھے،غلط ہے پائییں؟

جواب صولوی صاحب: حفرت مرزاصاحب عمتعلق جهاداور بجرت كے نه كرنے كا اعتراض أمحانا معترض كى جهالت كى وجہ سے باس لئے كه بخارى كى حديث نزول سے كافقرہ "يضع الحوب"اس بات كاكانی جوت ہے۔

جواب الجواب: شكرب كدمولوى صاحب في حديث بخارى كافقره فيش كرك اپنی میبود یاندصفت کا ظبار کردیا۔ کیونکہ میبودی بی ایبا کیا کرتے تھے۔ بخاری ومسلم کی حديث مين تو "يصع الجزية" ب\_ يعنى الل ذمه بربيايعن تيس معاف كرد \_ كا-اوراى مديث كفقرات اى بات كم تقتضى إلى كه "يضع الجزية" بوكونكد لكما بك حضرت عیسی الطفیلی حاکم عادل موکرنزول فرما کی ع۔ اور کسر صلیب بھی ای صورت میں ہوسکتی ہے جبکہ صاحب حکومت ہوں۔ ججزوں اور نامردوں سے سر صلیب کیا کرنی ے؟ وہ تو رات دن خوشامدِ نصاری میں گلے ہوئے ہیں۔اینے آپ کوان کے رقم کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اور جزید معاف کرنا بھی صاحب حکومت کا کام ہے، رعیت ہونے کی حالت میں کوئی جزید معاف نہیں کرسکا۔ مولوی صاحب نے "بصع الحوب" کی جوایک روایت ب پیش کی ،اس کے معنی مجھنے میں غلطی کھائی ہے۔ کیونکہ "یضع الحرب" کے معنی جین: ''بعد قبل کے جنگ کو بند کردے گا''۔ کیونکہ پھر کوئی دشمن اسلام نہ رہے گا۔ جب قتل د جال می فرض منصی ہے ، تو پھر جنگ ضرور کرے گا اور د جال کوقتل کر کے جنگ کوتمام كرے گا، كيونكه حاكم عادل ہونا قريند بتار ہاہے۔ پس بيمن گھڑت معنى بين كيصرف قلم سے

جگ كرے كا قلم سے جنگ تو بميش سے علائے امت كرتے آئے بي اور عيمائيوں كرة يثن مواوى رحمت الله صاحب مهاجر ومولانا احمر رضاخال صاحب مجد دماً تدعاضره اورمولانا اشرف على صاحب تفانوى اورمحمعلى صاحب موتكيرى وغيرجم فيتنكثرول كتابين روح كالفين اسلام مين عموماً اوررة نصارى مين خصوصاً تصنيف كين مرزاصاحب في روحاني جنك مين فكست فاش كھائى كە آج تك عبدالله والى پيشكونى كا نام من كرمرزائيوں كے رنگ زرد ہو جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں وے سکتے۔ اس مولوی صاحب کا بد کہنا بالکل غلط ہے کہ "جبادے مرادقامی جبادے"۔ حدیثوں میں جولکھاہے کہ: "حضرت عیسی الطفیلا کووی اوگی کدمیرے بندوں کو پہاڑ پر لے جا، کیونکدا یک ایک قوم خروج کرے گی کدان سے کوئی انبان جنگ نه کر سکے گا'' مولوی صاحب! بتا کیں که یاجوج ماجوج جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے خروج کریں گے، تو حضرت عینی الطفیقان پہاڑ کی طرف کیوں لے جا کیں گے بلمی جہاد کیوں ندکریں مے؟ افسوس! جہالت اور جٹ دہری بدی بلا ہے۔صریح و مکھتے میں کرمرزاصاحب ایے مطلب کے واسطے فاط تاویلات کرتے تھے، مگرانہیں کو حاکرنے کی ہے۔ودکوشش کرتے ہیں اورنصوص شرعی کی طرف پشت پھیردیے ہیں۔مرزاصاحب کا شعربالكل غلط ہے \_

صف دشمن کو کیا ہم نے بچت پامال سیف کا کام قلم سے ہو دکھایا ہم نے افسوں امولوی صاحب اس اردوشعر کو بھی نہیں سمجھے۔ مرز اصاحب خود فرماتے ہیں کہ سیف یعن آلوار کا کام ہم نے قلم سے لیا۔ جس کا صاف مطلب ظاہر ہے کہ تھم تو تھا سیف یعن آلوار کا ہم نے خدا اور رسول کی مخالفت کر کے تلوار تو نہ چلائی اور قلم سے کام لیا۔ مولوئ صاحب! مرز اصاحب تو خود مان رہے ہیں کہ ہم نے تلوار کے وش قلم چلائی۔ یعن تکم آلوار کا

قعائرہم چونکدانگریزوں کی غلامی میں تصاور ہے سے نہ تصاب کے ہماری تلواری لکڑی النظامی ا

جواب مولوی صاحب: باتی رہائی، سوئی کا نبت قرآن شریف میں ہے:

ایمن استطاع إلیه سیدلا" یعنی نی کے لئے استطاعت شرط ہے۔ اور مرزا صاحب

بیشہ بیار ہے تھے۔ دو بیاریاں جوزرد چادری تھیں، آپ کے ساتھ بمیشدر ہیں۔ کیونکہ

می موجود کی نبعت آخضرت نے فرمایا ہے کہ ' دوزرد چادروں میں نزول فرما کیں گئے۔

(سیمان اللہ اعلم ہوتو ایسا ہی ہو۔ دو چا دروں کو دو بیاریاں کہا۔ ایک ہی تشہید ہے، جیسا کہ

ایک جائل نے اپنے معشوق کو کہا کہ تیزی آٹکھیں بھینس کے سینگ ہیں۔ جب کاریگروں

نے کا ملے لئے تو دود ھ کہاں ہے آئے گا)۔ پھرآ کے چل کرمولوی صاحب فرماتے ہیں کہ

دوسرے امن راہ ہی حاصل ندھا، اس لئے کہ مکہ سے مدید تک آپ کے آل کو بحوجب قالوی

دوسرے امن راہ بی حاصل ندھا، اس لئے کہ مکہ سے مدید تک آپ کے آل کو بحوجب قالوی

جواب الجواب: حديث شريف من وارد بكري موجود ي كري كرجياك حديث من ب: "عن أبى هويوة أن رسول الله على قال لَيْهِلْنَّ عيسَى ابنُ مريم بِفَجَّ الرَّوُحاء بالحجّ والعُموة أولَيُثَنَّيْهُمَا جَميعًا"

(مندام احمد مین بشتیانی بر ۱۳۹۵) مرزاصاحب نے خود بھی لکھا تھا کہ ''ہم مکہ میں مریں کے یامہ بین ''۔ (دیکمویکڑین ۱۳۶۵ء)

اب مولوی صاحب بتا تمیں کہ بیدالہام خدا کی طرف سے تھا، جو پورا نہ ہوا۔ خداتعالی توعل مُ الغیوب ہے، وہ جانتا ہے کہ مرزاصاحب کے نصیب میں جے نہیں۔ تو کیوں ایساالہام کیا۔

موم: آپ کابیر ہذیان کہ'' دوزرد جاوروں ہے دو بیاریاں مرادین''۔اس کا جواب سے ہے کہ بیاریاں تو مغضوب وجود پر آیا کرتی ہیں، کیونکہ تندری ہزار نعت ہے۔ آپ کے اس جواب ہے تو مرزاصاحب منعم علیہم کے گروہ سے نکل کر مغضوب علیہم کے گروہ ہے ہوئے کہ بمیشہ بیار رہتے۔

سوم: آپ کا یہ جواب کہ'' راستہ پرامن نہ تھا''۔ بالکل غلط ہے۔ اگریزول کے مددگار
اور فرما نبردار کی جس طرح ہندوستان میں پولیس تفاظت کرتی تھی، وہاں بھی کرتی۔ یونکہ یہ
اگریزوں کے آ دی تھے۔ مرزاصاحب تو دوسرے کذابوں ہے بھی گئے گزرے۔ یونکہ
باوجودیہ کہ اسلامی سلطنتیں تھیں اوران پر کفر کے فتوے بھی لگائے گئے، مگر فرض نج اداکرتے
باوجودیہ کہ اسلامی سلطنتیں تھیں اوران پر کفر کے فتوے بھی لگائے گئے، مگر فرض نج اداکرتے
رے سیدمجر جو نپوری مہدی نے جج کیا، اسوعنسی کا ذب مدتی نبوت نے جج کیا۔ آپ
کے جواب سے مرزاصاحب کی کمزوری ثابت ہے۔

مولوی صاحب! اگر مرزاصاحب ڈرکے مارے نے کونہ گئے تو ان کو جوالہام ہوا ﴿ وَاللّٰهُ يَعُصِمُكَ ﴾ وہ فعدا كى طرف ہے يقين كرتے تھے ياكى اور كى طرف ہے۔ اگر فدا كى طرف ہے بيالہام تھا اور مرزاصاحب كو يقين تھا كہ فعدا ميرى حفاظت كا وعدہ فرما تا ہے، تو پھر ڈركے مارے نے كونہ جانا اور راستہ كا خطرہ پیش كرنا، فعدا پر ایمان كانہ ہونا ثابت كرتا ہے۔ ہے اور جھوٹے میں فرق كرنے كے واسطے بجى ایک بات كافی ہے كہ ہے رسول اللہ بھے كوبھى بجى الہام ہوتا ہے كہ فعدا تيرى حفاظت كرے گا ہو حضور بھے نے مكان ہے



مُبَاحِثُن خَفَّانِي

مُبَاحِثُهُ خَفَانِي

پہرہ موقوف فرمادیا۔اور بے خوف اعدائے اسلام کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے صفوف اعداء پرخود تملہ فرماتے۔اور جس جگہ دشمنوں کے تیروں اور تکواروں کا زور ہوتا خود بنفس نفیس قال فرماتے اور دشمنان اسلام کو تہ تیج فرماتے۔اب اپنے جھوٹے رسول کا حال سنو! ہندوستان جیسی پرامن سلطنت میں کی جگہ مباحثہ کے واسطے جاتے ،یا لیکچر دینے جاتے ،تو پہلی درخواست یہی ہوتی کہ پولیس کا انتظام کرواور پولیس کے بغیر گھرے باہر نہ نکلتے۔ مرزاصا حب کو خدا پراعتبار نہ ہوتا اور پولیس پراعنبار ہوتا۔اگر مرزاصا حب کا یہ کہنا درست ہے کہ خداان کی حفاظت فرماتا ہے،تو پھرآپ کا بیہ جواب خلط ہے۔

جواب مولوی صاحب: باتی رہا ہجرت کرنا، سو ہجرت کی ضرورت ایے وقت ہوتی ہو باتی ہیں کہ احکام ہوتی ہے، جب کہ حکومت اور اہل ملک کی طرف سے مشکلات پیش ہو باتی ہیں کہ احکام شریعت کی بجا آور کی ناممکن ہو جائے۔ سوخدا کے فضل سے بوجہ حکومت برطانیے کے پُر اس عہد کے، ایسے حالات ہی چیش نہیں آئے۔ برطانیے کی حکومت رحت اور سراسر رحمت ہیں۔ جس میں ہم نہ ہی کاروائی کر سکتے ہیں ۔۔۔ جس میں ہم نہ ہی کاروائی کر سکتے ہیں ۔۔۔ جس میں ہم نہ ہی کاروائی کر سکتے ہیں۔۔۔۔ رائے)۔

جواب الجواب: مولوی صاحب! اس جواب ہے تو آپ نے مرزائی مشن کا ستیاناس کردیا۔اور ی موجود مرزاصاحب کا ہونا خاک میں طادیا۔ یہ موجود کا فرض اور غرض نزول صرف قتل د جال کے واسطے ہے، جو واحد شخص بہودی ایک آگھ سے کا نا ہوگا۔اوراس کی مشابہت '' این قطن'' ہے رسول اللہ رہے گئے نے فرمائی ہے۔ مرزاصاحب نے اپنی مسیحیت ٹابت کرنے کے واسطے بہت جھوٹ تراشے تھے، وہاں اس کی کو پورا کرنے کے واسطے یہ جھوٹ بھی تراشا تھا کہ اگریز د جال ہیں اور ریل د جال کا گدھا ہے۔ میں یہ اعتراض نہیں کرنا کہ مرزاصاحب بھی اس گدھے پرسوار ہوکر د جال ٹابت ہوتے ہیں، میں صرف یہ

یو چیتا ہوں کہ انگریز خدا کی رحت ہے تو پھر دجال کون ہے؟ جب دجال کوئی نہیں تو مرزاصاحب بھی میں موجود نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ د جال کا ہوتا پہلے ضروری ہے،جس کے قل کے واسطے میں الظفیلا؛ جلالت کے ساتھ نازل ہوکراس کوقل کریں گے۔ بیدمولوی صاحب کی کیج بحثی تھی،جس کے واسطے میں بھی مجبور تھا، ورنہ بحث تو صرف متابعت تامہ میں تھی۔ جس كا جواب مولوى صاحب نييس وے سكے۔ اور جہاد، في اور بجرت كے عذرات اور وجوہات میں بحث شروع کردی۔مواوی صاحب نے مرزاصاحب کی نبوت ورسالت کی دليل دى تقى كدمرزاصاحب بسبب متابعت حصرت محدرسول الله على بموجب آيت وْمَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَه ﴾ ك، تى ورسول بو كت بين يص كا جواب بين في وياتفا کہ اگر متابعت رسول اللہ ہے نبوت ملتی ہے تو مرز اصاحب کی متابعت ناقص ہے۔ کیونکہ تین رکن متابعت رسول الله علی مرزاصاحب فے ادائیس کے۔جس کا جواب مولوی صاحب نے یدویااور قبول کرایا کد بیشک مرزاصاحب نے جہادتمی، جسمانی سیفی نیس کیا۔ ع اس واسطے نہیں کیا کہ بیار تھے۔اور راستہ بھی پُر خطرتھا۔ ججرت اس واسطے نہیں گی کہ ضرورت نیتی ۔ گریس مولوی صاحب سے یو چھتا ہوں کہ جھ کوتم بار بار جابل کہتے ہواور جہالت کا ثبوت اپنی وات کج فہم اور کج بحث میں دیتے ہو۔ مولوی صاحب جب آپ نے مان لیا کرمرز اصاحب نے ان وجو ہات سے تین ارکان متابعت رسول اللہ ﷺ کے بیشک تڑک کر دیئے تو ٹابت ہو گیا کہ بیٹک مرزاصاحب کی متابعت ناقص ہے۔اس واسطے وہ موادی صاحب کے اقبال سے بی نبی درسول نہیں ہو سکتے اور آپ کی دلیل امکان نبوت و رسالت بعداز حضرت خاتم النبيين عظفظ الماوريجي جارامقصود تعاجو الحمد الله ثابت ہوا۔ باقی کے جوابات، کہ مرزاصاحب نے اس وجے سے بیٹین ارکان ادائیس کے خارج از



مُبَاحِثُنُ دَقَانِي

بین بین ہوتے۔ یعنی ندا قبال کرتے اور ندا نکار۔ یہی روش مولوی صاحب کی ہے کہ مختث جواب دے دیا۔مولوی صاحب کے جواب میں کوئی ایسے الفاظ ہیں جن سے امکان جدید ني بعد از حضرت خاتم النويين على پيدا مونا ثابت مو؟ برگزنيين ـ بلكه حديث "لا نسى بعدى "اور "تسوسهم الانبياء" پيش كرك عدم امكان كوابت كرويا حضرت عمر الله تك كى بعديت كا وهكوسلا قابل لحاظ ب؟ مولوى صاحب في تحديد كمال س تكال لى، طالاتکد "لو کان بعدی" صاف لکھا ہوا ہوا ہوا د"بعدی" کی "ی" متکام کی ہے۔ یعنی "ميرے بعد" \_ پس حضرت محدرسول الله فظال بعديت كا زماند بميشد كے واسطے ب-ورندمواوی صاحب کہیں لکھا ہوا وکھا تی کدرسول الله علاق کی بعدیت کا زماند حضرت عرفظ مك محدود ب\_مولوى صاحب كامن تك جس كوه منطق زعم كرت بين ، قابل غور ب كدهفرت عمر عليه كي نبت جو آخضرت وللله في مايا يديمض ان كي بالقوة فطرت مستعده اور مادة قابله كى عزت افزائى كے لحاظ سے بدورت حقيقت ميں لانسى بعدى درست تھا۔ مرمولوی صاحب نے بجائے تر دیدعدم امکان نبوت کے ثابت کردیا کہ جب اليا قابل مخص حضور الطفيلاك بعد ني نيس موسكا، تو قرون مابعد من آن والي تو بالكل بى اس قابل نبيس كه نبى موسكيس\_

موم: ال جواب میں تعارض ہے، کیونکہ پہلے تو لکھتے آئے ہیں کہ متابعت تامد ہے بوجب آیات ﴿ وَاسْوُلَهُ ﴾ کم مجابعت تامد ہے بوجب آیات ﴿ وَاسْوُلُهُ ﴾ کم بوجب آیات ﴿ وَاللهِ وَرَسُولُهُ ﴾ کم بوجب آیات ﴿ وَاللهِ وَرَسُولُهُ ﴾ کم بوجت ہیں۔ اور اب کہتے ہیں کہ آنخضرت عمر ﷺ میں قابلیت و مادة نبوت تھا، مگر وو نی نہیں ہو کتے صرف ان کی عزت افزائی کے واسطے فرمایا۔ تو اس میں ہمار احتصود حاصل ہوا، آپ کو کیا ہاتھ آیا۔ امکان نبوت کی آپ نے کون کی حدیث سے ثابت کر کے ہیں کردہ

جث ہے۔ کیونکہ میراسوال میں نہ تھا کہ وجہ بناؤ کہ مرزاصاحب نے جہاد، جج وجرت کیوں نہیں کی، جوآپ نے وجوہ بیان کے ۔ پس اس تیسر کی حدیث کا جواب بھی آپ نے کوئی نہیں دیا: غیرتشریعی نبی کا پیدا ہونا بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے جائز ہوسکا تو حضرت علی کرماشہ جہ نبی ہوتے ، جن کی متابعت مرزاصاحب سے اکمل ہے، جنہوں نے جہاد بھی کئے، جج بھی کئے اور ججرت بھی کی ۔ اگر ہم عذر قبول بھی کرلیس ، تب بھی متابعت تو ناقص کی ناقص ہی رہی۔ اور مرزاصاحب نبی نہیں ہو سکتے ۔

# چوهی حدیث

"عن عقبة بن عامر قال قال النبى الله لو كان بعدى نبى لكان عمر بن المحطاب" (روار الزرى) ليعني افرما ي تخضرت الله خطاب" (روار الزرى) ليعني فرما ي تخضرت الله خطاب كا ـ (و يموطا برق بلد موسم ١٤٢) ـ اس حديث ، محى ثابت بحرك أبي تابعت تامد رسول الله الله على محى تأبيس به وسكتا ـ

جواب مولوی صاحب: ال مدیث کاصرف اتنامطلب کرهنرت مرتک کا بعدیت کے لحاظ ہے اگرکوئی نی ہونا ہونا تو عمر ہوتا۔ لیکن مدیث "کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلک نبی خَلَفَهٔ نبی والله لا نبی بعدی وسیکون خلفاء د مفرت عمرکا نبی ہونا ارشاد و لا نبی بعدی وسیکون خلفاء کی افزاف ہونے ہے فیر ممکن تھا۔ لیکن باایں ہمہ پھر عمرکی نبعت ایبا فرمایا کہ میرے بعد نبی ہونا ہونا تو عمر ہوتا، یک القوة فطرت متعدہ اور مادة قابلہ کی عزت افزائی کے لحاظ ہے۔ مواب الجواب: جیما کہ مرزاصاحب کا قاعدہ تھا کہ جب کی نص قطعی کا جواب نہ دے سے تو الفاظ متفادہ جمع کرکے او ہراد ہرکی باتیں ایسے طریقہ سے بیان کرتے جو کہ دے سے تو الفاظ متفادہ جمع کرکے او ہراد ہرکی باتیں ایسے طریقہ سے بیان کرتے جو کہ دے سے تو الفاظ متفادہ جمع کرکے او ہراد ہرکی باتیں ایسے طریقہ سے بیان کرتے جو کہ

کاچندہ، کہیں بہشت فروخت کر کے اس کاچندہ، کہیں کتابوں کی اشاعت کے واسطے چندہ۔
غرض کہ یہ چندے علاوہ فیس بیعت کے تقے۔ جب بخاری کی حدیث کی ایک بھی علامت
مرزاصاحب بین نہیں، تو میچ موعودان کوتصور کر کے نبی اللہ، رسول اللہ یقین کرنا، بنائے
فاسد علی الفاسد ہے۔ مولوی صاحب! بخاری ومسلم و دیگر حدیث کی کتابوں بیس جونزول
عینی الفائی کا باب الگ با عدھا ہے، وہ عینی الفائی جب نبی ناصری تفااورائ میں بان مریم کا قصہ قرآن شریف بیس ہے اور دوسری طرف أعلام اور شخصات اہل علم کے نزدیک
بدل نہیں کتے ہو بجائے عینی این مریم کے غلام احمد ولد غلام مرتضی قادیا نی کس طرح سے ہو
بدل نہیں کتے ہو بجائے عینی این مریم کے غلام احمد ولد غلام مرتضی قادیا نی کس طرح سے ہو
مرزاصاحب کا نبی اللہ ہونا باطل ہے۔
مرزاصاحب کا نبی اللہ ہونا باطل ہے۔

# يانجو ين حديث

"عن أبى هريرة أن رسول الله على قال فُضّلت على الأنبيآءِ بستٍ أُعُطيتُ جوامع الكلم ونُصرت بالرُّعُب وأحلت لي الغنائم وجُعِلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا وأرْسِلُتُ إلَى الْخَلْق كَافَةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ"

(مظاہرالی،جلد میں عدہ)۔

ترجمہ: روایت ہے ابی ہریرہ دیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ کھیے نے کہ ' فضیلت دیا گیا ہیں نہوں پر ساتھ چے خصلتوں کے: دیا گیا ہیں کلے جامع اور فتح دیا گیا ہیں وشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالنے کے ساتھ اور حلال کی گئیں میرے لئے زمین مسجداور پاک، بیجا گیا ہیں ساری خلقت کی طرف اور ختم کئے گئے میرے ساتھ نبی ''۔
مسجداور پاک، بیجا گیا ہیں ساری خلقت کی طرف اور ختم کئے گئے میرے ساتھ نبی ''۔

## مُبَاحِلُهُ حَفَّاتِي

حديث كاجواب باصواب ديا-

جواب مولوی صاحب: لیکن کی موجود کے نبی ہوکرآنے کے لئے بیعدیث مزاحم ومنانی نہیں ہوسکتی۔اس لئے کہ میں موجود کے آنے کاعقیدہ معرض صاحب خودیقین کرتے ہیں۔

جواب الجواب: مسيح موعودتو وای عینی این مریم رسول الله ﷺ بین جس پرانجیل نازل ہوئی تھی۔مرزاصاحب خود لکھتے ہیں۔

ع من فیستم رسول و نیاورده ام کتاب جب مرزاصاحب رسول او نیاورده ام کتاب جب مرزاصاحب رسول نیس قرمی موعود بھی نیس بیم آپ کوسیا میں یامرزاصاحب کو؟

جواب مولوی صاحب: بخاری کی حدیث جو بعد کتاب الله اصح الکتب ب، متروک مانتا پڑے گایا تعارض واقع ہوگا۔ پس تعارض کے دور کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ سے موعود کی نبوت ورسالت شلیم کی جائے۔

جواب البحواب: مولوی صاحب! بخاری کی حدیث کے مضمون کے کھاظ ہے بھی مرزاصاحب سے موتورنیں ہو گئے۔ کیونکہ حاکم عادل ہونا شرط ہے۔ پھر جزید معاف کرنا اس کی علامت ہے۔ پھر جزید معاف کرنا ہے۔ پھر مرزاصاحب پھر محرکسر صلیب اس کی علامت ہے۔ پھر تنل دجال اس کی علامت ہے۔ پھر مال کا تقسیم کرنا کہ اس کوکوئی قبول نہ کرے گا، کیونکہ تمام خنی ہوں گے۔ بہ سبب پانے مال فلیمت کے، جو بعد فلخ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا اور حضرت عیسی التلفی تقسیم فرما کمیں گے۔ اور وہ اس قدر کشرت ہے ہوگا کہ سب مالا مال ہوجا کمیں گے۔ اور ایک مجدہ بہتر ہوگا دنیا وما فیما ہے۔ مرزاصاحب بجائے مال دینے کے مختلف حیلوں سے مسلمانوں سے مال تازیست لینے رہے۔ کہیں نظر خانہ کا چندہ کہیں منارہ سے کا چندو، کہیں آت سے مکان

سلسله كاخاتمه مرادهو

جواب الجواب: جهل مركب كى تعريف ہے كه "نداند و نداند كه نداند" مواوی صاحب کواب تک میجی معلوم نبین که قیاس مع الفارق ابل علم کے نزد یک باطل ہے۔مولوی صاحب کے نزویک جہاداور نبوت کاختم ہونا ایک بی بات ہے۔افسوس! بحث لوقتم بوت میں ہے۔جس کاسلماد بعد الخضرت عظم کے بند ہے۔ اور آپ پیش کرتے میں جگ با کفار اور حاصل ہونے مال فنیمت کے جو کہ سحابہ کرام سے لگا تار جاری رہا اور مال فنيمت اس كثرت سے آيا كرحضور التيكيل كى زعد كى ميں بھى ندآيا تھا۔ جب آپ ك زدیک مال غنیمت کا جاری رہنااورسلسلہ نبوت ایک ہی ہے ، توجس طرح جنگ کر کے سحاب كرام نے مال غنيمت يايا، اى طرح نبوت بھى يائى \_ كرآب اورخود تنايم كر يك يول ك حفرت ابو بمرصدیق وحفرت عمر وحضرت علی الله نے نبی کا لقب ندیایا اور ند مال غنیمت کی طرح سلسانوت کوجاری سمجھا۔ تو آج تیرہ سوبری کے بعد آپ کس طرح سلسائہ نبوت کو مال غنیمت کی حلت کی طرح جاری کر سکتے ہیں۔اس عقل کے پتلے مولوی صاحب سے کوئی پویے که رسول الله ﷺ نے کسی حدیث میں اپنے آپ کوخاتم الغنائم بھی فر مایا؟ ہر گزنہیں۔ تو پھر يوزشر اور قياس مع الفارق كيول كرورست موسكتا ہے كه مال غنيمت كى علت ك سلىلەجارى رہنے سے سلسلة نبوت ورسالت بھى جارى ہے۔

جواب مولوی صاحب: آتخضرت نے دوسرے مقام میں خووفر مایا کدمیرے بعدي موجود "اهامكم منكم" كرو امت تدييك افراد الك فردكائل مول کے،وہ نی ہوں گے۔

جواب الجواب: ﴿ لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ مولوى صاحب آ پكى حديث

ال حدیث ہے بھی ثابت ہے کہ حضور ﷺ کی ذات یاک میں پین صوصیت تھی جو کی بی میں نہ تھی کہ آپ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی بی نہ ہوگا۔ اس حدیث میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کدر فنح اور زول اور دارزی عمر میں عيني الطيع كواتخفرت الله رفعنيات ٢- (اي)-

جواب مولوى صاحب: ال مديث كفقره "ختم بي النبيون" - آپ نے اپنے مدعا کو ٹابت کرنا چاہاہ،جس کے متعلق پہلے ذکر ہو چکاہے۔

جواب الجواب: يبلخ ذكرة بيتك بوچكا، كرينائ فاسد على الفاسد كطورير، جوك الل علم ك زويك باطل ب- يعنى مرزاصاحب يونكد تابع محد الله بين اس لئ ان كى نبوت کا دعویٰ جائز ہے۔جس کا جواب بھی ہوچکا کدسب کذابوں نے امتی ہوکر اور تالع محد ﷺ جوكر دعاوى كئے مسلمه كذاب كبتا تفاكد موئ كے ساتھ بارون تفاء ميں بھى محد كساتهه مول اوراس كتالع مول - جموف مدى نبوت كى يكى علامت بكدوه سيح نبى کا سہارالیتا ہے۔ چنانچے تمام مرعیان نبوت کاذبہ محد کی متابعت کے اقراری چلے آرہے بیں۔جب وہ سب جھوٹے سمجھے گئے تو مرز اصاحب بھی جھوٹے ہیں۔

جواب مولوی صاحب: باق رہا"ختم بی النبیون" یعیٰ" آتخفرت کے بعد نبیوں کا پیدا ہوناختم ہوا''۔اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح دوسری خصوصیات میں امت شريك باى طرح خصوصيت "ختم بى النبيون" من بحى امت شريك ب-مثلاً: کفار کے ساتھ جو جنگ ہوئے اور عیمتیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں،وہ حلال ہیں،نو ٹابت اوا كه الخضرت كى خصوصيت " بحتم بى النبيون " مين بهى امت شريك ب-اس س ثابت ہوا کہ دوسرے نبیوں کی نبوت کے سلسلہ کا خاتمہ کیا گیا، نہ کدامت میں آپ کے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مُبَاعِلُتُ خَفَانِي

فین کااڑے۔جس سے مبودی سیرت لوگ بوجیشوخی اعمال محروم ہورہ ہیں۔ جواب الجواب: يبودي سرت بونا، بم يبلي مرزاصاحب اورمرزائيول كا ثابت كر آئے ہیں، صرف اس بات کا جواب دینا ضروری ہے کد اگر مسلمان بعد آنخضرت ﷺ عبدة نبوت پانے سے محروم بیں تو ان کی سعادت ہے۔ کیونکہ خدا اور رسول کے فرمودہ کے پابندیں۔ بال مرزاصاحب اوران کے مرید ببسب مخالفت خدااور رسول کے مخضوب ہوکر بدد منرت خاتم النبيين على كدى نبوت موئ ادر مورب بين اورشكر بكريش في المال مرزاصاحب اوران کے مریدوں تک محدود ہے۔ مرزاصاحب مدمی نبوت ہوئے۔ پھران کامریدمولوی صاحب چراغ وین ساکن جمول نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا اور دلیل میں کی کہ چونکہ مرزاصا حب سے بیں توسیح کے بیروحواری چونکدرسول کہلاتے تھے اس کے مر بھی رسول ہوں۔ پھرمیاں تی بخش صاحب ساکن مہاراج کے شلع سیالکوٹ نے وعویٰ نبت كيااور بغيركى التي ي كصاف صاف كبدويا كدخدا محدكوفرما تاب كد"اب تاج نبوت تیرے سر پر بہنایا گیا ہے جبلغ کے واسطے تیار ہوجا''۔ پھرمیال عبداللطیف صاحب ساکن گناچور شلع جالند ہر حال وار دبیرم پورنے وعویٰ نبوت کیا اوراپی نبوت کے ثبوت میں وی دائل پیش کے جومرزا صاحب نے گئے۔جن کوئن کرمرزائیوں کا ڈیپوٹیشن یعنی جو قادیان سے گیا تھالا جواب ہوکر واپس آیا۔ ابھی تو مرزا صاحب کومرے صرف ۱۶ برس ہوئے، اور جار بدی نبوت ہوئے آئندہ حشرات الارض کی طرح معلوم نہیں کس قدر ہوں گے۔اوران سب کاعذاب اوروبال مرزاصاحب پر ہےجنہوں نے خاتم انتہین کی مہر کووڑ ااور نبوت کے واسطے درواز ہ کھولا۔ اب جس قدر مدعی ہوں گے مرز اصاحب کے پیرو ہوں گے۔خداتعالی سلمانوں کو محفوظ رکھے۔ (آمن)۔

منافة ضلعانن

میں وکھادیں کدامت محمد سیمیں ہے سے موجود ہوکر نبی الله ورسول الله ہوگا۔ آپ خود لکھ آئے جیں کے جھوٹی حدیث بنانے والا دجال ہے۔ پس جوب کے کدرسول اللہ عظے نے بيفر مايا ہے کمیج موعودامت ہے ہوگا، د جال اور لعنتی ہے۔ آپ کسی حدیث کے الفاظ ہے بید کھادیں كدامت محديد ميں ہے كتے ہوگا۔افسوں! آپ كوا پني با تمن يادنبيس رئيس ،خود حديث پيش كراً ئے بوكہ "كيف تھلك امة انا في اولها والمسيح ابن مويم في آخرها والمهدى في اوسطها" (ويمون ١٤) مباحثة جس كاجواب ديا جار باب، اگر جدال حدیث ے آپ نے اخر کی عبارت چیوڑ دی ہے کہ "المهدی فی اوسطها" جس ے صاف ظاہر ہے کہ سے موعود عیلی این مریم ہے جو کہ "اصام کم " یعنی مبدی القائمان کے بعد نازل ہوگا۔ ہی کی حدیث ہے دکھادیں کدامت محدید میں ہے سے موعود ہوگا، اوروہ جدید نی ورسول ہوگا۔ "امامکم منکم" کے معنی آپ غلط کرتے ہیں۔"امامکم منكم" كالدمطلب بكر حضرت عيلى التلفيقية جونك ايك اولى العزم رسول ب، جب وه بارادهٔ البی د جال کے قل کے واسطے نازل ہوگا ،تو بحثیت رسول نازل ہوگا۔وہ ایسا ہوگا جیسا كدايك امامتم ميں سے - بيالي منطق ب كرتم ميں سے ايك فرد عيني ابن مريم ہوگا - كيونك يدتو بوسكا ب كدايك رسول آخضرت على كى امت مين داخل بو،جيما كد "لو كان موسنی حیًا" ۔۔۔ (الع) لیعنی ' حضرت مولی الطّینین مجی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سواان کو جارہ نہ ہوتا'' یکر میہ ہرگز جا تزنہیں کدایک فردامت محد بیش سے بعد حضرت خاتم انہین کے "لا نبی بعدی" کے ہوتے ہوئے جدید نبی ہو، کوئلدسلسلہ جدید نبیوں کا

جواب مولوی صاحب: مرزاصاحب کا سی موفوداور نی بوکرا نا آنخضرت کے

102 (10) (10) (10) (10) (10) (10)

مُبَاحِلُهُ خَفَانِي

هفتم: شبادت القرآن، مصنفه مولوي محد ابراجيم صاحب سيالكوني - هشتم: بدايت الاسلام، ال ك اخر حيات مح كا جوت ويا ب- فهم: محفدر تماني نمبر٥- دهم: الخم لكعنوجلد • انمبر ١٣- اس مين سيد سرور شاه صاحب اورمفتي محمد صادق صاحب كا مباحثه حیات کے پر ہوا۔ اور ہر دوصاحب نے عاجز آ کر وعدہ کیا کہ قادیان سے جواب می دیں كُ. مُرَآجَ تَك جواب ندارد- ياز دهم: موازئة الحقائق- دواز دهم: درة الدراني على ردالقادياني ـ اس ميس بھي حيات مسيح ثابت كى بـ سيد دهم اسيف الاعظم ، مولوى غلام مصطفی کی تصنیف ہے جو کہ رئیس خنک کی فرمائش سے بعد مباحثہ شائع کی گئی۔ جهاد دهم: ابطال وفات سيح ، الجمن تائيد الاسلام كي طرف سے سات رسالول ميں فمبر وار 1911ء میں، میں نے شائع کے ۔ اور ایجل برنباس سے حیات کے ظابت کر کے قرآن اور حدیث سے تصدیق کی گئی تھی۔ پھروس فہروں رسالہ تائید اسلام لا ہور میں حیات مج ابت كرك تين نمبرول مين مسح كى قبر كالشمير مين مونا باطل ابت كيا- آج تك كوئى جواب نەديا گيا۔گھر بيس بيپشەكر باتنيں بنا ناڭھيك نبيس۔اب اگر ہمت ہے تو ميدان ميں آ وَ اور وفات مع قرآن سے ثابت کرو قرآن کی تمیں آیات کتے ہو،ایک آیت دکھلاؤ مگر جاہلانہ استدلال ند ہوکد دعویٰ خاص اور ثبوت عام ہو، جوکد اہل علم کے نز دیک باطل ہے۔ چونکہ بحث ال وقت امكان في بعد از حضرت خاتم النبيين على من ب\_اس واسط بم زياده نہیں لکھتے تا کہ بحث خراب نہ ہو۔ ہم مولوی صاحب غلام رسول کوچینج ویتے ہیں کہ بعد الففيه موجوده بحث، حيات وفات مي ير بحث كرين توبنده حاضر بيد مكر يبلح امكان في كا فعلد کرلیں۔ پھر بعد میں جس قدر ما ہیں حیات سے کے بارے میں سوال کریں ، ہم جواب ویں گے۔ فی الحال تو آپ اس جدیث کا جواب نہیں دے سکے اور وفات مسے کی طرف

منافة طلياني

جواب مولوی صاحب: یه کہنا که اس حدیث میں ان اوگوں کا بھی جواب ہے جو
کہتے ہیں کہ دفع ونزول اور درازی عمر سے حصرت عیلی الطفیقی کو آنخضرت پر فضیات
ہے۔اس کے جواب میں یوعرض ہے کہ بیقول جہالت اور خوش اعتقادی دونوں کی بنا پر ہے،
جہالت کی بنا پراس واسطے کہ جب قرآن کریم اور حدیث سیجھ اور عقل سلیم کے رو سے حضرت
عیلی فوت ہو بچکے ہیں او اب حضرت عیلی کو زندہ قرار دینا کیوں کر جا کڑے۔

جواب البحواب: اثبات حیات سے میں مفصلہ ذیل کتابیں علائے اسلام کی طرف سے کھی گئیں، مگر کوئی جواب مرزاصاحب اوران کے خلیفوں اور مریدوں کی طرف سے خلیمی دیا گیا۔ مرزاصاحب نے ''ازالہ اوہام'' اور دوسری کتابوں میں جووفات سے الطابع اللہ کے دلائل دیتے، سب کو ہازیچ طفلان اور مذیبان ٹابت کر کے مرزائیوں کی جہالت ٹابت کی گئی۔
گئی۔

104 100, 1418 54 16 5 5 4 164

هُبَاجِلُتُ مَقَاتِنَى

یں۔ چونکہ بدواقعات کے برخلاف ہاس واسطےالیا مجھناسی نہیں۔

جواب الجواب: مواوی صاحب نے یہاں سخت مفالط دیا ہے کہ مجد کی جش کے لحاظ سے تو لا کھوں مجدیں بعد آنخضرت کے تیار ہو کیں۔ اور بیم عنی تنکیم کریں تو واقعات ك برخلاف يل -جس كاجواب يه ب كمجدى كى "ى" متكلم ظامر كرراى ب كه بناكننده كے لحاظ محدثيوى كو دوسرى مساجد سے غيريت صفت ميں ہے اور وہ صفت نبوى محيد ہونے کی ہاورتمام دنیا کی ساجدے خصوصیت ہے۔جس طرح کدآ تخضرت اللے کے ساتھ دوسرے انسانوں کوشرکت نوعی ہے یعنی انسان ہونے میں شرکت ہے اور نبی ہونے میں شرکت وصفی برصفت نبوت نبیں ۔ ای طرح تمام مساجد کومجد نبوی سے شرکت نبیں۔ ين ثابت مواكد چونكديد خاتم النبين كم حجد ب،ال واسط جب كدوك في بي بعد الخضرت الله ند موگا-اس لئے مجد نبوی بھی بعد میں ند موگا- جب نبی نبیل تو مجد نبوی بھی ند ہوگی۔اور مولوی صاحب کا جواب غلط ہے، کیونکہ دوسری مساجد کے تیار کنندہ نی نہیں،اس لے ان ساجد کونہ تو و و خصوصیت حاصل ہاورنہ بی ان کومجد نبوی کہاجاتا ہے۔ای طرح الخضرت اللطاك العدانسان توپيدا موت بين اور موت ربين كے مكر صفت نبوت س متصف ند ہوں محے۔اور نہ تیرہ سو برس کے عرصہ میں کوئی نبی ہوا، کیونکہ صفت نبوت ولقب نی بعد انخضرت علی کے کی جدید انسان کوند دیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابن عربی نے " التوحات" من لكحام ك: "اسم النبي زال بعد محمد رسول الله على " يعني " أي كانام يانا بعد الخضرت على كرزاك موكياب "مصرت يسلى الطفيع جوني الله بين وہ پہلے سے نمی ورسول ہیں۔اورمولوی صاحب کابیکہنابالکل غلط ہے کے حضرت محد الله کی صفت اورشان کا کوئی نبی نہ ہوگا، متلحرات و بکوسلا ہے۔جس کی کوئی ستدنہیں۔ اگر کسی

هُبَاعِلَتْ خَفَانِي

خلاف شرائلامناظرہ لے بھاگ۔ جو کہ آپ کے بجزاورلا جواب ہونے کی دلیل ہے۔ بار بارسے موعود کا ذکر کرتے ہو جو کہ مصادر علی المطلوب ہے اوراہل علم کے نز دک باطل ہے۔ غلام احمد کی نبوت کے ثابت کرنے میں غلام احمد کو پیش کرتے ہو جو کہ آپ کی جہالت کا ثبوت ہے۔

# جھٹی حدیث

"قال دسول الله على فإنى آخر الانبياء وإنّ مسجدى آخر المساجد" (گ سلم به ١٣٠٥) يعني "مين أخرالانبياء ول اور ميرى مجد آخرى مجد بـ "اس حديث في فيملد كرويا ب كدخاتم كم معنى نبيول كختم كرف كه بين اور آخراف كي بين - كونك تمام ونيا مين مجد نبوى ايك بى ب - جس طرح مجد نبوى بعد آنخضرت الله نبين - اى طرح جديد نبي بحى تير وسو برس كر صديل نبين مانا گيا مجدى "ى" متكلم كى ب - جس طرح جديد نبي بحى تير وسو برس كر صديل نبين مانا گيا مجدى "ى" متكلم كى ب - جس كامطلب بيد ب كدهم الله كي مجد ونيا مين سوالديد منوره كى كى جگه مجد نبوى محدى انبين ب - (اين) -

جواب مولوی صاحب: یه حدیث بھی ہارے دعاء کے برخلاف نہیں، ال طرح کہ آخضرت نے اپ تیک آخر الانبیاء قرار دیا ہے۔ اور اس کی مثال میں فقرہ "مسجدی آخو المساجد" بیش کیا ہے۔ جس کا صرف یه مطلب ہے کہ میری مجد مساجد ہے آخری مجد ہے۔ اگر ہم یہ بجیس کہ آخضرت نے اپنی مجد کو آخری مجداس لحاظ ساجد ہے آخری مجد کے بعد جنس مساجد سے کی شم کا کوئی بھی فر دیسورت مجدابہ الآباد تک ظہور میں نہیں آئے گا، تو یہ معنی بلحاظ واقعات مجے نہیں معلوم ہوتے، کوئک آخضرت کی مجد کی بناء کے بعد آج تک لاکھوں مجدیں بناء ہوئیں۔ اور ہوتی جارئ

# مُبَاعِلُهُ عَفَانِي

مشقل اورتشریعی نبی ندآئ گا، فاط ب- کیونگدان کے مرشدخود تسلیم کر چکے جی کہ ہمارے نبی کریم ﷺ بغیر کسی استثناء کے خاتم النمیین جیں۔ جب بغیر استثناء کے ہرا یک قتم کے نبی کے فتم کرنے والے جیں، تو مجرمولوی صاحب کا استثناء کرنا فلط ہے اور مرز اصاحب کے ند جب کے برخلاف ہے۔ دیکھومرز اصاحب لکھتے ہیں:

ست او خیر البشر خیر الانام بر نبوت را برو شد اختام

عوم: جب مرزاصا حب بھی صاحب شرایعت ہیں، بینی ان کی وقی میں امر بھی اور نبی بھی

ہیں۔اورائی کا نام شرایعت ہے، تو پھراب تو مرزاصا حب نے نبی شلیم کرنے میں بعد خاتم

النبیین کے تشریعی نبی اور مستقل نبی کا آنا ثابت ہو گیا، جو کہ فریقین کے مقا کد کے برخلاف

ہے۔ پس مولوی صاحب کی تو جیہ غلط ہے۔ اور سیحدیث پہلی صدیث کی موید و مصدق ہے۔

اور آخر المساجد پر جو آپ کا اعتراض تھا کہ بزاروں مجدیں دنیا میں بعد حضرت خاتم النبیین

اور آخر المساجد پر جو آپ کا اعتراض تھا کہ بزاروں مجدیں دنیا میں بعد حضرت خاتم النبیین اور تشریف کی مورف نبی ہوگا

اور شرمجہ نبوی ہوگی۔ کیونکہ آنخضرت خاتم النبیان ہیں۔ اور آپ کی مجد خاتم مساجد

الانبیاء ہے۔

## آگھویں حدیث

"أنه لا نبى بعدى ولا أُمّة بعدكم فاعبدوا ربّكم" (كزاهمال البدا) - يعنى "أك ما خرين مير عددوكي في في ميل اورزتمهار عبد العدكوئي امت عن "اب تيروسوبرك كا بدكس دليل عديد نبي كا آنا مانا جاسكنا عديد كمان المام كا فتوكل عب كما "دعوى النبوة بعد نبينا محمد كفر بالاجماع" يعنى "وعولى نبوت بعد المار في المناع است عدد المار عد المار عدد المار عد

# مْبَادِنْكُ مَفَانِي

صدیث میں لکھا ہے کہ میرے بعد ایسا نبی پیدا ہوگا جومیرے مقاصد کی چیروی کرے، تو مولوی صاحب دکھا دیں، ورنہ تشلیم کریں کہ کی قتم کا جدید نبی بعد آنخضرت ﷺ پیدا نہ ہوگا۔اورآنے والاعیسی ابن مریم نبی اللہ ورسول اللہ بی سچاسیج موعود ہے، جو پہلے نبی ہو چکا ے۔

#### ساتوين حديث

"أنا خاتم الانبياء ومسجدى خاتم مساجد الأنبياء" (ويكوكز الممال، جداد مراه المائياء) (ويكوكز الممال، جداد مراه م ١٥٥) يعني "مين انبياء كي أخريس بول اور ميرى مجد تمام انبياء كي مساجد كي آخريس بين يد بعد مير كوئي مجد انبياء بوگي اور ندمير كي بعد كوئي نبي بوگا جرا ب روز روش كي طرح ثابت ب كد حضرت خاتم انبيين في كي بعد ندكوئي نبي به اور ندكوئي مجد نبي درايي ).

جواب مولوی صاحب: بیرصدیث بالکل اس سے پہلی حدیث کے ہم معنی ہے۔ ہاں اس بیں بجائے"آخر المساجد" کے "خاتم مساجد الأنبیاء" ہے۔ چنا نچاس سے پہلی حدیث کی دوسری توجیہ جوجیج معلوم ہوتی ہے۔اس کی صحت کے لئے اس حدیث کا آخری فقرہ صدق ومؤید ہے۔۔۔۔(الح)۔

جواب الجواب: یه بالکل غلط ب کداس حدیث کا آخری فقره مولوی صاحب کا تو چیده و ماحی التحدید کرد با و جیده و ماحی کرد با توجیده و می مصدق و مؤید ب، بلکه یفقره اس متگهر مت اوراغلط توجید کی تر دید و تکذیب کرد با به کی کار اس فقره کے الفاظ یه بین: "مسجدی حاتم مساجد الانبیاء" ب، جس کے معنی بین که "جس طرح بین خاتم انتبین بول، میری معید خاتم مساجد الانبیاء ب" یعنی ندکوئی مید خواتم مساجد الانبیاء ب" یعنی ندکوئی مید نبوی مولوی صاحب کی توجید که ندکوئی مید نبوی مولوی صاحب کی توجید که

جواب مولوی صاحب: بیرصدیث بھی ہمارے دعاء کے برخلاف نیس اس کے کہ آئے کہ آخضرت کی کے ارشاد "لا نبی بعدی" کے معنوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ آئے والے کے موقود کے نبی ہونے کے بیرصدیث مانغ نیس ۔ کیونکہ "لا نبی بعدی" کا (لا) نفی جنس موصوف کے معنوں میں بیش کیا گیا ہے۔ یعنی بیرکہ آخضرت کے بعد قیامت تک آخضرت کی طرح مستقل اور شریعت والا نبی ہر گزئیس آئے گا۔ چنا نچہ ہم اس کے قائل

جواب البحواب: افسون! مواوی صاحب نے نفی جن کے معنی بجھنے میں غلطی کھائی ہے۔ نفی جن تو حقیت نبوت کی ہے۔ یعنی کمی قتم کا نبی بعد آنخضرت کی ہے۔ یعنی کمی قتم کا نبی بعد آنخضرت کی ہے۔ یعنی کمی قتم کا نبی بعد آنخض و فیر مستقل نبی شال مولوی صاحب نے جو بار بار بحرارا الکھا ہے کہ فی جن میں فیر تشریعی و فیر مستقل نبی شال نبیس ، بلاسند ہے۔ یہ کی جگہ کھا ہے کہ بعد از حضرت خاتم انعین کی فیر تشریعی نبی آسکتا ہے۔ جب کہ حضرت ہارون النظام کی نبوت، شریعت والی نہتی تب بھی نبی کریم کی نبوت، شریعت والی نہتی تب بھی نبی کریم کی نبوت، شریعت والی نہتی تب بھی نبی کریم نبیس ۔ جب کہ حضرت ملی کے کہ می فیر تشریعی نبی بھی آخضرت کی کے بعد نہ ہوگا۔ مرز النبیس ۔ جس سے ثابت ہے کہ بھی فیر تشریعی نبی بھی کی استثناء کے خاتم انتمین ہیں۔ مولوی صاحب نبی کریم بغیر کسی استثناء کے خاتم انتمین ہیں۔ مولوی صاحب کے بھی برطلا نہ ہے۔ صاحب کا یہ جواب مولوی صاحب: خاوم شریعت تھی یہ کے کسورت ہیں ایے نبی کے جواب مولوی صاحب: خاوم شریعت تھی یہ کے کسورت ہیں ایے نبی کے حواب مولوی صاحب: خاوم شریعت تھی یہ کے کسورت ہیں ایے نبی کے حواب مولوی صاحب: خاوم شریعت تھی یہ کے کسورت ہیں ایے نبی کے تب کے کوئی محذور لازم نبیس آتا۔

جواب الجواب: جب حديث ين "لا نبى بعدى" إلى آپ الله وسند شرى كهدوينا كدفاوم اسلام بوكرجوني آئ آسكتا ب، فلط ب-كوئى حديث پيش كرو،

جس میں لکھا ہوکہ خادم شریعت محمدی ہوکرکوئی جدید نبی آسکتا ہے۔ آپ کا منگھوت قیاس بمقابلہ سی سی سی بعدی " کے جس میں کسی تم کی استثنا نہیں ، قابل توجئیں ہے۔ جواب صولوی صاحب: اور ہم احمدی بھی خدا کے فضل سے امت محمد یہ میں ، تل ہیں۔ اور اس زبانہ میں امت محمد یہ کبلانے کے مستحق صرف احمدی ہیں۔ اور کوئی فرقہ سب اسلامی فرقوں سے امت محمد یہ کبلانے کا مستحق خیر ہیں۔

جواب الجواب: النج مندے جو چاہ و کہو واقعات تواس کی تر دید کرتے ہیں۔ کیونکہ احمدی فرقد اسلامی عقائد جدیدہ امت محمدید کے احمدی فرقد اسلامی عقائد جدیدہ امت محمدید کے بالکل برخلاف ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے اور آپ کی تعلی کے واسطے پھر دوبارہ درئ کے جاتے ہیں:

اول: این الله عیمائیوں کا مسئله مرزائی مانتے بین که جیما که مرزاصاحب کا الہام ہے: "انت متی بهنزلة ولدی"۔

موم: آریاور بندووس کا مئله او تارخارخ باختی بین - جس کانام "بروز" کیتے بین - مئله بروز باطل ب- مجدوالف تانی قرباتے بین: "مشائخ مستقیم الاحوال بصورت تکون و بروز لب نمی کشایند" - (کوب ۵۸ طرور)

سوم: يبوديول كى طرح وفات سي كائل بي-

چھاد م: تمام انبیا علیم اللا کواجتها دیس غلطی کرنے والے مانتے ہیں اور ان کے کلی معصوم جونے کے قائل نہیں۔

بنجم: عيسائيوں كى طرح حضرت عيسى التقليم كاصليب برانكا ياجانا مانتے ہيں۔ شدشم: خدا تعالى كى صفت رب العالمين كے متر بيں، كيونكد كہتے بيں كدا سان برخدا سي فرمایا ب "لا تجمع امنی علی الضلالة" یعنی "میری امت گرائی پرا تفاق ندکر ب گا"۔ اس حدیث سے اجماع امت ثابت ہے اور جمت ہے۔ امام احرضبل صاحب جیے بزرگ حدیث کے برخلاف ہر گزنمیں کہد کتے اور اگر بفرض محال کہیں تو حدیث کے مقابلہ میں قابل تشکیم نیں۔ جب اجماع ہے کہ مدعی نبوت اجماع مسلمین سے کافر ہے، تو مرزا صاحب اوران کے مریدامت محدید علی سے ضارح ہیں۔

جواب صولوی صاحب: باقی رہا ایر اع کے متعلق ،اس کے جواب میں بیعرض بے کما جماع کا دعوی ای کذب اور غیر معتبر ہے۔

جواب الجواب: مرزاصاحب في جو" ازالداد بام" صفحداد ل مي لكها بك: "امت محدى من يها اجماع جوءوا، اى بات برقها كه حضرت عيلى التطلق فوت بوگئا" وجب اجماع كا مدى كاذب بابت بوك ما مدى كاذب بابت بوك المحدلاد!

جواب مولوی صاحب: ال بات گوشلیم بھی کرلیاجائے کدا جماع ہے، تواجماع الاامريس بوسكتا ہے كم آنخضرت كے بعد كوئى تشريعى نبي نبيس بوسكتا۔

جواب الجواب: غيرتشريعي في كآن كاكوئى سندشرى مولوى صاحب في بيش نيس كى اوريد جواب مولوى صاحب كامرزاصاحب كي بم طلاف ب- كيونكه مرزا صاحب لكھتے ہيں: مصرح

ع ہر نبوت را برو شد انفقام لینی "ہرتم کی نبوت کیا تشریعی اور کیا فیرتشریعی ، کیاظلی اور کیا بروزی ، آنخضرت ﷺ پرفتم ہو پکی ہے۔اور کی تئم کانبی آپ جناب کے بعد پیدانہ ہوگا۔ پھر مرزاصاحب"الوصیت" مُبَاحِلُهُ مَقَانِي

کورزق دے کر پرورش نبیس کرسکتا اور ندزندہ رکھ سکتا ہے۔ گویا آسان پر خدا کی حکومت نہیں اور ندوہ آسانی مخلوق کارب ہے۔

هضتم: خدا تعالى كوتيندوك كاطرح مائة بين، حالانكدامت محمريد "ليس كمثله شئ" كامعتقد ب-

هنشقم: خدا تعالی کومرزا صاحب کے وجود میں داخل ہونا مانتے ہیں، جیسا کدمرزا صاحب لکھتے ہیں کہ:''خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہوگیا ہے، میرے ہاتھ اس کے ہاتھ، میرے اعضاء اس کے اعضاء ہوگئے۔(آئین کلات اسلام)

فهم: خداتعالی کوم زاصاحب بیداشده مانته بین دیکھوالهام مرزاصاحب "أنت منّی والا منک" یعنی "اے مرزاتو جارے ساور میں تیرے ہے"۔

دهم: مرزاصاحب کوخداک پانی یعنی نطفه سے مانتے ہیں، جیسا که مرزاصاحب کا البام ہے "أنت من ماء فا و هم من فشل" (النج)۔ یعنی 'اے مرزاتو ہمارے پانی یعنی نطفه سے ہے۔ یعنی خدا کے نطفہ سے ہاور دوسرے لوگ خشکی ہے۔ (ویکمواریسی نبر سرمیفوس) مرزاصاحب الیے اعتقادات والاامت محمد یہ عشک سے خارج ہے۔

جواب مولوى صاحب: ابتاع كا دعوى غلط ب-امام احمد فرمات بين: "قال أحمد من ادعى الاجماع فهو كاذب" يعنى "امام احمد ابن طبل في فرمايا بكر اجماع كادعويداركاذب ب"رديموسلم الثوت)

جواب البعواب: امام احمد بن صنبل رحة الدعد كا مطلب اجماع كل كاب، يعنى ايسا اجماع كدجس سيكونى فردامت بابر شدرب، بيشك مية الممكن بريم جب كمى امريس كثرت رائ امت بو، توده حجت بادراس اجماع كامتكر كافر بررسول الله الله الله

المنابعة الم

مُبَاعِثُن حَقَّانِي

كهاتے بين اگرآپ كو "تَوْ" كى بحث ياد نتھى ياان كامبلغ علم "لَوْ" كى بحث تك ند پنجا تحارة كى دومرے عالم سے يو چھ ليتے كه "لَوْ" كا استعال بميشه ناممكنات كاوير موتا ے۔خداتعالی قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ: ''اگر دواللہ ہوتے تو فساد ہوتا۔ کیا مولوی صاحب کے اعتقاد میں دوخداؤں کا ہوناممکن ہے۔ اور فرعون کا دعویٰ خدائی درست تھا، کونکدان کے نزدیک دوخداؤل کے امکان کی سنداس آیت میں ہے۔افسوس! موادی صاحب كو ' وقوع امر' اور' فرضى امكان امر' مين فرق معلوم نہيں ہوتا۔ آپ تو مرز اصاحب كانى ورمول موكرة ناايك وقوعة ثابت كرنے كى كوشش كررہے بين اور پيش كرتے بين وہ حدیث جس میں لفظ "لَوٰ" کا استعال ہوا ہے۔جس سے وقوعہ محال ہے۔ بیروہی کمج بحثی ب جوكدوفات كى كابت كرف يل كياكرت بي كدوموى توبيب كدي يرموت وارد ہوگئ ہے، مرجس قدر آیات پیش کرتے ہیں، سب میں امکان موت ہے۔جس محف کو "امكان محال" اور" وقوع محال" ميں فرق معلوم نه ہو، وه اس قابل نبيس كداس كے ساتھ بحث کی جائے۔ ملاعلی قاری رور الد ملے کا تو صرف سے مطلب ہے کہ آتخضرت اللہ کی احادیث اورقر آن می فقیض نبیس ـ تعارض دور کرنے کے واسطے لکھتے ہیں کہ: "اگر بفرض عال دعفرت ابراتیم اور عمر رسی الشقالی عنها نبی موجاتے تو خاتم انتحیین کے ماتحت رہے ۔جیسا كد "الوكان موسنى حيّا" والى حديث عابت بكدجس طرح موى التَلْفَيْكُ كا حفرت خاتم التبيين الم عبدين زنده مونا محال إوروه زنده ندموع مرف فرض عقلی مقصود بالذات ہے۔ اسی طرح حصرت ابراہیم اور حصرت عمر رض الله تعالی منبا کا بعد آخضرت على عن مونافرض عقلى حالى ب- كيونكدند حضرت ابراتيم زنده رب اورند بي اوے۔اورند صرت عرف بعد معرت خاتم النبین اللہ کے بی ہوے۔ ہاں اگر مْبَاحِلْتْ مَقَانِي

ك سفى دى پر لكھتے ہيں: "اس لئے اس نبوت پرتمام نبوتوں كا خاتمہ ہے اور ہونا چاہے تھا، كيونكہ جس چيز كے لئے ايك آ غاز ہے اس كے لئے ايك انجام بھى ہے '۔

(ویکھوالومیت استحادی مصنفه مرزاصاحب)

پر 'دهیقة الوتی' میں لکھتے ہیں: ''وان دسولنا خاتم النبیین وعلیه
انقطعت سلسلة الموسلین'' تحقیق ہمارے رسول خاتم النبیین ہیں۔ اور ان پر
رسولوں کا سلسلة طع ہوگیا۔ (دیمونمر هیة الوی، س۱۶، معند مرداساب)۔ مولوی غلام رسول
صاحب غور فرما کیں کدان کے مرشد مرزاصاحب تو سلسلة رسل بعداز حضرت خاتم النبین
علیہ منقطع ہوگیا فرماتے ہیں۔ کیا مرزاصاحب کوقر آن شریف کی آیت ﴿ بینی الم م اِمّا

قانین کھم رُسُل مِنکم ﴾ نظرندآ گی تھی۔ مولوی صاحب! جواب دیں کدان کا تکھا درست
ہیاان کے مرشد مرزاصاحب کا۔

جواب مولوی صاحب: پہلا حوالہ لائل قاری کا دیاجا تا ہے۔ دیکھوموضوعات طا
علی قاری میں ۲،۵۸ فرماتے ہیں: "وقلت و مع هذا لو عاش ابراهیم صاد نبیا
و کذا لوصاد عمر نبیا لکان من اتباعه فی فلا یناقض قوله تعالی ﴿خاتم
النبیین﴾ إذ المعنی آنه لا یاتی نبی ینسخ ملته ولم یکن من امة " یعنی میں کہتا
موں کدا گر آنخضرت فی کے صاحبزادہ ابراہیم اور حضرت عمر رض الله عنی دونوں نبی ہو
جاتے تو آپ کے تابعداروں ہے ہوتے اور اس صورت میں ان دونوں کا نبی ہونا خاتم
النبیین کانقیض ندتھا، اس لئے کدالی صورت میں معنی یہوں کے کہ آخضرت کے بعداییا
کوئی نبی بین آسکتا جوآپ کی ملت کومنوخ کرے .....(افی)۔

جواب الجواب: مواوى صاحب علم كادعوى توبهت كرت بي مرقدم قدم بر الحوكرين



# خنافة طايات

لکھتے ہیں: 'سیمیں کہتا ہوں کہ آنخضرت ﷺ کی وفات سے نبوت کا اخلقاً م ہوگیا''۔ اس فقد رحوالجات کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی امتی کو نبی ورسول شلیم کرے تو وو امت محمد میہ سے خارج ہوکرمسیلمہ کذاب کی امت میں شامل ہے۔

جواب الجواب: الوق صاحب الراده، بلد بهد باحد المراف المراف المعابد قرآن \_ مراف المعابد قرآن \_ مراف المعابد قرآن ورحد بث كم المام شعران ك قول اوردائ كويش كرتے بين، حالاتك بي فلط ب مي ونكد امام صاحب في بين لكحاكه بعد صغرت غاتم التبيين الله كا كي فير تقريق نبى آكتے بين مركز به كه مولوى صاحب فودى "اليواقيت والجوابر" كويش كيا ب لهم كوجى تن بهر كرب كهم بحى "اليواقيت والجوابر" بيش كرير بس مي صاف صاف لكحاب كر تخضرت الله كا تعدكوكي نبي نبين آسكا واليون المال الله حالم ان الاجماع قد انعقد على انه على خاتم الموسلين كما انه خاتم الميوسلين كما انه خاتم الميوسلين كما انه خاتم الميوسين " يعن" اس پراجماع امت به كر معزت محدر سول الله قتم كرف والدر سولول كي بين " وهذا باب اغلق بعد عوت محمد الله فلا يفتح الاحد الى يوم القيامة " يعن" باب نوت بعد وفات محمد الله فلا يفتح الاحد الى يوم القيامة " يعن" باب نوت بعد وفات

# مُبَاعِلَة مَلَانِي

حضرت ابرائیم رفظین زندہ رہتے اور نبی ہوتے ، تب امکان وقو می ثابت ہوسکنا تھا۔ کیونکہ
الّو "کالفظ ناممکنات کے واسطے وضع کیا گیا ہے۔ دیکھوظم اصول کی کنا ہیں ، مطول وغیرہ۔
جب آپ "لَوْ" کا استعمال امور ممکنہ کے واسطے ثابت کر دیں گے، تب ایک ولیل چیش کر
سکتے ہیں۔ اب مولوی صاحب کی تسلی کے واسطے ملاعلی قاری رمہ الشعبے کا فد بہ خاتم النمیین
کی نسبت لکھا جا تا ہے، تا کہ مولوی صاحب کو اپنی غلط نبی معلوم ہوجائے۔
کی نسبت لکھا جا تا ہے، تا کہ مولوی صاحب کو اپنی غلط نبی معلوم ہوجائے۔

ا .....الما على قارى رود الله طير "شرح فقد اكبر" من لكفت جين: "و دعوى النبوة بعد نبينا محمد على كفر بالاجماع" بمارے في كريم الله ك بعد نبوت كا وعوى بالا جماع و بالا ثفاق كفر ب

٣ --- ابن جركى رود الذطير النيخ قراوك مين لكت إلى: "من اعتقد وحيًا من بعد محمد الله كان كافوا بالاجماع المسلمين" يعنى بوفض بعد هر الله كان كافوا بالاجماع المسلمين" يعنى بوفض بعد هر الله كان كافوا بالاجماع المسلمين " يعنى بوفض بعد هر الله كان وي بوقى به وه ابتمارًا است كافر ب سر حضرت شخ اكبرابن عربي "فتوصات "كى جلد الى سفى ١٣ يرفرمات إلى السم اللببي بعد محمد الله " يعنى اتخضرت الله كابعد نام ني كالماليا كيا ب ابكولى اللببي بعد محمد الله الله المن المناسبة بحور نبين كرسكا داورند في كهلاسكا ب - ابكولى من المام غز الى رود الله يل ورسول كالقب تجويز نبين كرسكا داورند في كهلاسكا ب - اسول مقبول المسلم عن الى رود الله يل ورسول كالقب تجويز نبين كرسكا داورند في كهلاسكا ب - اسول مقبول المسلم عن الى رود الله يل ورسول كالقب تجويز نبين كرسكا داورند في كهلاسكا ب - اسول مقبول المسلم عن الى رود الله على ورسول كالقب تجويز نبين كرسكا ورود كى بعد مارك وسول مقبول المسلم عن الى رود الله على ورسول كالقب تين الشهول كى بعد مارك وسول مقبول المسلم عن الى رود الله على ورسول كالقب تين الشهول كالمسلم عن الى رود الله على ورسول كالقب تين الشهول كالمناسبة عن المسلم عن الى رود الله على ورسول كالقب تين المناسبة عن المسلم عن الى رود الله على ورسول كالقب تين النه عن المسلم عن الى رود الله على ورسول كالقب تين النه عن المسلم عن الى رود الله على ورسول كالقب عن المسلم عن المس

الم مسلم معزال ردید الفطیر رمائے ہیں: الم چرسب ویمبروں نے بعد ہمارے رسول سیوں علیہ کا کو خاتی کی طرف بھیجا۔ اور آپ کی نبوت کو ایسے کمال کے درجہ پر پہنچایا کہ چراس پر زیادتی محال ہے۔ اس واسطے آپ کو مناتم الا نبیاء "کہا گیا کہ آپ کے بعد چرکوئی نبیس ہوا۔ (دیکھوا میر جارے مراد در جرار در کیائے سادے)

۵ .... حضرت شاه ولى الله صاحب محدث وبلوى وجحة البالغة "كاردور جمد كص ١١٢ ي



116

مَنِافِتُ مَلَاِينَ

جواب مولوى صاحب: ال عديث كا فقره "والعاقب الذى ليس بعده لمى" كاجواب واى بجوسفحات سابقد من وياكيا .....(الح).

جواب الجواب: مواوى صاحباس عديث كاجواب بحى نييس دے يك وجريب کے عاقب کے جب میمنی میں کہ جس کے بعد کوئی نجی سی ہو مولوی صاحب کا میہ جواب بالكل فلط ب، كوتك عا قب كى بحث سابقة صفحات على تبيل كى كئ - الرمولوى صاحب ع ين قوينا عين كدكن صفحات ين جواب ديا كياب-"عاقب" كمعنى ييهية في والے ك ين اوربيمعنى رسول الله على في خود فرمادي بين كديس خاتم النبيين مول يعنى سب نبول كاخاتم يعنى ختم كرنے والا مول ، ميرے بعد كوئى نبي نبيس جس سے ثابت ب كدخاتم النوين كمعنى مبروغيروتصديق كے جوكرتے بين، بالكل غلط بيں۔ كيونكه عاقب كمعنى مجى رسول الله على فروى قرماد ي بين كد "العاقب الذى ليس نبى بعده" يعنى عاقب وہ ب جس کے بعد کوئی نی ٹیس ۔ چونکہ '' نجرہ بے۔اس کے معنی برقم کے نی کے ہیں۔ تشریعی اور غیر تشریعی کسی قتم کا استثنا نہیں۔ پس اس حدیث نے فیصلہ کردیا ہے کہ خاتم كمعنى عاقب كے جي اور عاقب كمعنى ويحية نے والے كے جي \_جس كے بعد كى تتم كاجديد نى بيداند اوگا- چونكد بيدهديث قطعي نفس تقى -اس داسط مولوى صاحب في جواب جيس ديا\_

#### مُبَاحِلُهُ حَقَّانِي

صاحب نے غیر شرع نی کی تشریح جوامام شعرانی نے لکھی ہے، وہ عما چھوڑ دی ہے، جوذیل ش ورج كى جاتى ب،وهو هذا: "ولكن بقى لاولياء وحى الالهام الذي لا تشويع فيه" ـ جس عابت بكاولياءامت محرى مي بول كرجن كوصرف البام موكا اوروه اولياء الله كبلائي ك، ندكه في - في كالفظاتو قينى ب- شيخ اكبر في فرمايا ب: "انقطاع اسم النبي بعد محمد على "(س ٢٠٠٠ الواتية والجوابر) مولوى غلام رسول صاحب نے امام شعرانی کی عبارت نقل کرنے میں دیانت کا ثبوت دیا ہے کہ جو عبارت ان كے مدعاء كے برخلاف تقى اس كونقل نبيس كيا كيا۔ للذا بم ذيل بيس تقل كرتے إلى: وهو هذا: "(الرويا) ما بقاء الله تعالى على الامة من اجزاء النبوة فان مطلق النبوة لم يرتفع وانما ارتفع نبوة التشريع كما يويده حديث من حفظ القرآن فقد ادرجت النبوة بين جنبيه" يعني وشوتكى جزول ع جو باقى بوه رؤيا صادقد بــ باتى تمام جزي نبوت كى اشائى كى جي ،جس كا صاف مطلب يد بيك عاليس جزول نبوت يين عصرف ايك جزنبوت باقى ب-جس كى تائيد يدهديث كرتى ہے کہ جس مخض نے قرآن شریف حفظ کرلیاس کے اپنے پہلوؤں میں نبوت درج ہوگئا '۔ اورمولوی صاحب فرما کی که کل حافظ یاکل رؤیا صادقه دیکھنے والے نبی ہوسکتے ہیں؟ برگز نبين \_ تو پحرسلسلة انبياء يبهم السام بعد حضرت خاتم التبيين عظي كيول كرجارى ربا-

# نویں حدیث

"عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله الله الله على الله على المسلم المامي أنا محمد وأنا الحاشر الذي

مُبَادِئُتُ مَقَانِي

جزئيه موجه كلية قراروے كرنبوت ورسالت كاسلسله جارى رہنا بتاتے ہيں۔ جو كدالل علم كزويك باطل ب- كونك جزئيه موجه كلينيس مواكرنا - اگر مولوى صاحب كامد كهناتشليم كياجائ تو پرجوجوا شخاص سيح خواب و يكھتے ہيں،سب ني ہوئے۔اوربيان كمرشد مرزاصاحب كي بحى خلاف ب\_مرزاصاحب اين كتاب "توضيح الرام" ك صفحه ٣٨ مطرم مين لكهية جين: "مين يبان تك مانتا مون كرتجربه من آچكائ كربعض اوقات ايك نهايت درج کی فات عورت جو تخریوں کے گروہ میں سے ہے، جس کی تمام جوانی بدکاری میں گزری ے بہمی سے خواب د کھے لیتی ہے۔ اور زیادہ تعجب سے کدائی عورت بھی ایسی رات میں بھی کہ جب وہ باوہ بسر اورآ شنا ببر کا مصداق ہوتی ہے، کوئی خواب د کھ لیتی ہے اور وہ سچا تکا تا ے" .... (الخ) مولوی صاحب جواب دیں کہ جب بدکار عورتیں بھی سے خواب د کھے لیتی یں۔اور سے خواب بقول آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے،تو وہ عورتیں بھی نبیّہ ہیں۔اور آپ کی مؤید بین که بعد ایخضرت علی غیرتشر معی دید بین -افسوس! مرزاصاحب عجمی برظاف لکھتے ہوئے خوف نہیں کرتے۔مرزاصاحب خود قائل ہیں کہ جزئیہ موجبہ کلینہیں ہوتا، گرمولوی صاحب ایک جزونبوت ورسالت سے جو کدرؤیا صاوقد ہے، نبی کا امکان البت كرنا جائع مين، جوكدان كى جبالت كاثبوت ب-حديث مين جب نبوت ورسالت وولون كالتطاع فدكور بو تو جريد كبنا كه فيرتشريعي في آسكت بين، فلط ب- كيونك شارع في جن كوكتاب دى جاتى ب،اس كوعرف شرع مين"رسول" كيت بين -اورجوني شارع شهو ادر کوئی کتاب ندلاے سابقہ کتاب اور شریعت اور نبوت کے تابع موراس کو نبی کہتے ہیں۔ اور چونکهان حدیث میں رسالت اور نبوت دونوں کا انقطاع ندکور ہے، تو ثابت ہوا کہ خاتم النين كے بعد نه كوئى رسول ہاور نه كوئى نبى اليعنى ندرسول صاحب كتاب وشريعت موگا اور



#### دسويل عديث

"قال رسول الله ا إن الرّسالة والنّبوّة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبی" یعنی رسول الله ا إن الرّسالة والنّبوّة قد انقطع موگن ہے۔ پس میرے بعدت کوئی رسول الله علی میرے بعدت کوئی رسول ہوائی کا استثناء کے رسول اور نی کا آنا محال ہے۔

جواب مولوی صاحب: ال حدیث می جم امررسالت اور تبوت کے انقطاع کا ذکر فرمایا ہے دو شریعت والی نبوت ورسالت ہے ندوہ رسالت و نبوت ہے جو بشارات کے معنوں میں ہے، جیسے کہ بخاری کے الفاظ ذیل: "لم یبق من النبوة الأ المُبشّرات" ہے اس کی تقدیق ظاہر ہے۔ چنا نچ حضرت سیدنا جناب مرزاصا حب کی نبوت ای نوع کی ہے ۔۔۔۔۔۔(انی)۔

جواب البجواب: مولوی ساحب کا بخاری کی حدیث پیش کر کے یہ کہنا کہ مرزاصاحب کی نبوت برشرات ہے۔ اور "لانبی بعدی" کے منافی نہیں، بالکل فلا ہے۔ کیونکہ بی بخاری کی حدیث بیا تک وال بتا رہی ہے کہ تشریعی اور تشریعی نبوت و رسالت سے کچھ باتی نہیں رہا، گرمبشرات آ کے جوفقرہ حدیث کا ہے، چونکہ مولوی صاحب کے بدعا کے برخلاف تھا، اس لئے مولوی صاحب نے چھوڑ دیا۔ اس لئے ہم وہ فقرہ حدیث لکھ کر مولوی صاحب کو جواب دیتے ہیں، وہ فقرہ یہ ہے: "قالوا و ما الشبشرات کیا ہیں آ پ چھا گیا کہ یا حضرت میشرات کیا ہیں آ پ نے خواب "بین نبوت کا براء میں سے صرف بے میشرات کیا ہیں آ پ نے فرمایا کہ بے خواب "بین نبوت کا براء میں سے صرف بے میشرات کیا ہیں آ پ نے فرمایا کہ بے خواب "بین نبوت کا براء میں سے صرف بے خواب باتی ہیں آ ب نے وربیا گیا کہ یا حضرت خواب باتی ہیں اور سب اجزاء کا انقطاع ہوگیا ہے۔ مولوی صاحب کی لیافت د کھے کہ خواب باتی ہیں۔ اور سب اجزاء کا انقطاع ہوگیا ہے۔ مولوی صاحب کی لیافت د کھے کہ

مُبَاحِثُهُ مَقَانِي

کردی۔اس کے کہ بعض غیراحمدی خالف ملال امکان نبوت بعد انخضرت ﷺ کی فنی میں اس حدیث کو بھی چیش کیا کرتے ہیں۔

جواب الجواب: يحديث من في ال واسطى بين أبيل كي على تا كمواوى صاحب كعلم كى يرده درى ندبو- كونكداس صديث يرآب في ايساجابلانداعتراض كيا قفا كدب حاضرين بنس يزعاورمولوى صاحب كى ليافت كامضحكه أثرايا اوران كى ليافت كى دادوى ـ مراضوں!مولوی صاحب اس رفخر كرتے ہيں كه پلك نے ميرى تعريف كى اور يہ ند سمجھ کہ وو و کول کررہے ہیں۔اورایے موقعہ پرآ فرین تو بین کی معنوں میں مستعمل ہوتی ہے۔ اور بعض نے تو آواز ہی ویدی کہ برا جابل مولوی ہے کہ مثال اور تشبید کو حقق سجھ کر الیا المتراض كرتا بـاوروه اعتراض يرتفاكه معفرت عيني التفكيلة اكردوباره أحمي ك،جو مکلی این جیں ،ان کو دوبارہ لاتے کے لئے اپنی جگہ ہے اکھاڑ نا پڑے گا۔ دوسرے بیک آخضرت الله على اين جب اكمارى جائكى، تو جكه خالى موجائ كى، تو خالى ہونے کی وجہ سے او پر کی ایند جو آخری ہو وینچے کی ایند کی جگہ جلی جائے گی ،جس سے عام النمين حضرت عيسى الفيايين بن جائيس كيا \_جس كاجواب بيس في اى وقت ايما دندان مكن ديا تها كه حاضرين في تحسين وآفرين كفر ع بلند كي اوروه جواب يد تها ك "مولوى صاحب الخضرت الله في فصرف سلساء نبوت ورسالت كوايك كل ت تثبيد دى إورىيكلية قاعده بكرهبه اورمشه بين نبيل بواكرت اس اليحل حقيق عارت نتی کہ چونااورگارااوراینوں سے بنائی گئی تھی،جیسا کرآپ بھتے ہیں۔اگر حقیقی عمارت نہیں اورصرف استعاره كے طور يرسلسلة نبوت كو تمارت كل سے تشبيد دى كى براور انبياء بليم اللام كوانيول س\_اور چونك مطبه يل صرف ادفى اشتراك مونا ب،حقيقت نبيس موتى \_

# مُبَاحِلُهُ مَعَانِي

نہ صرف نبی بعنی فیرتشر میں نبی۔ مرزاصاحب کا باربار ذکر لانا اوران کی نبوت ٹابت کرنا مصادر وعلی المطلوب ہے، جو کہ اہل علم کے نزویک باطل ہے۔ مرزاصاحب توزیر بحث ہیں اور آپ کا دعویٰ ہے کہ مرزاصاحب رسول اور نبی ہیں اور پھر مرزاصاحب کو دلیل میں چیش کرنا دعویٰ کا دلیل میں لانا ہے، جو کہ باطل اور جہالت کا خبوت ہے۔ غرض اس حدیث کا مجمی آپ کے یاس کوئی جو اب نہیں۔

# گيارهوين حديث

"عن أبى هريرة قال قال رسول الله مثلى ومثل الانبياء كمثل قصر أحسن بنيانه الله بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف النظار يتعجبون من حسن بنيانه الله موضع تلك اللبنة فكنت أنا سددت موضع اللبنة ختم بى البنيان وختم بى الرسل وفى رواية: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين" (مَثَارَة، بَابِنَدَالُ اللِّي).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا النظائے نے ''میری مثال اور بھی سے پہلے نبیوں کی مثال ایک ایسے کل کی طرح ہے کہ جس کی شارت خوبصورت اور حسن خوبی سے تیار کی گئی ہے۔ لیکن اس سے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ اس کل کا فظارہ کرنے والے اس شات کو بوجاس کی خوبی کے تجب سے دیکھتے ہیں۔ سواس اینٹ کی جگہ جو چھوڑ دی گئی ہے، اس اینٹ کی جگہ جو چھوڑ دی گئی ہے، اس اینٹ کی جگہ کو میں نے بحر دیا، وہ عمارت میرے ساتھ ختم کردی گئی اور ایسا بی رسولوں کو میرے ساتھ ختم کردی گئی اور ایسا بی رسولوں کو میرے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ وہ اینٹ میں موں۔ اور میں نبیوں کا خاتم ہوں''۔

یہ ہے ترجمہ حدیث کا۔اور بیحدیث'' رسالہ انجمن تائیداسلام'' میں سیکرٹری کی طرف سے چیش ہونے سے روگئی۔لیکن ہم نے بغرض افادہ اپنی طرف سے مزید طور پر پیش



مُبَاحِلُت مَقَانِي

والى اينك كى موتى ندحفرت محدرسول الله كى اينكى ، جوكدا في جكد بحال رى - باقى رباكد عيني الطليع كروباره آنے سے وہ خاتم النجين نبيس رجے، كم منبى ب- كونك مین الطفی تو بعد موت بحرا بی جگه خال پر چلے جائیں گے۔ چونکہ انخضرت ﷺ بحثیت آخری ایندایی جگه برقائم ربی مے۔اس واسطیمینی القلیلان کی ایند کے تکلنے اور پھروالیں لگائے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگرامت محدید میں سے کوئی شخص جدید نی الله ہونے کا دعویٰ کرے، تو بیقر آن مجید کی آیت خاتم النمین اور حدیث "لا نسی بعدی" کے برخلاف ہے۔اورنداس جدید مدعی کے واسطے کل نبوت میں کوئی جگدخالی ہے اورآپ کا بد کہنا کہ چونکہ مرزاصاحب سے موعود ہوکر نبی اللہ بیں غلط ہے۔ کیونکہ سے موعود تو حفرت عیسی ابن مریم نی اللہ اور رسول اللہ ہیں۔ چونکہ آنخضرت ﷺ کےظہورے چیسو برس بہلے نبی اللہ ورسول اللہ تھے۔جنہوں نے آنخضرت علی سے شب معراج میں کہا تھا ك ين دجال ح قل كرنے كے واسطے دوباره دنيا عن آؤل كا جيسا كدرسول اللہ اللہ اللہ فرمایا کدیس نے حضرت ابراہیم اور حضرت موی اور حضرت عیسیٰ علیم السلام کو دیکھا۔ اور قیامت کے بارے میں گفتگو ہوئی ، تو حضرت ابراہیم الطّنینانی نے کہا کہ قیامت کی مجھ کو خبر بھی نبیں کہ کب آئے گی؟ پھر ہات حضرت مویٰ الطنبیۃ پر ڈالی گئی انہوں نے بھی کہا کہ جھ كوفرنيس - پريات حضرت ميني القليكازير دالي كل، حضرت ميني القليكاز نه بحي كهاك تیامت کامعین وقت تو مجھ کو بھی معلوم نہیں۔ گرا تنا جا نتا ہوں کہ د جال کے قبل کرنے کے واسطے میں قرب قیامت میں نزول کروں گا۔اور دجال میرے ہاتھ سے قتل ہوگا۔مرزا صاحب کے پہلے نہ کوئی د جال محض واحدجس کی مشابہت آنخضرت عظی فے"ابن قطن" ے فرمائی ہوئی ہے، آیا اور ندمرز اصاحب کے ہاتھ سے آل ہوا۔ اس واسطے مرز اصاحب ند

اس لئے حضرت عيسى التكفيخ كادوباروآ ناخاتم التبيين كے برخلاف نبيل - كيونكة تشبيصرف تكميل نعمت نبوت ميں ب\_ يعنى سلسلة نبوت ورسالت كامل ند موا، جب تك ميراظهور ند مواتفااورعارت نبوت ناممل تقى - جب مين پيدا مواعمارت نبوت كى تحيل موكى \_مولوي كى اس بيهوده تقريراوراعتراض يرسب جران عقيه، كرافسوس! موادى صاحب في شرم وحياكو بالائے طاق رکھ کرای تقریر کوذراتشری مرید کے ساتھ چر لکھ دیا ہے۔اس واسطے ہم بھی جواب دين كيل مجور إلى - افسوى! مرزا صاحب ير جب اعتراض كيا جاتا ہے ك مرزاصاحب ابن مريم كس طرح موسكته بين؟ وه تو ابن غلام مرتضى تنه \_ نواس وقت مرزا صاحب كاحامله بونا اور بجه جننااورمريم بونااستعاره كےطور پرتشليم كرتے ہيں۔اور سيه برگز خبين مانت كدم زاصاحب حقيقت من عورت تصاوران كوهل موااوروه حقيقي حل تفاءم زا صاحب کو در دزہ ہوئی اور تھجور کے تند کی طرف لے گئی تھی۔ تب تو مرزا صاحب برکوئی اعتراض مبیں۔ در ماہ کی میعاد حمل کے اندر مرز اصاحب کو بچھیٹی پیدا ہوتو ان کو شد کہا جائے ،اگرآپ کے پید سے عیلی پیدا ہوتو آپ پوسف مجار کی بوی ثابت ہوتے ہیں۔ وہاں تواستعارہ کہہ کرٹال دیاجاتا ہے۔ مگر جب رسول اللہ ﷺ نے سلسلہ نبوت ورسالت کو ایک کل کی عمارت سے تشبید دی ادر اسے آپ کوآخری ایند فرمایا، تو مولوی صاحب اعتراض كرتے بيں كدا كرايك اينك اكھاڑى جائے تو آنخضرت خاتم انتيين نہيں رہے۔ سجان الله! جس جماعت کے ایسے مولوی ہوں وہ جماعت عقل کی اندھی کیوں نہ ہو۔ مولوی صاحب! أكر بفرض محال بيمان بهي لين كيميسى القلفين حقيق اينث تصاور آمخضرت على ك اديركى اينك تكالى كى ، توبية ب كاكبنا كيول كردرست بوسكا ب كدحفور على خاتم النبيين ندرب، كونكد آمخضرت على والي جك جدرب خال جكه بولى توعيني العليلة

عے سے جیں اور تہ نبی اللہ جیں۔سب بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔

جواب مولوی صاحب: ان جوابات کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ بعض صاحبان تن کی خاطر امکان نبوت بعد آنخضرت کے ثبوت میں چند آیات اور احادیث لکھ دوں۔ تاکہ موازند کرنے والوں کے لئے آسانی ہو۔

استدلال اس آیت سے امکان نبوت یوں ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت میں بیبتایا گیا ہے کہ نبیوں کی بعثت کی علت لوگوں کا اختلاف ہے اور ان کی بعثت معلول۔

پی آیت شریفہ کی رو سے جہاں بھی اور جب بھی علت پائی جائے گی معلول کا ہوتا ضروری ہوگا۔ اس قاعدہ کے لحاظ ہے بھی ثابت ہوا کہ آخضرت کے بعد قیامت تک آپ کی امت میں اختلاف کا وجود پایا نہیں جاتا۔ اور نہ بی امت محمد یہ کا تفرقہ مختلف فرقے اور جماعتیں بنے سے بیجہ اختلاف ظہور میں آ نا ہے۔ تو بیجہ عدم ظہورا ختلاف آخضرت کے بعد کوئی نی بھی نہیں آئے کا اور آ کرآ مخضرت کے بعد امت محمد یہ میں اختلاف ہونا ہے۔ اور واقعات سے ثابت ہے کہ اختلاف پایا جاتا ہے اور خود آمخضرت کے ارشاد سے بھی ظاہر

ہے کہ آپ کی امت تبتر فرقوں میں بوجا ختلاف بنے والی ہے۔ اور بیز بروست اختلاف کہ جس کے روے امت تبتر فرقوں میں بنے والی ہے۔ آیت کے روے علت بھی ہے۔ اور الزبااس کا بتیج معلول کی صورت میں خا ہر ہونا ضروری ہے۔ اور وہ ہے کی نبی کی بعث جس کی نبیت حدیثوں میں آیا ہے کہ ایسے اختلاف کے موقعہ کے لئے مقدر ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے می موعود نبی اللہ ہو کر آئے۔ چنا نچے حضرت مرزاصا حب کا می موعود اور نبی موعود ہو رائدہی، بلفظہ،

جواب الجواب: اسطول طویل عبارت کابیمطلب ہے کداللہ تعالی کے نبی مبعوث کرنے کی علت عالی بیہ ہے کدوہ منکروں کوعذاب سے ڈرائیس اور مومنوں کوخوش خبری سنائیں۔

دوم: آپ نے قاعدہ مقرر کیا ہے کہ جب اختلاف امت تھرید میں ہوتو اختلاف منانے
کے واسطے نبی کا آنا ضروری ہے۔ کیونکہ اختلاف کا امت محدید میں پیدا ہونا نبی کے آنے کی
علت ہے۔ پس جب علت ہوتو معلول کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی جب امت محدید
میں اختلاف ہے، تو نبی کے آنے کا بھی امکان ثابت ہے۔

ہم نے مولوی صاحب کی تمام عبارت حرف بحرف اس واسط نقل کردی تا کہ بعد میں وہ ایان کے ہم خیال بیدنہ کہدویں کہ پوری عبارت کیوں نہیں کاسی۔اب مولوی صاحب کی دونوں ولیلوں کا جواب الگ الگ دیا جاتا ہے تا کہ ٹابت ہو کہ بیآ بیت جدید نبی بعداز حضرت خاتم النبیین ﷺ کے آنے کی ولیل نبیس اور اس آیت سے استدلال غلط ہے۔ مولوی صاحب اور ویکر تاظرین کرام خور فرما کیں کہ آیت چیش کردہ مولوی صاحب میں خوقی عن کہ اللہ اللہ اللہ اللہ عن فرمایا گیا ہے۔جس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالی نے نبیوں کو بھی دیا۔

مُبَاحِلُتُ خَفَّاتِني

رهوم: جوحدیث مواوی صاحب نے پیش کی ہے جب اس سے تابت ہے کدامت محدی

تبر فرقے ہونے والی ہے، تو پھر حضور ﷺ کا "لا نبی بعدی" فرمانا، اپنی حدیث کے
حتارض ہے۔ کیونکد ایک طرف تو قرآن شریف کی آیت " خاتم النبیین" کی تغییر کرتے

ہوئے حضور ﷺ "لا نبی بعدی" فرماتے ہیں اور دوسری طرف بیفرماتے ہیں کہ میری
امت میں اختلاف ہوگا اور تبتر فرقے ہوں گے اور بیا ختلاف، جدید نبی میرے بعد آکر
مٹایا کریں گے۔ تو بیت ارض تو (نعوذ باف) ان کی صدافت کے برخلاف ہے۔ پس آئی تھا پیش
کردہ مولوی صاحب کا بیمطلب ہرگر نبین کہ بعد حضرت خاتم انعیین ﷺ کے نبی اختلاف
مٹانے کے واسط آنے والے ہیں۔

\*\*\*

سوم: ای آیت می ﴿ وَ اَنْوَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقَّ لِیَحْکُم بَیْنَ النّاسِ ﴾ فربایا،
جی سے دوزروثن کی طرح ثابت ہے کہ بیآیت تشریعی نبیوں، صاحب کتاب کی نبیت ہے،
جو کہ حضرت خاتم النبیین ﷺ کے پہلے ہوگزرے ہیں ندکہ بعد ش آنے والے نبیوں کی نبیت ہے۔
اور آپ بھی مواوی صاحب نے ای کتاب میں بہت جگہ لکھا ہے کہ مرزاصاحب ندکوئی جدید کتاب اے اور آپ بھی مواوی صاحب نے ای کتاب میں بہت جگہ لکھا ہے کہ مرزاصاحب ندکوئی عدید کتاب الاے اور ندکوئی جدید شریعت الاے ۔ تو آپ کے اقرارے ثابت ہوا کہ اس آیت سے امکان نی بعد خاتم النبیین ﷺ کا استدال فاظ ہے۔ ورند شایم کرنا پڑے گا کہ مرزاصاحب کو سے امکان نی بعد خاتم النبین ﷺ کا استدال فاظ ہے۔ ورند شایم کرنا پڑے گا کہ ومرزاصاحب کو انتظاف منانے کے واسطے خدانے دی اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وراصل تشریعی نی ہیں اور شریعت لئی افتاف منانے کے واسطے خدانے دی اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وراصل تشریعی نی ہیں اور شریعت کا کر آئے اور نائ و یہ یہ ہوئے۔ جو کہتا تھا کہ جھے پردو کتا ہیں نازل ہوئی ہیں۔ جس کا نام فاروق اول و فاروق ٹانی تھا۔ جب مسلمہ کی طرح مرزاصاحب نازل ہوئی ہیں۔ جس کا نام فاروق اول و فاروق ٹانی تھا۔ جب مسلمہ کی طرح مرزاصاحب نازل ہوئی ہیں۔ جس کا نام فاروق اول و فاروق ٹانی تھا۔ جب مسلمہ کی طرح مرزاصاحب نازل ہوئی ہیں، تو پھر آپ کے اقرارے کا ذراسے کا ذرب نبی ہوئے۔ کیونکہ آپ ہیں بیوں جگہ لکھ آئے ہیں

مُبَاعِلُهُ مُفَانِي

ماضی کے صیفہ سے بعثت انبیا ویلیم السام کافر مانا صاف جوت اس بات کا ہے کہ حضرت خاتم انبیین کھیے کے پہلے نبیوں کی نسبت ہے آیت ہے۔ جیسا کہ "کان "کالفظ اس پر وال ہے جو کہ ماضی کا صیفہ ہے۔ اگر بعد آنخضرت کھیے کے جدید نبیوں کا مبعوث ہونا مرادالی ہوتا، تو صیفۂ استقبال سے فر مایا جاتا۔ مولوی صاحب کا دعوی تو یہ تھا کہ بعد حضرت خاتم انبیین کے جدید نبیوں کا آنا ٹابت کروں گا، گر جو آیت پیش کی اس کا مطلب تو آنخضرت بیلے نبیوں کا ذکر ہے، نہ کہ بعد کا۔ اس واسطے یہ استدلال غلط ہے اور جواب باصواب نہیں۔

دوسرا قاعدہ جوعلت اور معلول کا مولوی صاحب نے پیش کیا ہے۔ یہی فلط ہے۔ کیونکہ جب امت محمد سیمیں اختلاف ہوتو تب بی نبی کا آنالازم امر ہے۔ اور اختلاف علت ب\_اورني كا آنامعلول ب، تو نتيجه بيه ونا چائي كه برايك اختلاف كمثان ك واسطے جدید نبی آتا۔ مرمولوی صاحب خود اپنی اس دلیل کی تروید کرتے ہیں کہ سے موجود اختلاف مثانے کے لئے آیا۔ جب مشاہدہ اس کے برخلاف اور اس مناصر ت قاعدہ کا باواز بلند بطلان كررما ب\_ كونكدسب سي بهلا اختلاف تعين خلافت تحا اورايا زبردست اختلاف تھا کہ جوآج تک چلاآتا ہے۔اورامت محدید کے دوفرقے ہو گئے۔ایک شیعہ کہلاتے ہیں اور دوسرے اہل سنت والجماعت ۔مولوی صاحب فرمائیں کدا گران کا قاعدہ "ایجاد بنده سراسرخیال گنده" درست ب، تو تیره سوبرس کے عرصه میں اس علت اختلاف ك مناف ك واسط كون كون في آيا-اورا خلّاف كا قائم ربنا ثابت كررباب كدكونى في نہیں آیا۔اور تاریخ اسلام بتاری ہے کہ علت تو ۱۳سو برس سے چلی آتی ہے، مگر معلول کوئی ندآ يا العنى جديدني \_ تو تابت مواكدية اعده مواوى صاحب كا غلط بى نيس بلك اغلط ب-



مُبَاعِلُتُ مَقَانِي

منانے کے واسطے ہو جب اس آیت کے کون آیا ہے؟ اگر کوئی نیس آیا اور چے ہے کہ کوئی نیس آیا او پراس آیت کوامکان نی بعد حضرت خاتم النبیین را بخت علطی ہے۔ ششم: جب مرزاصاحب كے بعدافتلاف پيدا موا، اور مرزائيون كے جارفرقے مو مر معنى علت پيدا موكن اورمعلول محمى پيدا مو محد يعنى جديد ني ميال ني بخش ساكن مہاران کے ضلع سالکوٹ،جس کے الہاموں نے مرزاصاحب کی تقدیق کی۔جیبا کہ "عسل مصفى" بين درج كيا كيا ب، اس كوقادياني جماعت كيون معلول مجهد كرني نبين مانتی۔جس کو دعویٰ کے ہوئے دوسال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ دوسرا معلول مولوی عبدالطيف صاحب ساكن كناچور شلع جالند برب-جس في نبوت كا دعوى كيا اور قادياني ہاعت نے اس پر كفر كافتوى دے كرجماعت عارج كيا-كيول اس كوعلت كامعلول مجوكرمولوى غلام رسول صاحب اور خليفه صاحب ميان محود صاحب نے سياني تعليم نهين كيا؟ حالانكدجس منهاج اورمعيار نبوت ع مرزاصاحب ني بي بي ،اى معيار كرو ے اور انہیں دائل کی وجہ سے میاں نی بخش اور موادی عبد اللطیف نی ہونے کے مدی مِيں۔ پس يا توان کو بھی سيا مانو ، يا اپنا قاعدہ علت معلول کا ،غلط مجھو۔ اور اقر ار کرو کہ بيآيت آپ نظمی سے پیش کی ہے۔

آیت موم: ﴿ بِیْنِی ادَمَ إِمَّا یَأْتِینَكُمُ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَقُصُّونَ عَلَیْكُمْ ایفی فَمَنِ اللّهٔ فَمَن وَاصَلَحَ فَلاَ خَوْق عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُون ﴿ (سروالان) ترجمہ: اے بی الله الله عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُون ﴿ (سروالان) ترجمہ: اے بی آدم جب آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے پڑھا کریں تم پر آیات میری ۔ پس جو شخص تقوی افتیار کرے اور صلاحیت کو عمل میں لائے توا سے لوگوں پرکوئی خوف ند ہوگا۔ اور ندوه کی طرح مزن اور فم یا کیں گے۔

مَبَاجِلُهُ خَفَاتِهُ

کے حضرت خاتم النبیین اللے کے بعد ترجی نی نیس آسکا اور الی نبوت کا مدی کا فرہ۔

چھاد م: اس آیت میں ﴿ کَانَ النَّاسُ أُمّةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ جوب، ظاہر کر رہا ہے بیآیت

بھی ابتدائی زمانہ کی نبست ہے کیونکہ ابتدا زمانہ میں حضرت آوم النظامیٰ کی اولاد " تحقیو آلئاسُ کھو ً" ایک ہی فرہب پر تھے۔ بعد میں جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالی نے

حب وعد و ﴿ بینی آدَمَ اِمّا یَا تُبِینَکُمُ رُسُلُ مِنْکُمُ یَقُصُّونَ عَلَیْکُمُ ایفی ﴾ ک،

رسول بھی جیجے اور کتابیں بھی نازل فرما کیں۔ "کان" بھی ماضی کا صیفہ ہے۔ پس بعد
حضرت خاتم النبیین ﷺ زراد نوال فرما کیں۔ "کان" بھی ماضی کا صیفہ ہے۔ پس بعد
حضرت خاتم النبیین ﷺ زراد نوال فرما کیں۔ "کان" بھی ماضی کا صیفہ ہے۔ پس بعد
حضرت خاتم النبیین ﷺ زراد نوت بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے بھنا باطل ہے اور
اور اس کے آیت سے امکان نبوت بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے بھنا باطل ہے اور

پنجم، مرزاصاحب بقول آپ کے معلول ہوکر جب علت کو جوافتان ہے۔ بلکہ تہتر کے چوہتر (۷۳) پچھٹر (۵۵) فرقے کر دیے۔ تو پھر آپ کے ہی قاعدہ سے مرزا صاحب کاذب ہوئے۔ کیونکہ جس فرض کے لئے آئے تقے دو فرض پوری نہ ہوئی۔ بلکہ ان کی جماعت ہی فرقے بن گئی۔ مولوی غلام رسول صاحب کے قاعدہ سے اب مرزائیوں میں علت پیدا ہوگئی ہے۔ یعنی لا ہوری جماعت ان کو نبی نہیں مانتی۔ اور قادیا نی جماعت غیر تشریعی نبی ساتھ ہے۔ اور ارو پی جماعت مرزاصاحب کوتشریعی نبی مانتی ہے۔ اور سیالیا اختلاف ہے۔ اور سیالیا اختلاف ہے کہ سواسو برس میں ایسانہیں ہوا تھا۔ تو اس اختلاف سے علت عظیم پیدا ہوگئی ہے۔ تو اب معلول یعنی جدید نبی اس اختلاف کے واسط مبعوث ہونا جا ہے۔

مولوی صاحب فرمائیں کہ وہ معلول لین جدید نبی مرزائیوں کے اختلاف

131 000 131 135 13 135 131

المرابع المراب

استدلال امكان نبوت كا جُوت ال آيت شريفد بورا به كد بن آدم كو خاطب

ر ك فرمايا ب كرتم مي رسل يعنى كل رسول آيا كري هـ اور چونكدرسل كا وعده بنى آدم

ب باور بنى آدم كاسلسله قيامت تك ب ال لئے ال آيت ب يہ بھى خابت ہوا كه

رسل كاسلسله قيامت تك معند ہوگا۔ اور اگر بنى آدم مخاطب اور منادى ك لحاظ ب زمانه

زول آيت ب لے كر قيامت تك ك بنى آدم مراد لئے جا كيں تو بھى رسل انبياءكى آلد كا

سلسلہ اسخضرت كے بعداور زمانہ نزول آيت ب لے كر قيامت تك مانا يز كا

علاوه اس ﴿ يَقُصُونَ عَلَيْكُمُ ايني ﴾ كاقريد صاف ولالت كرتا بكدان رسولوں کا کام جو ایخضرت کے بعد آنے والے ہیں وہ صرف قر آن کریم کی آیات اور دلائل اوراحکام کوئی چیش کیا کریں گے۔اوران کا کام صف آیات بی ہوگا،جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انخضرت کے بعد کے رسل آپ کی کتاب قرآن کر یم اور شریعی اسلامیہ کے لئے کے لے تبیں آئی گے، بلداس کے استحام اور اس کے اجراء کے لئے۔ اور "بینی ادم" کے لفظ كوصرف اولا وآ وم تك خاص كرنا ميح نبيل \_اس لئے كه جب حديث بيل حضرت نوح كو اول الرسل قرار دیا حمیا ہے تو اس صورت میں صرف اولا و آ دم میں استے رسول کہال تسلیم ك جاسكة بي، جو "الرسل" كے صيغة جمع كے مصداق موسكيں۔ جب كربہت س معلمان ہی حضرت آ دم کی نبوت کے منکر ہیں۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آ دم کے بیٹول اوراولا و کے لئے کوئی نبی ورسول ہو کرنہیں آیا۔ گوہم یقین رکھتے ہیں کہ آ دم اورشیث دونوں نبی تھے۔اولا دِ آ دم کی روحانی اوراخلاتی تربیت انہیں کے زیرسائیتھی۔علاوہ اس کے جب "انجمن تائيدالاسلام" كے ممبرول كے نزويك آنخضرت تك كے لوگ بني آ دم كہلانے كے متحق اورحق دار ہیں، اس لئے کہ ایخضرت تک ان میں رسل آئے۔ تو بیسلسلہ آ کے کیلئے

كول رك كيا- اگر كها جائے كه الخضرت كے خاتم النبيين مونے كى وجہ سے-تواس كا جواب رساله می متعدد جگر تفصیل کے ساتھ دیا جاچکا ہے۔ وہاں سے ملاحظہ و۔ جواب: غلام رسول قادیانی نے ناحق اس قدرطول عبارت السی مطلب تو صرف اس قدرے كد" فى آدم كويدخطاب بىكداولاد آدم جب قيامت تك موجود بين تورس بھى قامت تك آنے جاكيں'۔جسكا جواب ديا جاتا ہے كديدالك آيت بى اس مضمون كى میں۔ جب دوسری اور آیتیں ای مضمون کی ہیں اور بیسلمداصول ہے کر آن مجید کی کس آیت ے معنی اگر خلط کئے جا کیں تو دوسری آیات کے معنی میں تناقض واقعہ ہو جاتا ہے۔ جم كى وجد سے وہ معنى مردود موجاتے جيں۔ اس لئے غلام رسول قادياني آيت" خاتم الْنِين "اور ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ كموت اوے اس آیت کے بیم عن نہیں کر علتے کہ:" ہیدر سول آتے رہیں گے"۔ بیآیت حفرت آدم الطفی اے قصد کی دوسری آیات کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔اور بیاصول ہرایک طِقْدے مسلمانوں کا ہے کہ بہتر تغییر اور افضل معانی وی ہو سکتے ہیں جو کہ تغییر قرآن بالقرآن موراس اصول كومد فظرر كحت موئ مين ذيل مين وه آيات قرآن درج كرتا مول جواس آیت کی تغییر کرتی ہیں اور قرآن مجید کی دوسری آیات خاتم النہین وغیرہ کے متعارض

هِهِلَى آيِنَّ: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبُّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ قُلْنَا اهْبِطُواُ مِنْهَا جَمِيْعاً فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنَى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحُزَنُونَ وَالَّذِيْنَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ﴾ (جر٣٠٠٤) مُبَاعِلُهُ مَقَانِي

قلام رسول قادیانی کے معانی تشلیم کریں اور بجنب سلسلة رسل جاری سمجھیں ، تو ذیل کے دلائل سے غلط جیں:

اول: ﴿ يَقْضُونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِنَى ﴾ عظاهر بكدوه رسل صاحب كتاب بين كيونكه "آياتين" ي كتاب البي مراد ب اورآپ لكه يح بين كدمرزا قادياني كوئي كتاب اور هايت جديد نيس ليكرآئ و قابت بهوا كدمرزا قادياني اس آيت كي روست ايس رسل شي فيس جن كاذكراس آيت بيس ب ليس ان رسل سے مراد معزت خاتم النهين الله الله كي يملح كرمول بيں -

موم: مرزا قادیانی اگراس آیت کی روے رسول ہیں، تو پھرایک رسول ہونا جا ہے ندصیغة اسلامی مرزا قادیانی اگراس آیت کی روے رسول ہیں، تو پھرایک رسول آنے والا تھا جواخیر میں آئے ہے۔ کیونکہ آپ کی بارلکھ چکے ہیں کہ سے موعود ایک ہی رسول آنے والا تھا جواخیر میں اسلامی کروکہ حضرت خاتم انتہیں ہے گئے کے بعد اور مرزا قادیانی سے پہلے جس قدر کا اب مدعمیان ہوئے سب سے تھے، کیونکہ بیقر آن کا تھم ووٹی ہے کہ قر آن کے بعد بہت رسول آنے جائیں ندکہ صرف سے موعود، کیونکہ دس کا صیفہ جمع کا ہے۔

سوم: مرزا قادیانی کا سی موجود ہوتا باطل ہوگا، کیونکہ سی موجود کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ: '' بلاک نہ ہوگی وہ است جس کے اول میں، میں ہوں اورا خیر میں میسیٰ النظافی گائی النظافی گائی۔ بہجو اے آبیة کریمہ ﴿ إِنّهُ لَمِنْ النظافی آئی ہوں اورا خیر میں النظافی آئی ہوتا جائے گائے۔ بہجو اے آبیة کریمہ ﴿ إِنّهُ لَمْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

چهارم: آپ كايكها فاطب كه ﴿ يَقُصُونَ عَلَيْكُمُ ايَاتِي ﴾ كاقريندساف داالت كرتا

# مُبَاطِلَة مَلْمَانِي

ترجمہ: '' بھرآدم نے پروردگارے (معذرت کے) چندالفاظ سکھے لئے (اوران الفاظ کی برکت ہے۔

برکت ہے) خدانے ان کی تو بہ بھول کر لی۔ بیٹک وہ بڑائی درگر درکرنے والا مہر بان ہے۔

ہم نے تھم دیا کہ تم سب کے سب یہاں ہے اُر جا کو (قو ساتھ بی بہجی سجھا دیا تھا کہ)

اگر ہماری طرف ہے تم لوگوں کے پاس کوئی ہدایت پہنچ تو اس پر چلنا کیونکہ جو ہماری ہدایت

میروی کریں گے آخرت بی ان پر نہ تو کسی تم کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کی طرح

آزردہ خاطر ہوں گے اور جولوگ نافر بانی کریں گے اور ہماری آبھوں کو جھٹا کیں گے، وہ ی

دوز خی ہوں گے اور وہ بمیشد دوز خی بی رہے گئے'۔ ان آبیات سے صاف فاہر ہوتا ہے کہ

یہ سم ابتداء بی آ دم اور اس کی اولا د کے واسطے تھا۔ چٹانچ اس کے مطابق حضرت آدم سے

تی سلسلۂ ارسال رسل کا جاری ہوا، جیسا کہ آپ تبول کر چکے کہ آدم نمی ورسول سے اور جھیفہ

ترم اس کا شاہد ہے۔ کی سلسلۂ رسل حضرت آدم النگی تھی ہے شروع ہوا اور حضرت فاتم

آدم اس کا شاہد ہے۔ کی سلسلۂ رسل حضرت آدم النگی تھی شروع ہوا اور حضرت فاتم

النبیین بھی پڑتم ہوا۔

دوسرى آيت: ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيُعا بَعُضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوُّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ مِّنَّى هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ (١٣٣١)

ترجمہ: جب آدم نے نافر مانی کی تو خدائے آدم اور شیطان کو تھم دیا کہ تم دونوں بہشت سے
ینچ اُتر جاؤ۔ ایک کا دشمن ایک اور زمین میں پھولو پھلو۔ پھر اگر تبہارے پاس یعنی تبہاری
سلوں کے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے تو جو ہماری ہدایت پر چلے گا وہ ندراہ راست
سے بہلے گا اور ند آخر کا رابدی ہلا کت میں پڑے گا۔ کا اخبر پھر دیکھو ﴿ أَلَمُ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا
بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْمُدُوا الشَّيْطَانَ ﴾ (بین ۱۰)۔ دوسری بد آیات بھی انھیں آیات کے
مطابق کرنی چاہے۔ کہ بدخطاب بن آدم کو ابتداء و نیا میں تھا اور ای پڑمل بھی ہوتا رہا۔ اگر

134 كالمارية المارية ا

مُبَاحِلُتُ مَقَانِي

گردسالت حفرت خاتم الرسل على بحى قياست يك كالل اوركافى ب-اورا كركيوتشريعى نوت بدی ہاور غیرتشریعی نوت چھوٹے درجد کی نوت ہے۔ابیانی آسکتا ہے؟ تو ہم كتة بن كدامت تحديد على كاكيا قسور بكداس كوخدا تعالى خيرالام فرماكر بدى تعت کاب اور شرایت سے محروم کرے؟ اور بیکسی جہالت اور ب وقوفی ہے کہ ہم بزی نعمت تريى نبوت كوچيوز كرچيونى نعمت قبول كرين اور قرآن اور حديث كى مخالفت كرين-عربوں جیسی جامل قوم کوتو ایسے اعلی درجہ کے نبی ملے کہ قرآن جیسی جامع کتاب لائے اور امت محديد على جوكة تعليم يافت باس كوادهورا تحرة كلاس في طع، جوبم كوعيسائيت اور يبوديت كى طرف لے جاتا ہے اور آربيہ ہندو ندہب كى تعليم ويتا ہے۔ اوتار اور حلول كے باطل مسائل كواز سرنوتاز وكرك كرشن كاسروب وهارتا ب-كوني نظير ب كدز ماند بهي يتيهيك طرف بھی لونا ہو؟ ز ماندتو بمیشد تر تی کرتا ہے، مگر مرزا قادیانی میں کدد قیانوی تعلیم آج تیرہ سو یں کے بعد پیش کرتے ہیں اور انسان سے خدا بن کرخالق آسان اور زمین اور انسان بنتے يل-(كابالبريد فرائن ١٠٢٥)

فلام رسول قادیانی لکھتے ہیں کہ سلسلہ رسل کا کیوں رک گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر خدا کئی مسلحت سے کتابوں اور شریعتوں کا نازل کرنار و کتا ہے تو نبیوں کا آنا بھی بعد حضرت خاتم انعین عظامے دوک سکتا ہے۔اور آپ کا استدلال اس سے بھی خلط ہے۔

# آيت سوم پيش كرده غلام رسول قادياني

"يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أَمَّنُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ"(سِرِ مِونِن). يَعِنْ 'السرسواول كَمَا يَسْتَمْرَى چِزِينِ اورَّمُل كروصا لِح لاريب مِنْ تمارك اعمال كاعلم ركتے والا بول اور بي ﴿ هُبَالِمِنْ مَقَانِي ﴾

ہے کہ ان رسولوں کا کام جوآ تخضرت ﷺ بعد آنے والے ہیں وہ صرف قرآن شریف

کی آیات اور احکام کو بھی چیش کرنے والے ہوں گے۔ کیونکہ جب جورسول حضرت خاتم

النجین ﷺ کے پہلے آئے وہ سابقہ کتب اور شرائع کے نائخ ہوتے رہے اور پیسلسلہ بقول

آپ کے قیامت تک جاری ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ نائخ شریعت محمد وقرآن، حضرت خاتم

النجین ﷺ کے بعد جورسول آنے والے ہیں، یہی قرآن چیش کریں گے، خلط ہوجائے گا۔

کیونکہ جب رسول آئے گا تو کتاب ضرور لائے گا۔ دیکھوم زا قادیانی کیا کہتے ہیں:

ع من جیستم رسول و خیاوردہ ام کتاب

ریش ہوں و ما کتاب

گویام زا قادیانی کے ذہب میں ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے۔ جب مرزا قادیانی
کتاب نہیں الائے قورسول بھی نہیں۔ قو پھراس آیت سے امکان جدیدرسول باطل ہوا۔ آپ
کی یہ دلیل بھی ردی ہے کہ جب نسل بنی آدم قیامت تک جاری ہے قو اس آیت کے
بموجب سلسلۂ رسالت بھی جاری رہتا چاہے۔ جس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پہلے
رسولوں کے ذریعہ سے کتاب اورشر بعت بھیجتا رہا اور حضرت خاتم النہ بین بھی کے بعد بقول
آپ کے کتاب اورشر بعت نہ بھیجے گا تو تبدیل سنت اللہ کا سوال جوہم پر ہے، وہی آپ پ
لوٹے گا۔ ہم کہتے ہیں جب رسول بھیشہ آتے رہا اورشرائع لاتے رہ جن کا وعدہ بنی آدم
سے تھا ، تو پھر بعد خاتم النہ بین بھی کے کون شرائع نہ جبیجیں؟ جبکہ سلسلۂ بنی آدم قیامت تک
جاری ہے۔ جب آپ خود کہتے ہیں کہ نبوت ورسالت فعت ہے اور خیر الامۃ کو انعام نبوت و
رسالت سے محروم نہیں رہنا چاہے ، تو پھرجد یوشر بعت اور جدید کتاب ہے ، جو نعت عظی
ہ سے نیے رالامۃ کیوں محروم کی جائے؟ اگر کہوکہ شریعت اور جدید کتاب ہے ، جو نعت عظی

المارة ال

136 والمنوة المنبرة

مُبَاحِنُهُ دَقَالِي

اورانبیں رسولوں کو "الوّ مسُلُ "کر کے پکارا گیاہے۔ لیعنی حضرت موکیٰ اور ہارون اور عیسیٰ عیم الام كو بسينة جمع "الرُّسُلُ" عن الرُّسُلُ" عن الرُّسُلُ" عن الرَّسُلُ" عوال رسول مراد ہیں جن کے نام اوپر ورج ہیں۔جس سے مقصود خداوندی بدے کہ ہم تو تمام رسواوں کو بھی یمی علم کرتے آئے ہیں کدا ہے بغیران عمل نیک کرواور سخری چزیں کھاؤ۔ غلام رسول قادیانی بنائیس کدید کمال سے آپ نے لکھ دیا ہے کدیدوورسل جی جو آنخضرت الله كاوى ك ماتحت آئ ين اورية ويفنين كدائ باس اتى عبارت بردهادى كنيدايده ورسل بين كدجو آخضرت الظاكى وحى قرآن كى ماتحت آف والى بين "داوريد يبوديان حركت إينين؟ جب فداتعالى فووآيت ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا آحَدِ مِنْ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيتِينَ ﴾ (الراب ٣٠) فرمايا - توبيشان فداوندى ك برظاف ب كداس ك كلام بس اختلاف بوء يس ميمكن بيس -ايك طرف خدا تعالى محدظ کوخاتم انتھین فرماے اور دوسری طرف اس کے بعد آنے والے رسولوں کو خاطب فرمائے ، بھی تو تعارض ہے جو کہ شان وجی البی کے برخلاف ہے۔ کیونکداللہ تعالی فرما تا ہے كَ ﴿ لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرا﴾(نـ ٨٢٠). لِعَنْ "أَكْرَقَرْ آن شريف كمي غيرالله كا كلام موتا تواس مين بهت اختلاف موتا" ـ اوربيا ختلاف كدايك طرف توخدا تعالى آخضرت على كو" خاتم النبيين" فرمائ اوردوسرى طرف اس ك بعد كرسول آنے والے كو خاطب قرمائے ، بہت اختلاف ب اور خدا كا جبل ثابت كتاب كدجب حضرت خاتم النبين الل ك بعد بحى رسول آف والے تقاق محد الله كا كيول خاتم النبيين فرمايا؟

اب بم ذيل مي صحيح ترجمها واكرت بين تاكه غلام رسول قادياني كامغالط معلوم

مُبَاعِلُهُ مَقَانِي

امت محمریہ کو جواخیر دور تک یعنی قیامت تک ایک ہی امت ہے۔ تم سب رسولوں کے لئے مجھی ایک ہی امت مقر رکی گئی ہے اور میں تمہارہ رب ہوں۔ پس تمھیں مجھ سے ڈریا جائے''۔

استدلال امكان نبوت ك فيوت من اس طرح بكداس آيت من "الوسل" مخاطب ومنادي كےطور يرذكر فرمايا بے جوساف بتاتا ہے كدوه بيرسل بين جو الخضرت ﷺ کی وجی قرآن کے ماتحت آنے والے ہیں۔ورندکوئی صورت ریھی کرزول قرآن کے وقت بجائے "يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ" كے (جيها كرقرآن كے دوسرے مقامات مين يَا أَيُّهَا الرُّسُول كارشاد مع بحى آنخضرت كومُناطب فرمايا كياب) "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ" كَصِيغَةُ جع سے خاطب کیا جا تا اور قیامت تک کے رسولوں کو باوجودیہ کہ وہ سب کے سب آ تخضرت ﷺ کی وقی کے زول کے وقت موجود نہ تھے، مخاطب فرمانا ایما عی ہے جیما کہ "يايهاالذين امنوا" اور "يايها الناس" كے تخاطب ميں بوجه التمرار، قيامت تك ك ا بمان والے اور الناس داخل ہیں۔ ورنہ بعد کے مومن اور الناس غور کر سکتے ہیں کہ ٹاطب جبكة الخضرت على كا وقت كاول بين توجم ان ك خاطب كا دكام كي تعيل كون كرير - ليكن ايانيس - پس حق يى بى كدرس آخضرت على ك بعدا كي كاوران سب كا آنا صرف امت محمديد من بن موكا- كونكدسب كے ليے"إنَّ هَذِهِ أُمَّنْكُمُ أُمَّةً وَاحِدَة" كَارشاد الكامت آخرتك قراردي كل ب- (ما طابور بر٠٠)

جواب:

مناطع بين اقر آن شريف كحول كرديكيس كدفلام رسول قاديانى في كس قدر مغالطه دينا جابا ب-سابقد آيات ميس جوكداس آيت كم تصل او پرلى بوئى بين، رسولول كه نام فدكورين



مُبَاحِثُهُ حَقَّانِي

موجود شدے۔ باتی رہا"احة" كالفظ مووه بھى امت محديد كے واسطے نيس ،گروه پيغيرال ك واسط مستعمل مواج: ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ ﴾ اور ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتُرَّا، كُلَّمَا جَاءً أَمُّةً رَّسُولُهَا ﴾ عنظا برج محدرسول الله على كم يملي جورسول تق،ان كى امت مراد ٢- وكيمو صديث: "الانبياء اخوة العلات امهاتهم شتى و دينهم و احد" (الديث) قران شريف كا قاعده بكرسابقدر سولول كى امت اور گذشتدر سولول كا قصد بيان كرت بوئ اس طرح ذكركرت بي كد كويا حاضر بي، كونك خدا ع كوئى عائب نبيل-وَيَجُواورة اِنْرُو، بِاره اول: ﴿ يَا بَنِي إِسُوانِيْلَ اذْكُووا نِعُمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ ب ظاہر ہے، کیونکہ آیت میں وہ بنی اسرائیل مراد ہیں جن کوفرعون سے اللہ نے بیایا تھا۔ جیسا ك ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنُ آلِ فِرْعَوُنَ ﴾ عظام بيد ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّوُمِنَ لَكَ حَتَّى نَوَى اللَّهَ جَهُرَةً ﴾ يعن 'جباے بن اسرائيل' كيار سول الله ك الله ك بن امرائيل في موى التلكية العلاقة ع كبا تها؟ كيا مولوى صاحب يبال بعى يدمعى كريں كے جوقر آن كے بعد فى اسرائيل آنے والے ين وہ خاطب ين؟ برگز نيس و الرايانية الرمسل" عقرآن كي بعدآت والدرسول مجمنا غلط ب-اوراس آيت ي بحى استدلال امكان في ورسول بعد آنخضرت على غلط ب-

آیت چهارم پیش کرده مولوی صاحب

﴿ وَمَنَ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَالُولَنِكَ مَعَ الَّذِينَ آنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِينَنَ وَالصِّلِيُقِينَ ﴾ اس آيت مِن آتخضرت كى اطاعت كا انعام نيوت وصديقيت وغيره كا اقراد باورآيت ﴿ إهدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِينَمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ آنْعَمْتَ عَلَيْهِم ﴾ عن استِ محديد كو انعام كے طلب كرنے كے لئے بدايت فرمائى كى ب- اور ﴿ اَلْيَوْمَ مُبَاجِنُهُ مَفَاتِني

ہوجائے: ''ہم تو تمام پیغیبروں سے بی ارشاد کرتے رہے ہیں (اے گردہ پیغیبران سخری چزیں کھاؤادر نیک عمل کرو، جیے جیے عمل کرتے ہوہم ان سب سے دافف ہیں۔اور بیتمهارا خدائی گردہ اصل دین کے اعتبارے ایک بی گردہ ہے۔ اور ہم بی تم سب کے بروردگار ہیں۔اورہم ے ڈرتے رہو '۔ای میج ترجمہ سے ثابت ہے کداس مخاطبۂ البی کے مخاطب حفرت موی ، ہارون ولیسی بیبم اسلام سابقہ گروہ رسل ہیں۔ جن کے نام او پر کی آیات میں درج ہیں۔افسوس! مولوی صاحب کودھوکدد ہے ہوئے اور تح بیف کرتے ہوئے خوف خدا ندآیا۔اوراگرخوف خدانہ تھا توعلی غلطی تو ندکرتے که "اهتڪم" کی جومنمير "الوسل" کی طرف راجع ہے، اس کوامت محدید کی طرف چھرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ "الرمسل" مرجع ندكور بـ مرزاصاحب كى رسالت ونبوت تو آپ ماتحت قرآن تشليم كر آئے ہیں۔ اور بہت جگد مان کیے ہیں کدمج موعود کوئی الگ جی رسول نہیں ، قرآن شریف ك ماتحت باوراس آيت بيس تمام رسول صاحب كتاب جن كوطيبات ك كهاف كى ہدایت ہے فاطب ہیں۔ تو چرقر آن کے بعد کے رسولوں کا مخاطب اس آیت میں ہونا فلط ہے۔ کیونکداس آیت میں تورسول صاحب کتاب حضرت موی ویسی طبار المام وران کے مہلے جى قدررسول، آدم الطيكان يلي الطيكان تك آئے، خاطب بي -جياك "امتكم" ے ظاہر ہے۔ مواوی صاحب خدا کا خوف کریں اور کلام البی میں تحریف کرنے سے توبہ کریں ورندان کا اسلام ہے خارج ہونا ٹابت ہوجائے گا کسی مفسرنے ایسے معنی کئے ہیں یا تغیری ہے جس سے بعد قرآن رسواوں کا آنا امکان رکھتا ہے قو بتادیں؟ مرتعجب ہے کہ پہلے تو سب جگد صرف می موعود کو ہی رسالت دیتے رہے۔ اب بہاں بہت رسول کہد دے۔ کیام زاصاحب کے بعدرسول تالع قرآن آنے والے بیں تو پھر مرزاصاحب ک



آئے مَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَنْمَمُتْ عَلَیْکُمْ نِعُمَتِی کی کارشاد ہے خوشخری دی گئی کہ انعام کے جو چاردرج بیں بعنی نبوت، صدیقیت، شہیدیت، صالحیت۔ بیچاروں درج انعام کے اس کولیس گے۔ اور مغضوب اور ضالین کے فقرہ کے زیادہ کرنے سے بتایا کدان انعام سے محرومی خضب اور ضلالت کی علامت ہے۔ پس آنخضرت کی امت کا خیر الامت ہوناای صورت بی ہے کہ دہ سارے درج انعام کے پائے اور اس صورت بی ثابت ہوا کہ امکانِ نبوت بعد آنخضرت ثابت ہے۔

جواب: ال آیت کی بحث پہلے گزر چکی ہے۔اختصار کے طور پر جواب ہے ہے کہ ال آیت میں لفظ "مِنْ" ہے۔ جو کہ عام ہے جس سے ثابت ہے کہ جو شخص اس امت سے تابعدار ہے وہی اس انعام نبوت کا مستحق ہے۔ مگر مشاہدہ ہے کہ تیرہ سو برس میں کوئی سچانی نہیں ہوا۔

موم: بى آيت حضرت محدرسول الله الله الله بحق برايك نماز بلكه برايك ركعت بي بإها كرت بي بإها كرت بين بإها كرت بقي بها ألم ستقيم به من طلب نبوت كرت بقي بهر الكرانيين سحمائي كل دعا بر كرانيين سحمائي كل دعا بر كرانيين سحمائي كل دعا بر كرانيين سحمائي كل دعا بركاني بها كرانيان المرانيين بها كرانيان المرانيان بوت كرانيان المرانيان بوت كرواسط بيدعا بركرانيين .

سوم: ﴿ مَنْ بُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ﴾ مِن عورتين بهى شال بين اورسورة قاتحه پردهتى بين - اوربيست الله ب كه عورتين دية نيس بوتين - جس عنابت بواكه طلب نبوت كي نه توبيد عاب اور ندمتا بعب رسول الله ﷺ عنوت لمتى ب- ورنه عورتون حتى مين ظلم بكده فهمت نبوت سے بلاقصور محروم رہیں۔

چھادم: جب متابعت تامدے نبوت ملتی ہے تو نبوت کسی ہوئی اور عام ہوئی۔ حالانکد نبوت خاص ہے اور کسی نبیں۔

پنجم: جب متابعت تامد شرط ہے تو چر مرزا صاحب نبی ٹییں ہو سکتے ، کیونکہ ان کی متابعت تاقص ہے۔ جہا نفسی نبیں کیا ، ج نبیں کیا ، ج نبیں کیا ، جرت نبیں کی ۔ مولوی صاحب مان چکے این کہ مرزاصاحب معذور تھاس لئے یہ تین رکن ادانہ کر سکے ۔ ہم عذر قبول کرتے ہیں ، گر متابعت کا ناقص ہونا مولوی صاحب کے اقرارے ثابت ہوا۔ اور جب متابعت تامہ سے نبوت کمتی ہونے جو کھر وہ نبی ہونے چاہئیں جنکی متابعت تامہ ہے۔ یعنی جنبوں نے ج کیا ، جہاد بھی کیا اور جرت بھی کی۔

مشت من ساری است محدید بین سے سوا سو برس کے عرصہ بین صرف ایک سچا نبی ہوا! خدیب اسلام اور بافئ خدیب الطّلَیْن کی سخت بنک ہے کہ باوجود خیرالامت ہونے کے کروڑوں مسلمانوں کی دعا قبول ندہوئی اور صرف مرز اصاحب کی دعا قبول ہوئی۔اس سے خدیب اسلام کارڈی ہونا ثابت ہوا۔

مفتم: خداتعالى كاوعده خلاف بواكه ايك طرف حضرت محد الله كوخاتم النبيين فرماتا الماوردوسرى طرف متابعت سنبوت ديتا ب-

هشقیم: حضرت نبی آخرالزمان کی جنگ ہے کہ باوجود افضل الرسل ہونے کے اس کی متابعت سے ہزاروں نبی ہوں۔
متابعت سے صرف ایک نبی ہو۔اورموٹی الطبیع کی متابعت سے ہزاروں نبی ہوں۔
مندم: جب محدرسول اللہ بھی کے بعد جو نبی ہوگا، وہی آخر الانبیاء ہوگا اور حضرت خاتم النبیین بھی کی فضیلت '' خاتم الانبیاء''اور''عاقب'' ہونے کی ہے، اس کے لئے ہوگی۔
مصم: اس آیت بی ''مع'' کالفظ ہے۔''مع'' کے معنی ہم مرتبہ ہونے کے ہرگزنہیں۔

کی پست متر دبعض انسانوں کو منصب رسالت سے برگزیدہ بنانے کے لئے جاری رہے، جس سے امکان نبوت بعد آنخضرت ثابت ہوتا ہے، و ھو المصطلوب.

جواب خلاصه مولوى: كالتدلالكاييك كال آيت ين مفادع كاصيف ب-اورمضارع حال اورستعقبل زماند ك واسطح تاب يتو الخضرت على ك بعد بمى نی درسول آنامکن ہے۔جس کا جواب سے کے قطعی نص کے مقابل ذو معنی آیت کو پیش کرنا غلاب رجيسا كرحال كاور ماضى كي زماند كم معنى كرفي بين قرآن شريف كى مطابقت ہے۔ تو پھرخلاف قرآن معنی مستقبل کے کرنا، مسلمانوں کا کامنیں۔ آیت میں جولکھاہے كرخداتعالى فرشتوں اورانسانوں كورسالت كے واسطے برگزيدہ كرتا ہے۔ تواس كے محصم معنی م بي كديم بلي زماند من رسول موت رب اور جب حضرت خاتم النبيين على تشريف لائے تو وہ سلساختم ہوا۔ ورند بتاؤ کر قرآن شریف کے بعد کون کون فرشتہ رسول برگزید ہوا؟ اورکون انسان حضرت خاتم النمین ﷺ کے بعدرسول برگزیدہ ہوا؟ جب کوئی نہیں ہواتو پھر ابت ہوا کہ خاتم النبیین کے بعد بیسلسلہ ارسال رسل بند ہے۔ اگر کھو کہ سے موجودرسول ہو كرآيا توبيفاط ب- كونكه جديد ني ورسول كا آنا صريح قرآن كے متعارض ب- پس مضارع کے صیغہ سے زمانہ مستقبل قرار دینا فاط ہے۔ قرآن مجید کی بیروش ہے کہ ماضی زماند ك حالات كے بيان كرنے ميں بھي مضارع كے صينے استعال فرماتا ہے: ﴿ يَقْتُكُونَ أَبْنَانَكُمُ ﴾ اور ﴿يَسْتَحُيُونَ نِسَانَكُمُ وَفِي ذَلِكُم بَلاءً مِّن رَّبُّكُمْ عَظِيْمٌ ﴾ ش مفارع کے صینے ہیں۔ کیا مولوی صاب اس آیت کے معنی بھی یہ کریں گے کہ تمہارے بیوں کو قبل کرتے ہیں اور قبل کرتے رہیں گے اور تمہاری عور توں کو زعرہ رکھتے ہیں اور زعرہ رکھتے رہیں گے۔استمرار کےمعنوں میں ہے۔اورآب وکھا سکتے میں کداب ز ماندعال میں

مَنَا عِلْنَ مَقَانِي

"مع" كمعنى ساتھ كے جيں۔آيت كا مطلب بيہ كداسب محديد نبيوں اور شہيدون صالحين اورصد يقول كے ساتھ ہوگی۔ بہشت ميں است محد سيكوحسب بيروى واعمال مختلف مدارج شہیدوں صالحین صدیقوں اور نبیوں کی معیت میں دیئے جائیں گے نہ کہ وہ نبی و رسول مول كـ ﴿إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِويْنَ ﴾ كمعنى ينيس كه خدا اورانسان مم مرجيه ہیں۔لاٹ صاحب کے ساتھ چرای اور سرشنہ دار میرمثی ہوتے ہیں۔ مگر معیت سے وہ لاث صاحب نیس ہوجاتے۔ای طرح معیت ہے کوئی امتی نبی ورسول نیس ہوسکتا۔ کیونکہ صرت نص قرآنی کے برخلاف ہے۔ یہ جواعتراض کیاجاتا ہے کدامت میں شہید وصدیق و صالحين موسكة بين رتوني كيون شهون؟ تواس كاجواب بيب كرقر آن مجيد بين خداتعالى في كوخاتم الشبداء، خاتم أنعيين ، خاتم الصالحين نبين فرمايا \_ مُرحضرت رسول الله ﷺ كو خاتم انھین فرمایا، اس واسطے کوئی نی نیس موسکا۔مولوی صاحب کی آیت قرآن سے البت كرين كه شهيدون اورصالحين اورصد يقول كون ميس كى كوخاتم فرمايا كيابي؟ مكرجم وعویٰ سے کہتے ہیں کہیں نہیں دکھا علیں گے۔ اس اس آیت سے بھی استدلال فاط ہے۔ آیت پیجم پیش کرده مولوی صاحب

﴿ اللّهُ يَصُطَفِي مِنَ الْمَلْنِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النّاس ﴾ (سرة في) ـ ترجمه: "الله برگزیده بنا تا ہاور بنا تار ہے گارسولوں کوفرشتوں ہادرانسانوں ہے "۔استدلال اس آیت ہے بھی امکان نبوت بعد آنخضرت ثابت ہے، اس طرح که "یَصْطَفِیُ" کا صِند مضادع ہے، جو حال اور ستنقبل پر مشمل ہونے ہا ستمرار کے معنوں پر دلالت کرتا ہے، جس ہ تا بت ہوتا ہے کہ اگر نزول آیت کے زمانہ میں بعض انسانوں سے منصب رسالت کے لئے برگزیدہ بنائے گئے ، تو بلحاظ صیغہ مضارع بصورت استمرار زمانہ مستقبل کے لئے بھی خدا تعالی



## مُبَاحِلُكُ مَقَانِيُ

جواب: مضارع کا جواب او پردرج ہے۔ دوسری مثال لکھی جاتی ہے، جومر ذاصاحب کا الہام، مولوی صاحب کا رد کرتا ہے: "بویدون ان بوو طمعثلک" یعنی بابوالی بخش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے۔ مولوی صاحب! بویدون مضارع کا صیغہ ہے بانہیں؟ اب بنا کمی ان کے اعتقاد کے مطابق بیضدا کا کلام ہے جوابے بندے غلام احمد پرنازل ہوا۔ اور مضارع کے صیغے ہوتے ہوئے کہ بابو مضارع کے صیغے ہوتے ہوئے کہ بابو مضارع کے صیغے ہوتے ہوئے کہ بابو الی بخش ہوئے ہوئے کہ بابو الی بخش ہوئے کہ بابو الی بخش ہی دیکھا مے اور جاری رہے گا۔ مولوی صاحب بتا کمی کہ سلسلۂ میش مرزا صاحب اس زبانہ تک جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اور بابوالی بخش بھی دیکھتا ہے اور دیکھا رہے گا۔ اور بابوالی بخش بھی دیکھتا ہے اور دیکھا رہے گا۔ اور بابوالی بخش بھی دیکھتا ہے اور دیکھا رہے گا۔ اور مرزا صاحب ہوئے تشدہ ہیں ان کا حیض دیکھر ہا ہے اور دیکھا رہے گا۔ اور مرزا صاحب ہوئے تشدہ ہیں ان کا حیض دیکھر ہا ہے اور دیکھا رہے گا۔ اور مرزا صاحب بھی جوئوت شدہ ہیں ان کا حیض ہی جاری ہے اور جاری رہے گا۔

الموں! مولوی صاحب کوایے گھر کی بھی خبرنہیں۔اب ہم اس آیت کے بھی معنی ناظرین کو بٹاتے ہیں: '' خدا تعالی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنے اختیار سے وحی بھیجتا ہے۔ پس اللہ تعالی نے اپنے خاص بندے حضرت محمد ﷺ پر وتی بھیجی ٹاکہ لوگوں کوروز قیامت کی مصیبتوں سے ڈرائے''۔

ما طور من اللينكيفر " بهى مضارع كاصيفه ب- جس كمعنى بين "وراتا باوروراتا رب كا" يس ثابت بواكر حضرت خاتم النبيين على تيامت تك وراف والاب -كوئى جديد وراف والانه آئ كاركونكه "لينكيفر" مضارع كاصيفه حال اوراستقبال پر عادى ب- مواوى صاحب كا استدلال اس آيت بهى غلط ب كيونكه "يَوُم التَّلاق" يعن "قيامت تك وراتا رب كا" - بياتو عين خاتم النبيين كى تائيد بي به كدنه كه مواوى

# مُبَاحِلُهُ خَفَّانِي

بن اسرائیل کے ساتھ بی سلوک ہوتا ہے؟ ہر گزنہیں۔ تو پیر کس قدر دلیری ہے کہ جان ہو جھ کر قرآن کی مخالفت کر کے امکانِ نبوت بعد آن حضرت ﷺ تابت کرنے کی کوشش کرنا۔ یہودای واسطے مفضوب ہوئے۔

جب خداتعالی کافعل گواہی دے رہا کہ بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے نہ کوئی فرشتہ رسول ہوا اور نہ کوئی انسان رسول ہوا۔ تو پھر استمرار کمی طرح ہوا؟ استمرار اور مستقبل کے واسطے'' نون تقیلہ'' یا''سین'' یا کوئی اور لفظ ہونا چاہئے۔ اور یہ آیت امکان نبوت بعد آنخضرتﷺ کی کیوں کردلیل ہو عمق ہے۔ پس اس آیت ہے بھی استدلال غلظ ہے۔ آیت ششم پیش کردہ مولوی صاحب

استدلال اس آیت ہے بھی امکان نبوت بعد آخضرت ابت ہوتا ہے۔ اس طرح کد "بُلْقِی" جومضار ع ہاور زبانہ حال اوراستقبال پر مشتل ہوتا ہے۔ بوجہ استرار خدا تعالی کی سنت مسترہ پر دلالت کرتا ہے کہ جس طرح اس نے نزول آیت کے زبانہ جس آخضرت پر اپنا کلام نازل فرما کرآپ کورسول اور نبی بنایا تا کہ لوگوں کو ڈرا کیں۔ اسی طرح سیسنت آئندہ کے لئے بھی جاری رہے گی اور آئندہ بھی رسول اور نبی مبعوث ہوتے رہیں سے جس سے تابت ہے کہ امکان نبوت بعد آنخضرت کا مسئلہ جس ہے۔

المِنْ الْمِنْ الْمِنْ

الله المالية ا

#### مُبَاحِلُتُ مَقَانِي

جواب: اس آیت کایہ برگز مطلب نہیں جو کہ مولوی صاحب نے مقرر کیا ہے کہ عذاب مطول ہے اور رسول علت۔ کیونکہ «محقّا" ماضی کا صیغہ ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ علت و معلول کا سلسلہ حضرت خاتم النبیین ﷺ کے پہلے جاری تھا نہ کہ بعد میں۔ جس طرح کہ تربیل رسل کا سلسلہ جاری تھا۔ کیونکہ خدا تعالی فرما تا ہے کہ" ہم قیامت کا عذاب نہیں کرنے والے جب تک پہلے رسول نہ جیج لیں"۔ پھر اللہ تعالی نے و نیا میں رسول ہم جے اوراس کا سلسلہ حضرت خاتم انجین النہ کے گئے رختم کیا۔ اور ججت قائم کردی اس آیت سے کہ بعد اوراس کا سلسلہ حضرت خاتم انجین النہ کے پہلے ہے۔

جب سلسائہ رسالت مسدود ہوا اور آخر الانبیاء کے تشریف لانے سے علت و
معلول کا سلسلہ ہی بند ہوا۔ جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ حضرت خاتم النبیان ﷺ کے بعد عندا ب
آئے۔ اور تیرہ سو برس کے عرصة وراز میں کوئی سچا نبی ورسول نہ آیا۔ پس اب جس قدر
عذاب بطور سمید زبانہ میں آتے ہیں، وہ ای رسول آخر الرسل کی نافر مانی کا نتیجہ سمجھے جاتے
ہیں نہ کہ کی جدید رسول کی علت۔ کیونکہ خدا تعالی کے قول اور فعل میں تخالف محال ہے۔
لین ایک طرف خدا تعالی فرمائے کہ جمد ﷺ خاتم النبیین ہے اور دو سری طرف اپنے قول ک
عاف خرما کرجدید رسول بھی دے۔ بیشان خداوندی کے برخلاف ہے۔ اور جب مشاہدہ
عالفت فرما کرجدید رسول بھی دے۔ بیشان خداوندی کے برخلاف ہے۔ اور جب مشاہدہ
تیا آقو ثابت ہوا کہ آپ کا استدلال اس آیت سے خلط ہے۔

میں ذیل میں عذابوں کی فہرست دیتا ہوں تا کہ آپ کی غلطی علت ومعلول کی ٹابت ہوجائے ۔ حضرت عمر ﷺ کی خلافت میں طاعون آیااس میں ساٹھ ستر ہزار صحاب نے چوفی سیل اللہ جہاد کر رہے تھے وفات یا کی۔ اور طاعون جارف مشہور واقعہ ہے۔ مجھے

# مُبَاعِلُهُ مَقَانِي

صاحب کے مفید مطلب۔ پس اس آیت ہے بھی استدلال غلط ہے کہ بمیشہ رسول آتے رہیں گے۔

آیت ہفتم پیش کردہ مولوی صاحب

﴿ مَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبُعَتُ رَسُولًا ﴾ (سرة في الرائل) . ترجمه: وفيس بم عذاب کرنے والےلوگوں کو بیبال تک کہ عذاب ہے پہلے مبعوث کریں کسی رسول کو''۔استدلال اس آیت میں عذاب کومعلول قرار دیا ہے۔ اور رسول کی بعثت کوعلت ۔ اور بیامر مسلم ہے کہ معلول کے لئے علت کا پہلے ہونااز بس ضروری امر ہے۔اب زمانہ موجودہ میں ایسے عذاب کہ جن کی نسبت اللہ تعالی نے پہلے رسواول کے وقتوں میں ظاہر فرما کر انہیں عذاب کے نام ے موسوم فرمایا ہے، ظہور میں آئے جن کے ظہور کی وجدے لاز مایے بھی تشکیم کرنا ہوتا ہے کہ ان عذابوں سے بہلے جومعلول کے طور پر ظاہر ہوئے ، کسی رسول کامبعوث ہوتا بھی ضروری ہے۔ جے قرآن کریم کے قانون کے روے اس کی علت قرار دیا۔ اور ہروہ رسول اور ہی بھی موجود ہے۔ یعنی حضرت مرزاصاحب سے موعود جنہوں نے ان عذابوں کے ظہورے سملے برايك عذاب كى محملاً يامفسلاً اطلاع دى اوردنيا من قبل از دفت شائع كى - جبيها كه طاعون، زلز لے،طوفان، بوری کی خطرناک جنگ،انفلوانزا کاظہور، غیرمعمولی قحط اورطرح طرح کی وہائیں وغیرہ وغیرہ۔اب ان عذابوں سے جب رسولوں کے وقت کی ایک عذاب کا، ظہوراس رسول کی صداقت کی دلیل ہوسکتا ہے تو کیا وجہ ہے کداتنے عذا بوں کا ظہور کسی رسول کی بعثت مے سواہی ہوگیا۔ پس اگر قرآن کے روے عذابوں کاظبور رسولوں کی بعثت کی علت کے لئے یقیناً معلول ہے، تو پھر موجودہ زمانہ کے عذابوں کے لئے بھی کسی رسول کی بعثت کوشلیم کرنااز بس ضروری ہے۔



مَنَاعِثُنَ خَفَّانِي

۳ <u>۵۸ ه</u> ججری میں جعفر کا ذب مدعی نبوت ہوااور <u>۵۷ میں ج</u>ری میں مصروبصرہ میں طاعون مجیلی اور جا نداورسورج کا گہن بھی رمضان میں ہوا۔

سے الاسے بھری میں عباس نے دعویٰ نبوت ومبدویت کیا اور اسے بھری میں خاص وشق میں طاعون پڑی اور جا ندوسورج کارمضان میں گہن بھی ہوا۔

ا است و المار ميں انگلتان ميں قط پڑا كدانسان كا گوشت بكايا حميا اور فروخت كيا حميا۔ ١٢٥٨ م كے قط ميں لنڈن كے ١٥ ہزار باشندے بھوك سے مركئے۔

چونکہ اختصار منظور ہے اس واسطے انہیں تین جارحوالوں پر کفایت کی جاتی ہے۔ اب آ کے وبائی بیاریاں اور عذاب کا آنا بھی سن او۔ ۱۳۳۸ء میں مبلک وبامشرق سے آٹھی اور فرانس کی ایک ٹکٹ آبادی ضائع کر گئی بھر کوئی ٹبی نیآیا۔

۲۳۳ جبری میں عراق میں ایک ایسی ہوا چلی کہ تھیتیاں جل گئیں۔ بغداد وبھرہ کے مسافر مرگئے۔ بچاس روز بھی قیامت بریارہی ،مگرکوئی جدید نبی ندآیا۔ (دیکموں ۱۹۵۸ء رنٹ اُللفاء)

مولوی صاحب جواب دیں کہ مرزاصاحب کے فوت ہونے کے ۱۶ ابرس بعد جو
عذاب قبط نازل ہوا کہ بھی ایسا قبط نہیں پڑا تھا۔اور فرانس اور پورپ کے گردونواح میں
انظوائنزاکی بیاری پھیلی ہوئی ہے۔اورامر یکہ میں واٹلی میں آتشز دگیاں ظہور میں آئیں۔
یکس جدید نبی کی نافر مانی کامعلول تھا۔

میاں عبد اللطیف مرزائی ساکن گنا چورضلع جالند ہر جو کدان عذابوں کا سبب ہے۔ جو کہ نبوت اور مبدی نہیں مانے؟
ہے۔ جو کہ نبوت اور مبدویت کا مرق ہے۔ تو پھر آپ اس کو کیوں سچا نبی ومبدی نہیں مانے؟
اس میں تو مرزا صاحب کی شان بھی دو بالا ہوتی ہے کدان کے مریدین اس مرتبہ کو چنچنے
ہیں۔ یا اقرار کروکہ سلسلۂ نبوت ورسالت آنخضرت ﷺ پرفتم ہو چکا ہے۔ اور آنخضرت

مُبَادِلُن مَفَاتِي

اور ۲۳۳۳ بجری میں خت زلزلد آیا، جس سے اسکندریہ کے منادے گر گئے۔ (دیکورورڈ ظفا، بی ۱۵۱۸)۔
اور ۲۳۳۳ بجری میں دمشق میں ایسا بخت زلزلد آیا کہ بزاروں مکان گر گئے اور خلقت ان
کے بینچا آکردب گئی۔ (جری ظفا بی ۱۵۸)۔ گرکوئی جدید نی ندآیا۔ ۱۳۵۵ بجری میں تمام و نیا
میں زلزلے آئے، شہراور قلع اور بل گر گئے۔ انطا کیہ میں پہاڑ سمندر میں گر پڑا۔ آسان
سے بخت بولناک آواز سنائی دی۔ (جری ظفاء بی ۱۸۹)۔ ۱۹۳۹ بجری میں طاعون کی بھاری
الی بخت پڑی کداس کی مشل آگے بھی نہ پڑی تھی۔ (جاری ظفاء بی ۱۹۱۰)۔ ۱۳۳۱ بجری میں
علاقہ بغداد میں ،اور ۱۳۳۳ بجری میں ببلدہ اصفہان ،اور ۲۳۳ بجری میں ،نواحی عراق ،اور
۲۰۰۳ بجری میں بشہر بھرہ ،اور ۳۳۳ بجری میں بلاو بہندوستان میں ،اور ۱۳۵۵ بجری میں
شراز سے بھرہ اور بغداد تک پینچی۔ اور ۱۳۳۹ بجری میں موصل اور بزیرہ اور بغداد میں،
بڑی کہ یا بخل کہ آبادی سے ساؤ سے تین بڑار باتی رہ گئے۔

مولوی صاحب بتا کی کداس خت عذاب کے بعد کون معلول یعنی جدیدرسول پیدا اوا؟ اور خدا تعالی نے علت و معلول کا قاعدہ بعد حضرت خاتم النجین ﷺ کے جاری رکھا؟ (دیکونی اکثرار)۔ شاید مولوی صاحب کہدویں کداس وقت کوئی مدمی نہ ہوا ہو۔اس کے جواب میں گزارش ہے کہ پہلے بھی مرزاصاحب کی طرح مدمی ہوئے اورسلسلۃ انبیاء ورسل جاری رکھا، محرجھوٹے سمجھے گئے۔ جیسا کہ مرزاصاحب اور مرزائی بھی ان کو کاذب بھتے ہیں۔

ا..... ۲۲ میری میں جب کد طاعون مصر میں پڑی تھی اس وقت محد حیفہ مدعی نبوت ہوااور رمضان میں جا نداور سورج کا گہن بھی اس کے وقت ہوا۔

المالية المارية الماري

المانية الماني

# مُنَاعِلُهُ مَلَالِهُ

# آیت ہشتم پیش کردہ مولوی صاحب

﴿ وَإِنْ مِّنُ قَرُيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهُلِكُوهَا قَبُلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْمُعَلِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِينَةً ا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسُطُورًا ﴾ ترجمه: "اورئيس كولُ بستى مُر بلاك كرف والے بين اس كوقيامت كروزے پہلے ياعذاب كرنے والے بين عذاب بخت - پيشگوئى ب الل جواس كتاب قرآن كريم من كھى بوئى ہے "۔

استدلال اس آیت ہے بھی امکان نبوت بعد آخضرت ثابت ہے کہ خداتعالی

فراند نزول آیت کے بعداور قیامت سے پہلے کے لئے اس آیت میں دنیا کی تمام

بیٹوں کی ہلاکت یا تعذیب کی پیٹگوئی کی ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ اور دوسری طرف والما معقد بین ختی نبعث رَسُولا کی میں قانون پیش کیا ہے کہ جب تک پہلے رسول نہ مبعوث کیا جائے ،عذاب اور ہلاک کاظہور نہیں ہوگا۔ اس قاعد واور قانون کے دوس یہ بھی مبعوث کیا جائے ،عذاب اور ہلاک کاظہور نہیں ہوگا۔ اس قاعد واور قانون کے دوس یہ بھی متعلق پیشگوئی منام کرنا پڑا کہ جب قیامت تک پہلے دنیا کی مرب تی کی ہلاکت اور تعذیب محتعلق پیشگوئی کے ظہور کا وقت آئے گا ، تولا زیاس عالمگیر ہلاکت اور تعذیب سے پہلے ضدا کی طرف سے کے ظہور کا وقت آئے گا ، تولا زیاس عالمگیر ہلاکت اور تعذیب سے پہلے ضدا کی طرف سے کوئی دسول بھی ضرور آئے گا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امکان نبوت کا مسلم حق اور

قنبید: چونکه موجوده زمانه محی آخری زمانه کهلاتا ہے۔ اور دنیا کی تباہی اور عالمگیر بلاکت اور عذاب کا ظهور مجی جو رہا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت سیدنا عالی جناب حضرت مرزاصا حب بھی قبل از ظهور عذاب بمصب نبوت ورسالت خدا تعالی کی طرف سے مبعوث کے گئے۔ للبزامانتا پڑتا ہے کہ اگر ایک طرف عذابوں کی پیشگوئی پوری جورت ہے، تو دوسری طرف مئلہ امکان نبوت کا تحقق بھی ثابت جورہا ہے۔ وھو المعطلوب۔

# مُنَافِعُ مَلْمِانِهُ

انما هى اعمالكم احصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد له ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه".

ترجمہ:"اے میرے بندویہ تمہارے بن اعمال ہیں جن کو میں نے تمہارے لئے محفوظ رکھا۔ پس جو بھلائی پائے، خدا کی تعریف کرے اور جو برائی پائے، سواپنے آپ کو ملامت کرے"۔

مولوی صاحب کی بخت علطی ہے کہ وہ عذابوں کوعلت جدید نبی ورسول کی فریاتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب کی منطقی غلطی بھی ہے کیونکہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوا کرتا ہے۔ پس لازم عام کے تحقق سے ملزوم خاص کا تحقق ثابت نہیں ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ عذابوں کا آٹالازم نہیں کرتا کہ ضرور نبی بھی آئے۔

افنسوس ا مولوی صاحب کو علت معلول جو کہ ﴿ مَا کَانَ مُحَمَّدُ اَبَاۤ اَحَدِ مِنَ وَجَالِكُمْ وَلَكِنُ رُسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبِينَ ﴾ بیں ہے نظرنیں آتا۔ جس کا تحقق واقعات ہے ہورہا ہے کہ حضرت کا بیٹا کیوں نہیں زندہ رہا۔ اس واسطے کہ حضور ﷺ فاتم النبین ہیں۔ فاتم النبین معلول ہے اور بیٹا نہ ہونا علت ہے معلول فاتم النبین کی۔ اور واقعات نے ٹابت کردیا کہ حضرت فاتم النبیان ﷺ کے بعد کوئی جا نی نبیں ہوا۔ پی جس طرح ہرایک خف کے جیئے کے مرجانے ہے وہ شخص نی نبیں ہوسکتا۔ اور فاصة نبی کریم ﷺ طرح ہرایک خف کے جیئے کے مرجانے ہے وہ شخص نبی نبیں ہوسکتا۔ اور فاصة نبی کریم ﷺ ہے۔ ای طرح ایک مدی نبوت کے وقت عذاب کے آئے ہے اس کی نبوت تحقق نبیل ہے۔ پی اس کہ نبوت تحقق نبیل

المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِمِّمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمِ الم

امكان جديد ني غلط ٢-

## آیت نم پیش کرده مولوی صاحب

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ يَبْنِى إِسُوَائِيلُ اِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِقاً لِمَا بَيْنَ يَدَى مَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِقاً لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَد ﴾ بَيْنَ يَدَى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَد ﴾ رَبِم: "اور جب كها عيل جي مريم نے اے بني اسرائيل مِن تبهاري طرف رسول بوكر آيا بول تعد يق كرنے والا بول اور اور بثارت سانے والا بول ايے رسول كى جو يول تعد يق كرنے والا بول اور اس كا اور بثارت سانے والا بول ايے رسول كى جو يرے بعد آئے گا۔ اور اس كانام احمد بے "۔

استدلال: حضرت يسلى التلفية في قوم بن اسرائيل كوايك رسول كى بشارت دى ب-اوران ك بعدايك رسول "مسمى باحمد"مبعوث بوكرآ ع كا-اب بم و يكيت الله كار الخضرت كي واآب كي بعد كى اور رسول في ميس آنا تفاء تو ﴿ وَسُولِ يَالْتِي مِنْ بِعُدِى اسْمُهُ أَحْمَد ﴾ كى جَدْ فقره كالفاظ"بعدى" تك بى كافى موسكة تقدير نام بى اينا تفاء تو محركها تفاء نداحد- كونكه الخضرت كاعلم اوراصل نام محدب نداحد-اور جب تك يدآيت سورة صف كى جومدنى سورت بداوراحدوالى آيت نبيس الزي كى كوآب ك"احد" بون كم متعلق خيال بحي نبيس تفاريكن" احد" كاذ كرصرف أيك بن مقام مين ذكركيا كيا اوروه بحى حكاية عن عيلى - جس سے ظاہر ب كداكر الخضرت بى اسم احمد والى بیٹکوئی کے باتخلف مصداق ہوتے تو قرآن کے کسی اور مقام میں بھی آپ کو "احد" کے نام سے یاد کیا جاتا یا اذان میں اور کلمداور تماز کے درود میں ادرایا ہی دوسرے اوراد میں عِلے "اہم محر" كے بھى" احد" كاہم ذكر موتا يكن ايدا بركر تبيل كيا كيا۔ جس صاف فاہرے کداحدایک رسول ہے۔ جو آخضرت نہیں بلکہ آپ کے بغیر ہے جواس پیشکوئی کا

#### مْبَاحِلُهُ مَقَانِي

جواب: ال آیت ہے جی امکان نبوت کا مسئلہ ہرگز ٹابت نیس۔ کیونکہ مولوی صاحب نے خود ہی ترجمہ کیا ہے کہ روز قیامت ہے پہلے جب "قبل ہوم القیامة" کا زبانہ دھنرت آدم النظیمات کے کر حضرت خاتم النبیین کی گئے کے زبانہ میں شامل ہے۔ اور آنخضرت کی شریعت اور کتاب فررید مجات ہے، تو دین کامل ہے۔ تو پھر آپ کس طرح کہ سکتے ہیں کہ آخری رمول مرزا صاحب ہیں جب کہ ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہی نہیں۔ جب خدا تعالی کا وعدہ ہے کہ 'جم کی بہتی کو ہلاک نہیں کرنے والے قیامت کے دن ہے بہائے'۔ جس کا صاف مطلب ہے کہ قیامت کے دن جو ہلاکت اور عذاب ہوں گے، وہ ہلاکت اور عذاب اس آیت میں موجود ہیں۔ نہ کہ دنیاوی عذاب اور ہلاکتیں۔ کیونکہ ''وان من قویقہ'' سے ثابت ہے کہ ہلاکت اور عذاب اور ہلاکتیں۔ کیونکہ ''وان من قویقہ'' سے ثابت ہے کہ ہلاکت اور عذاب اس کوئی بہتی کہ دوز شی مور خش ورخش دوز شی اور جنتی جب کہ ہلاکت اور عذاب الی بعد حساب نامہ اعمال کوئی ہوں گے۔ دوز شی دوز شیل اور جنتی جنت میں جا کیں گئے۔

مولوی صاحب ہتا کیں کدائی ہلاکت کب اور کہاں ظہور میں آئی ہے کہ کوئی ہتی نہ پڑی ہو۔ اور مرزا صاحب کے بعد یوم قیامت آگیا ہو؟ ہرگزئیں، بلکہ مشاہدہ ہے کہ یہ زمانہ مرزا صاحب کے زمانہ سے کئی ورجہ ترقی پر ہے۔ پھر جب موجودہ زمانہ آخری زمانہ نہیں۔ کیونکہ اگر آخری زمانہ ہوتا، تو سولہ برس کے عرصہ تک جومرزا صاحب کوفوت ہوئے گزرا ہے قیامت آجاتی۔ پس نہ قیامت آئی اور نہ مرزا صاحب سے نبی ہو سکتے ہیں۔ باتی رہاد نیادی عذابوں کا آتا سویہ تو ہمیش آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ گرسچا نبی کوئی نیس آیا اور نہ آگے۔ کیونکہ 'خاتم انہیں'' کی نص قطعی مانع ہے عذابوں کے آنے ہے۔ نبی کا آتا ہوں باطل کر چیکے کہ عذاب تو آئے گرکوئی نبی نہ آیا۔ پس اس آیت سے بھی استدلال



المنابعة المنابعة المنابعة (154

مُبَاحِثُن مَقَانِي

فر مائی ہوئی ہے کہ "میری است میں میودی صفت ہوں کے کہ قرآن کا تضارب و تدافع وتريف كريں كے - ها اور وائنس كے معنى كرك كراہ بول كا اور دوسرول كو كراه كرك هجوائ ﴿ يُرِيْدُونَ أَنْ يَتَجِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ يعني "اسلام اور كفرك درميان راسته تكاليس كاور وه لوك يج ي كافر میں ' کا مصداق بنیں گے۔اب مولوی صاحب کے استدلال کا جواب مخترطور پر دیا جاتا ب- كيونكه "الجمن تائير الاسلام" كي طرف ساى آيت ير بحث كرك ايك كتاب موسومة "بثارت محدى في ابطال رسالت غلام احدى" شائع كى كئى تقى - جس ميس ميال محود صاحب کے دس ثبوت اور نو دانل کار ذکر کے ثابت کیا گیا تھا کداس پیشگوئی کے مصداق حفرت محدر سول ﷺ تھے۔ مرزاصا حب ہرگز نہیں ہو کتے۔ جس کا جواب جار برس سے كى مرزائى نے نبيں ديا۔ايك سوچار صفحات كى كتاب اوراس ميں سيركن بحث كى كئ ہے۔ قیت بغرض اشاعت عام بلامحصول ۲ ہے۔جس صاحب نے پوری پوری کیفیت دیکھنی ہو ووكتاب دنكھ

اب ہم ویل میں جواب دیے ہیں:

مولوی صاحب کا پیکھنا کہ یہ پیشگوئی مرزاصاحب کے حق میں ہے۔ خلط ہے۔ کیونکہ مرزاصاحب کا نام غلام احمد ہے، نہ احمد۔ اور ان کے والدصاحب نے حسب دستور اہل اسلام، مرزاصاحب کا نام بطور فال وشگون نیک، غلام احمد رکھا۔ جس سے ان کی خواہش تھی کہ میرامیٹا احمد کا غلام رہے۔

مولوی صاحب جواب دیں کہ بیاحدکون تھا؟ جس کی غلامی جس مرزاصاحب کے والد نے اپنے بیٹے کو دیا۔افسوس! مولوی صاحب کواعتر اض کرنے کے وقت ہوشنہیں مُبَادِلُكُ مَقَالِين

حقیقی طور پرمصداق ہے۔ اور گوہمیں صفت احمدیت کے احمدہونے سے انکار بھی ٹیس ۔ بلکہ
بلیا ظامشت احمد آنخضرت سے بڑھ کرکوئی بھی احمر ٹیس ۔ لیکن یہاں صرف 'احمد' علم کے
لاظ ہے ہے جو آنخضرت نہیں ہو سکتے ۔ پھر اس لحاظ ہے بھی کہ آنخضرت اسامیلی ہیں اور
اسامیلی رسول آنے ہے بنی اسرائیل کے لئے کیوں کر بشارت ہو سکتی ہے۔ جس وجہ
برج جہارشاد: ﴿فَافِا اَ جَاءَ وَعُدُ اللاَحِوَةِ جِنْنَا بِکُمْ لَفِیْفَا ﴾ بنی اسرائیل کے سلسلہ کی
بموجہ ارشاد: ﴿فَافِا اَ جَاءَ وَعُدُ اللاَحِوَةِ جِنْنَا بِکُمْ لَفِیْفَا ﴾ بنی اسرائیل کے سلسلہ کی
بلوست مف ہی لیٹی گئی۔ اور احمد جس کی بشارت سے کی طرف ہے بنی اسرائیل کو
دی گئی ہے۔ بدرسول ند بہ اور ملت کے لیاظ سے اسرائیلی نہیں۔ لیکن کی نہی پہلوست قالے بی اسرائیل کے سام ایکن اس کے اسامیلی ہو تو بلیاظ نسل اور خاندان کے اسرائیل ۔ جیسے کہ حضر ت
بلیاظ ند بہ بے اسامیلی ہو تو بلیاظ نسل اور خاندان کے اسرائیلی۔ جیسے کہ حضر ت
مرز اصاحب احم بھی ہیں اور بلیاظ نسل اسرائیلی بھی۔ اور آپ کی وقی ہی بھی بار بار احمد کے
مرز اصاحب احم بھی ہیں اور بلیاظ نسل اسرائیلی بھی۔ اور آپ کی وقی ہی بھی بار بار احمد کے
مرز اصاحب احم بھی ہیں اور بلیاظ نال اسرائیلی بھی۔ اور آپ کی وقی ہی بھی بار بار احمد کے
مرز اصاحب احم بھی ہیں اور بلیاظ نالس اسرائیلی بھی۔ اور آپ کی وقی ہی بھی بار بار احمد کے
مام ہے آپ کو فیاط فر مایا گیا۔

اور یہ کہنا کہ مرزاصاحب بھی تو احمد نہ تھے بلکہ غلام احمد ہیں ، تو اس کے دوجواب ہیں: ایک بید کہ اگر احمد سے مرادمحمہ ہوسکتا ہے، تو غلام احمد سے مراد احمد کیوں نہیں ہوسکتا؟ دوسرے آنخضرت کی وی میں آپ کو'' یا غلام احمہ'' کر کے ایک جگہ بھی مخاطب نہیں کیا گیا۔ پس آیت کے لحاظ ہے بھی آنخضرت کے بعد امکانِ نبوت ورسالت کا خبوت محقق ہے۔ وھو المطلوب۔

جواب: مولوی صاحب نے احد کے نام پر بحث شروع کی ہے اور ماشاء الله والا بھی ایسے دیئے جیں کہ بعض فقرات خود اپنارڈ کررہے جیں اور بعض والا کی مخت جیں جن کے مخل ندا تکارہے اور ندا قرار۔ بید حضرت خاتم النبیین والنظا کی صعداقت ہے کہ آپ نے پایشگو کی مُبَاحِثُن حَفَّانِي

ب-جیبا کداس آیت می ب: ﴿ ثَمْبَشِوا أَ بِرَسُولِ بَالْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمَهُ أَحْمَدُ ﴾
اور بدستوراول خواب و یکنا میری مال کا ب کدد یکھا انہوں نے ۔ اور تحقیق ظاہر ہوا میری
مال کے لئے ایک نور کدروش ہوئے اس نورے کل شام کے ' یقل کی بیابغوی نے شرح سنة
میں ساتھ اسناد عرباض کے اور روایت کیا اس کو احمد بن حنبل نے الى امامہ سے
السا حیر کم " سے آخر تک ۔ (منابری جاری میدی)

اول: اس حدیث نے فیصلہ کرویا ہے کداس چینگوئی کا مصداق حضرت محدرسول الله عظما ہیں، خاتم النمیین ہیں۔ پس ندكوئى اس كے بعد عى باور ندرسول۔ اور ند بيآيت مرزاصاحب کے حق میں ہو علق ہے۔ اور رسول اللہ علاق کی حدیث کے مقابل، مولوی صاحب كا وْحكوملا كچه وقعت نبيس ركمتا\_ افسوس! مولوى صاحب كا وعده تها كه قرآن و حدیث سے باہر نہ جاؤں گا۔ مگرا ٹی رائے سے جواب دیتے ہیں جو کہ تغییر بالرائے ہے۔ مولوی صاحب اگر "بعدی"کی (ی) جوکه ملکم کی ہے،اس برغور کرتے تو یفظی ندکھاتے۔ كولكر لكهاب كي مير بعد اليعن عينى كے بعد اور مرزاصاحب بيدا ہوئ تحد الله ا العاتروس برس بعد، توسيسيل الطينية ك بعدآن والے كول كر او سكت إلى؟ مولوى صاحب كابيكهنا بهى غلط ب كرآنے والا بنى اسرائيل تعلق ركھنے والا ہوتا جا ہے۔اور المخضرت بني اساعيل ہے تھے۔ كيونكه بني اسرائيل اور بني اساعيل دونوں حضرت ابراہيم کی ذریت بین اوراس حدیث مین رسول الله علی فرماتے بین که"ابراہیم کی دعامیرے اليحى اليس رسول الله الله الله الله الله الله علم عنائل مواوى كا وتحكوسال فلط ب-

دوم: آخضرت کی نبوت جب تمام دنیا اور تمام قومول کے واسطے ہے قوبی اسرائیل بھی نگا میں بی آگئے۔ مرز اصاحب کابن اسرائیل ہونا باطل اور غلط ہے۔ کیونکہ مرز اصاحب مخل

#### مُبَاحِلُهُ مَفَايِنُهُ

رہتا۔اوراپے مشن کی خودہی تردید کر جاتے ہیں۔اگر ناموں کی گفتلی بحث پر صدافت کا مدار ہے، تو پھر سارا منصوبہ ہی مرزاصاحب کا فلط ہے۔ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ بیل سی موجود ہوں۔ بہاجا تا ہے کہ سی موجود ہیں گائن مریم ناصری ہے۔اوراس کا نزول دشق کے سفید منارہ جا مع مجد پر ہوگا۔ تو جواب ماتا ہے کہ غلام احمد ولد غلام مرتفنی ائتی محمد رسول اللہ بھی کے معنی دعیں ابن مریم "ہے۔اور قادیان کے منارہ کو جامع مجدد مشق کا منارہ مان لو۔اور آسان سے نازل ہونا مرزاصاحب کا مال کے پیٹ سے پیدا ہونا مان او۔اور دو نان لو۔اور آسان سے نازل ہونا مرزاصاحب کا مال کے پیٹ سے پیدا ہونا مان او۔اور دو نرز صاحب کی بیٹ میں جدا ہونا مان اور سول السور الساحب کی بیٹ سے پیدا ہونا مان اور سول السور الساحب کی بیٹ سے بدا ہونا مان اور سول السور الساحب کی بیشمام نامعقول تا و بلات ہے چوں و چاکس طرح مان کی جا نمیں اور رسول الشد بھی کے قرمان کو جس میں حضور السلامی نامی کو قرمان کو جس میں حضور السلامی نامی کو تا ہوا ہے کہ میرانام احمد ہے اور حضر سے عیدی السلامی نامی کو تا ہوں ساائیان واسلام عیدی السلامی نامی کو تا ہوں ہونے کی کھو صدیت رسول جو ذیل میں کہی جاتی ہو ہو ہدا:

"عن العرباض بن ساریة عن رسول الله الله انه قال أنا عند الله مكتوب خاتم النبيين وان آدم المنجدل فی طبنته وسأعبركم باول امری دعوة ابراهيم بشارة عيسى ورويا امتى التى رأت حين وضعتنى وقد خرج لها نور أضاء منه قصور الشام (رواه البغوی فی شرح السنة) " يعن" روايت ب عرباض بن ساريت، الله فقل كى رسول فدا الله المتحقق للحابوابول مين الله كرد يك م كرف والا نبول كا كرم برا بعدكوكى ني نين اسال من كرفين الله الله كرد يك آدم برا بعدكوكى ني نين اوراب خردول مين م كوساته اول امرائي المراب خردول مين م كوساته اول امراب خردول مين م كوساته اول



مُبَاعِلُهُ مَقَاتِني

واسطے وہ سے مسلح موجود ہیں مگر جب احمد نام کی بحث آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اصل نام محمد کا احدند تھا، محد تھا۔ اس لئے پیشگوئی کے مصداق احمد ہیں۔ بیابے سروسامان گفتگواس واسطے ب كه جوث كر اكرنا جائة بين اوروه مونيين سكنا ، كه بم كبته بين كدا كراصل نام پر فيصله كا مدارب، تو مرزاصاحب كابھى اصل نام غلام احد ب، ندكيسيلى ابن مريم- اگرسفاتى نام ے غلام احد بیسی ہو سکتے ہیں ، تو صفاتی نام احد ہے ، محد اس پیشکوئی کے مصداق بدرجہ اعلیٰ موسكة بي - جب مرزاصاحب كانام يسنى ابن مريم نيس او ميح موعود بحى نيس - باتى رباك ال يشكونى كمصداق محدند تعيه، بالكل غلط ب- كيونكد حضرت عيسى الطين الرائدة والےرسول کی تعریف اور تو صیف "انجیل بوحنا" باب چودال (۱۴) آیت ۱۷،۱۵ میل کر دى: مين اين باب ے درخواست كرول كاكه وهمين دوسراتىلى دين والا بخشے كاكه جيشة تمهارے ياس رے "مرزاصاحب كوئى كتاب نبيس لائے ،اس واسطےوہ اس بيشكوئى ك معدان نيس بو كت اور نه حضرت ميسى القليلية ك بعد، بلكه حضرت ميسى القليمية ك بعد فر الله تشريف لائ اور قرآن شريف جيسي المل اوراتم كتاب لائ جوكه بميشه ملمانوں میں رہے گی۔ پھر دیکھو''انجیل یوحنا'' باب۲۱؍آیت ۱۳:''لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گی تو وہمہیں ساری سیائی کی راہ بتادے گی ،اسلے کدوہ اپنی ند کیے گی ،لیکن جو کچھ نے گی وہ مہیں کے گی۔ وہ مہیں آئندہ کی خبریں دے گی اور میری بزرگ كرے گا اس الجیل کی عبارت سے ابت ہے کہ آنے والے کی تین علامتیں ہیں:

ایک بیک ''ووآنے والاسچائی کی راہ بتائے گا''۔ مرز اصاحب نے بجائے سچائی کی راہ کے بچی کی راہ بتائی اور سلمانوں کواوتا راور تنائخ بروز کی راہ بتائی ، ابن اللہ کی راہ بتائی ، خدا تعالیٰ کے حلول کا مسئلہ بتایا ، جو کہ باطل ہے۔ پس مرز اصاحب آنے والے نہیں ہو مناطق تطاين

تصاور قوم علی چنگیز خال کی اولا دے نہ کہ بنی اسرائیل کی۔ دیگریہ کس قدر نامعقول ہے کہ عیسیٰ النظامی النظام کے اور میرانام آسان پر عیسیٰ ابن مریم ہے، تو مرزاصا حب کا احمد ہونا خلط ہوا۔

اگرمولوی صاحب کا بیر کہنا درست فرض کریں کہاں پیشگوئی کا مصداق حضرت محمد اللہ فضائی نہ تھے، کیونکہ میسی النظامیان کے بعد میں انہ تھے، کیونکہ میسی النظامیان کے بعد میں آئے ہیں کے بعد آنے والا تو فلام احمد ولد فلام مرتضی تھا۔ تو بتا و آپ کا ڈھکوسلا کہ مرزاصاحب نے متابعت محمد النظامی ہوت کا مرتبہ پایا، فلا ہوا۔ کیونکہ جس کی متابعت ہے نبوت کا مرتبہ پایا، فلا ہوا۔ کیونکہ جس کی متابعت ہے نبوت پائی تھی ، جب اس کی نبوت ٹابت نہیں اور جب آتا کی نبوت ٹابت نہیں تو فلام احمد کی کیوں کر ٹابت ہو گئی ہے؟ مولوی صاحب کا کہنا کہ گوہمیں صفت احمد بیت آخضرت احمد کی کیوں کر ٹابت ہو گئی ہے؟ مولوی صاحب کا کہنا کہ گوہمیں صفت احمد بیت آخضرت مول ہے جو آخضرت نہیں۔ جب آخضرت احمد نبیں تو پھر انگار صاف ہے۔ یہ دور آگی اور متفاد تحریر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ احمد ایک ورشی اور متفاد تحریر مولوی صاحب کی شان علم فلام کر رہی ہے۔ کوئی ہو چھے کہ انگار کے سرسینگ ہیں؟ جب مولوی صاحب کی شان علم فلام کر رہی ہے۔ کوئی ہو چھے کہ انگار کے سرسینگ ہیں؟ جب مولوی صاحب کی شان علم فلام کر رہی ہے۔ کوئی ہو چھے کہ انگار کے سرسینگ ہیں؟ جب مولوی صاحب کی شان علم فلام کر رہی ہے۔ کوئی ہو چھے کہ انگار کے سرسینگ ہیں؟ جب مولوی صاحب کی شان علم فلام کر رہی ہے۔ کوئی ہو چھے کہ انگار کے سرسینگ ہیں؟ جب مولوی صاحب کی شان علم فلام کر رہی ہے۔ کوئی ہو چھے کہ انگار کے سرسینگ ہیں؟ جب مولوی صاحب کی شان علم فلام کر رہی ہے۔ کوئی ہو تھے کہ انگار کے سرسینگ ہیں؟ جب کہتے ہو کہ گھراس کا مصداتی ہیں اور فلام احمد ہے قوصاف انگار ہوا۔

مولوی صاحب جب مانے ہیں کہ صرف احمدنام والااس پیشگوئی کا مصداق ہے تو گھرا حمد کوچھوڑ کر غلام احمد کی طرف کیوں جاتے ہو۔ محمد احمد سووہ کی محمد ہیں ، ووصر ف شخ احمد سر ہندی اور سیدا حمد ہر بلوی ، سیدا حمد نیچری ، جسکے مقلد مرزاصا حب ہیں ، ووصر ف احمد ہیں ۔ پہلے زمانہ میں احمد کہاں مدگی نبوت گذرا ہے ، وو کیوں اس کا مصداق نبیں ؟ احمد سوس ا جب مسلمان کہتے ہیں کہ آنے والاعینی این مریم ہے اور مرزاصا حب این مریم نہ تھے، تو جواب ملتا ہے کہ چونکہ مرزاصا حب کا صفاتی نام عینی این مریم ہے ، اس

الله المارية المارية (161)

160 (160) (160) (160)

خيافة ضلياته

75

تیرے'' آئندہ کی خریں دے گ'۔ بعنی قیامت کے حالات اور علامات بتائے گے۔ رصفت بھی حضرت محر اللہ میں تھی۔ مرزاصا حب نے کوئی علامت قیامت نہیں بتائی، پیشگوئیاں کیں جوجموٹی تکلیں، اپناز ماندآخری بتایا، جوفلط لکلا۔

چوتھے یہ کہ دوآنے والا میری بزرگی کرے گا'۔ یہ بھی آخضرت التیکی پر صادق آتا ہے، کیونکہ حضور التیکی ان اور جو جو الزامات یہود نے ان پر اوران کی والدہ (مرم) پر نگائے تھے، ان سان کی بریت فاہر کا۔ الزامات یہود نے ان پر اوران کی والدہ (مرم) پر نگائے تھے، ان سان کی بریت فاہر کا۔ اور ﴿ وَجِنْهَا فِی اللّٰذُنِ وَاللّٰا بِحَرَ فِی فَر مَا کُران کی بزرگی کی۔ لیں وہ بی اس پیشگوئی کے مصداق ہو سکتے ہیں، نہ کہ مرزاصا حب۔ جنہوں نے پہلے تو حضرت میسی النظیفی کی نبوت سے بی انکار کردیا اور پھر گالیاں ویں۔ جیسا کہ ہم پہلے تی کر آئے ہیں۔ جب آنے والے کی صفحات مرزاصا حب میں بو تکتے۔ بری کی صفحات ہرگز نہیں ہو تکتے۔ بری کی ایک کی ہے کہ وہ صاحب حکومت ہوگا اور سر دار ہوگا ہگر مرزا

صاحب غلامی انگریزوں میں آئے اوران کی کجبر یون میں بطور مزم و مجرم حاضر ہوتے رے، کہیں سزایائی کہیں بری ہوئے اور اپلیں کرتے رہے۔ پس وہ برگز سردارند تھاورند ال چینگوئی کے مصداق موسکتے ہیں۔ ویکھو'' انجیل بوحنا'' باب ۱۱، آیت ۱۱، میں لکھا ہے: "عدالت ساس لئے كداس جہال كروار رحم كيا كياہے"۔ مرزاصاحب ندمردار تھے اورندصاحب عدالت تھے، جواس پیشگوئی کے برگز برگز مصداق ندتھے۔" انجیل برنہاس" ين لكها ب: " كابن في جواب من كها: كيارسول الله كآف كي بعداوررسول آئين كى؟ رسول يموع في جواب ديا: اس ك بعد خداك طرف س يهيج موت سي في كوئى نہیں آئیں کے ، گرجھوٹے نہیوں کی ایک بوی بھاری تعداد آئے گی'۔ (دیمواجل بربار، اب، ١٠٠٠ إن ١٠٥٠ ) مواوى صاحب اب مطلع صاف ب كد حضرت عيسى التعليما كا بعد صرف ایک تارسول آف والا تھا، جو كرب يل آچكا اوراس في خاتم النيين كالقب يايا، جیا کد مفرت سین الظفیلا نے قرمایا تھا کہ اس کے بعد کوئی سیا نی شرآئے گا۔ اور المخضرت على في المايا "الا نبى بعدى" يعني مير ، بعد كوكي ني نبين" - تواظهر من العمس طور ير ثابت بواكد آ تخضرت في على آخرى في تعد جب دورسولول كى پیٹکوئی ہے کہ بہت جھوٹے نبی ہوں گے اور ہوئے بھی ، تو مرز اصاحب جھوٹے نبی ورسول انابت ہوئے۔جیما کدان سے پہلےمسلمدے لے کرمرزاصاحب تک کاذب مدعیان تے۔اگر کبوک مرزاصاحب سے نی تھے، توب ہرگز درست نہیں، کیونک عبد وصرف ایک ب لین صرت میسی التلفیل کے بعد صرف ایک رسول آنے والا ہے۔ اگر بقول آپ کے مرزاصاحب سے بین اور مصداق اس آیت "اسمه احمد" والی پیشگوئی کے بین، تو البت اوگا كد الود بالد) حضرت خاتم النويين عظم عيد ته اكونك بقول آپ كاحد ند

الله المارة الما

162 (222)

مُبَاحِلُهُ مَقَانِي

لین نیس حیا کرتا تو احمد سے می دن قیامت اور خصومت کے۔ (اور مان اس ۱۵۵) مولوی صاحب بتاؤید احمد کون تھا؟ دیکھو ''تھیں الوحی، ص۲۹۲''، مصنفہ مرزاصاحب:

سرے دارم فدائے خاک احمد دلم ہر وقت قربان محمد اب ہو چھتے ہیں کداس آیت کے معنی جو اب ہم مولوی غلام رسول صاحب سے پوچھتے ہیں کداس آیت کے معنی جو آخضرت ﷺ نے فرمائے اور صحابہ کرام اور تابعین وقع تابعین نے سمجھے اور حضرات مضرین نے سمجھے وہ درست ہیں یا آپ کے؟ جو کہ جھوائے آیت کریمہ ﴿ يَحَوِّ فُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مُوَاضِع ﴾ کے مصداق ہیں درست ہیں؟ افسوس! آپ کو یہ خیال بھی نہ آیا کہ قرآن شریف جس پرنازل ہوا تھا جب وہ خود فرما تا ہے کہ چیگوئی میرے واسطے ہاور خدا تعالی نے بھی اپنے قبل سے تابت کردیا کہ آئے والا سردار اور عدالت کرنے والا حضرت محمد ﷺ کوتمام دنیا پرفتو جات عطافر ماکر ثابت کردیا کہ آئے والا محمد ہی احمد ہے۔

مرزاصاحب نے خوداسل احد ہونے سے اتکار کیا ہے۔ دیکھو "ازالداوہام" میں کھتے ہیں: "اس آنے والے کا نام احمد رکھا گیا ہے وہ بھی اس خیال کے مثیل ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ محرجلالی نام ہے اوراحمہ جمالی "۔ مرزاصاحب خود مانتے ہیں کہ میں مثیل احمہ ہوں اور محمد واحمد حضرت خاتم النبیین وہا کے نام تھے۔ تو پھراپ کی طرح کہ علا احمہ ہوں اور محمد واحمد حضرت خاتم النبیین وہا کے نام تھے۔ لی اس آیت ہے بھی استدلال کتے ہیں کہ اس پیشکوئی کے مصداق مرزاصاحب تھے۔ لی اس آیت ہے بھی استدلال فلا ہے، بلکداس آیت ہے ختم نبوت ثابت ہے۔ کیونکہ قرآن شریف میں "دسولا" یعنی مرف ایک رسول کی بٹارت ہے جوآنے والا ہے۔ اگر حضرت محمد اللہ عد بھی کوئی نبی مرف ایک رسولا" نہوتا۔ اگر حضرت محمد اللہ عد بھی کوئی نبی اللہ جوتا۔

مناعلة خلاني

تنے۔ گر چربھی مرزاصاحب نے نہیں ہو سکتے ، کیونکہ آپ نے بہت جگہ اقرار کیا ہے کہ مرزاصاحب حضرت محرظ کی متابعت ہے نبی ہوئے ہیں، جب آتا کی نبوت ورسالت البت نبيس تو غلام كى رسالت بدرجه اعلى كاذبه ب- ورند يادريون اورعيسائيون كوموقعة اعتراض وانكاركادينا كرآ مخضرت على احمدند تنح الوسيح رسول بحى ندتن \_ كيونكد حضرت عيني الطَيْعَان يَا مَن والي كانام "احد" بتايا باور بقول مرزائي جماعت كرسول محى احمد نہ تھے ۔ توسیح رسول نہ تھے۔ اھنسوس امرزائیوں کی عمل پر کیے پھر پڑ گئے کہ بالکل کور باطن ہوکر سیاہ ول ہو گئے۔ حالاتکہ یادر بول اور عیسائیوں کو اقبال ہے کہ آنخضرت على كانام احرتها مروليم ميورصاحب" لايف آف محر" جلداول بس عام مل لكحة جين: " يوحناكى أجيل كالرجمه ابتداء ميس عرني ميس مواراس لفظ (فارقليط) كالرجم فلطى س "احد" كرديا موكا، ياكى خودغرض راب في الله كانديس جعلانى اساكا استعال كيابوكا"\_ يادري صاحب كعبارت عابت بكحضور الظيالي كانام احد مديا محداحد دونوں نام مشہور تھے۔ گرم زائی صاحبان اٹکارکرتے ہیں۔ افسوس! اسلامی تاریخ بھی نہیں دیکھی۔ ' فقوح الشام مِس ۳۲۹''میں لکھاہے کہ: '' اوحناذ کر کرتے ہیں ابوطبیدو بن جراح ے حلب میں فتح اسلام کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی تمہارے احمد ومحد ضرور وی ہیں،جن کی بشارت عیسیٰ بن مریم نے دی تھی''۔

دوم: حضرت فالدين وليد ﷺ كا تول ب: "لا الله الله الله وحده لا شويك له وان محمد رسول الله بشر به المسيح عيسلى" (فتر الثام ١٣٦٥) سوم: حضرت الماط ﷺ التي بيئ كوانيحت كرتت و عيشع فرمات مين المحصوم اما تستحى من احمد يوم القيامة والخصوم



164 المارية ال

#### مَنَا عِلْتُ حَقَائِنُي

بوت بعد آتخضرت حل اورورست ب\_ وهو المطلوب.

جواب: اس تمام عبارت قیاس مع الفارق کے جواب میں وارث شاہ کا ایک مصرعہ بی کانی ہے: \_

ع اناں بازچھڈیاں گرتتر اندے جاچریاداند پتالواننوں مومولوی صاحب کا بھی بھی حال ہے۔ آپ نے ٹابت تو کرنا تھا امکانِ نبی بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ اور پیش کرتے ہیں قصہ حضرت ابراہیم النفیکی کا۔ یہ جواب تو تب درست ہوگیا تھا جبکہ سوال ہوتا کہ حضرت ابراہیم النفیکی کے بعدامکانِ نبوت نبیس ہوتا۔

مولوی صاحب ہوش میں آ واور حفزت محمد عظے احد جبكة قرآن شراف نے خاتم النبيين فرما كرسلسلة انبياء ورسل مسدود قرماديا، ان ك بحدرسولوس كا آنامكن ثابت الروريكس في يوجها كدهفرت ابراجيم القليكا كي ذريت من نبوت جاري ع، ياسب كرسب ظالم بين؟ افسوس! بإطل يرسى في عقل ماردى ب كرسوال" ازريسمان وجواب از آسان "كے مصداق بن ہوئے ہيں۔ يہ منطق بھى زالا ب كدوعد و جوابرا بيم النظيمان سے كے تيرى ذريت سے امام بنائے جائے گے، بشر طيكدوہ ظالم ند ہوں۔ اور جس قر آن سے بيد ومدو ہے ای قرآن ہے بنی اسرائیل کا ظالم اور مغضوب جونا ثابت ہے کہ وہ نبیول کوتل كرت تحد محوارة آية كريمه: ﴿وَضُوبَتْ عَلَيْهِمُ الذُّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوا بِغَطَبٍ مْنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقْ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وْكَانُوا يَعْتَدُون ﴾ ترجمه: "اوران يردلت اورقاجي اسادي گی اور خدا کے غضب میں آ گئے بیاس لیے کے وہ اللہ کی آ یتوں سے اٹکار اور نبیول کو ناحق و الرق من المرام الله كالمول في الرماني كى اور حد بره بره جات

#### مُبَاحِلُت خَفَانِي

### آیت دہم جومولوی صاحب نے پیش کی

﴿ قَالَ إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِيُ الطَّالِمِينَ ﴾ (سرة الترو) ترجمه: "فرمايا الله تعالى في المام التيم من تجهولوكول ك لي المام الناف ولا الول و عرض كيا كدميرى وريت م يحى لوكول ك لي المام الناف فرمايا بي عبد ظالمول ونيس ينتج كا" -

استدلال: اس آیت سے امکان نبوت بعد آنخضرت ثابت ہے۔ اس طرح کہ اس آیت میں خداتعالی نے حصرت ابراہیم محمعلق ارشادفر مایا ہے کدمیں مجھے امام بنائے والا ہوں اوراس امامت سے مرادسب جانے ہیں کدنیوت ہے۔جیبا کہ دوسری جگ كو"صديقا نبيا" فرماكرآپ كى امتكونوت كے معنوں من پيش كيا ب\_اور حفرت ابراہیم کی عرض پر فرمایا کہ مید منصب نبوت ظالموں کے سوا تیری دوسری اولا داور ذریت کو ضرور مع كا جيها كدووسرى جكرسورة عنكوت من فرمايا: "وجلعنا في ذريته النبوة" یعن" ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت کوقائم کیا"۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انخضرت تک بيعبدظهوريس آتار با-حالا فكه حضرت ابراتيم كى ذريت كاسلسله صرف آمخضرت تكفين بلكة قيامت تك بجس سالازم آتاب كديدامامت اور نبوت كعبد على قيامت تك حضرت ابراہيم كى ذريت محروم رے كى ۔ تو محروى كاباعث تو ذريت كا ظالم مونا قرارديا ہے۔جس سے لازم آتا ہے کہ آنخضرت کے بعد قیامت تک حضرت ابراہیم کی ذریت تمام کی تمام ظالم ہی ہوجائے۔ پھر بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو ظالم نہ ہوں ، توان کے لئے یہ عبد ضرور ب۔اور جب اس صورت میں حضرت ابراہیم کی ذریت کے لئے قیامت تک اس عبد کا جاری رہناارشادایز وی کے ماتحت ضروری ہو پھراس سے بھی لازم آیا کدامکان



166 (اماراه) المنظمة المنظمة (علم المنظمة المن

مُبَاحِلُهُ مَقَانِي

بِ غُور ب ويكون ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ ﴾ "جَعَلْنَا" ماض كاصيف ب جم كا مطبيب ك"ا عد الله آپ يهليم في ايرايم الفيك كي دريت من بي بنائے' میں لکھا کہ ہم آپ کے بعد بھی بنائے رہیں گے۔ باقی رہا آپ کا بیاوال کہ چونکہ ذریت ابراہیم التلفی جماعت تک باقی رہے گی اس کئے نبوت کا امکان بھی ثابت ہے، بالكل فلط ب- كيونك شرط خداوندى بك خالم كونبوت شدى جائ كى اور بن اسرائيل ك ظلم كے باعث نعميد نبوت بنى اسرائيل سے نتقل ہوكرمسدود ہوگئى تو پھر خاتم النبيين عظم ك بعدكونى نبى ند ،وكا ـ اور فر مايا اى واسطى الخضرت على كى اولا وزيدكو خدا تعالى في زندوندر کھااور قرمایا کہ چونکہ محد ، رسول اللہ عظم ہے اور ایسارسول جو خاتم الرسل ہے۔ اس واسطاس كى اولاونريدكا سلسله جارى ندركها تاكدة رسب محد الله بوكركوكى تى ندوجات-الوصرت ابراہیم الطّنظام كى دريت كس طرح قيامت تك جارى روسكتى ب؟ موادى صاحب غور فرمائين! كه جب شرط فوت موكن تو مشروط بهى فوت موار پس جب ذريب ايراتيم الطفيان خالم موكرابل ندرى توعبد خداوندى كسطرح قيامت تك جارى ربالي اس آیت ے امکان نبوت بعد حضرت خاتم النبیین علظ علا ہے اور اس آیت ہے بھی التدلال غلط ب

## آیت یاز دہم پیش کردہ مولوی صاحب

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهَلِكَ الْقُرَى حَتَى يَبْعَثُ فِي أُمْهَا رَسُولاً يَتُلُو عَلَيْهِمُ الْوَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهَلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلَهَا ظَالِمُون ﴿ (مِروَضَم) \_ (مثين تيرارب الله عَلَيْهِ مُ الله عَلَيْهِ مُ الله عَلَى الله الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى ع



(16 Justine)-#

مولوی صاحب غور فرمائی ! که جب عبد شرطیه تفاکه تیری ذریت خلالم موگی تو ان کونبوت نددی جائے گی۔ پھر جب ذریت ظالم ہوگی اور کا فر ہوگئ نبیوں کو آل کرنے لگ محتى تو پر نبوت وامامت كى تو ابل ندرى اى واسط الله تعالى في سلسلة نبوت حضرت اساعيل التطنيخ كي اولا و كي طرف يتقل فرما كر حضرت محدر سول الله عظيظ كوني آخرالزمان كر كاوركامل وين اورشر يعت دے كراور خاتم النبيين فرما كرسلسائة نبوت كوبندكر ديا۔ اورالي كتاب نازل فرمائي كه قيامت تك جاري رب كى \_اوركى نبي ورسول كى ضرورت بى ند رکھی۔مولوی صاحب آپ سے مطالبہ تو امکان نبوت بعد از حضرت خاتم النبیین ﷺ تھا۔سو افسوس كرآب ايك آيت بحي پيش ندكر سكے جس ش الكها موكد خدائ تعالى فرمايا موكد اے محد ہم آپ کے بعد کوئی نی بھیجیں گے ، یا یہ می لکھا ہوتا کہ محد کے بعد کوئی نبی آنے والا ب-سب جگر آن شرایف یس "من قبلک" بی ب "من بعدک" کہیں نہیں۔ سو آپ "من بعدك" نبيس وكها كتے فيرمتعلق اورخارج از بحث طول وطويل عبارت لكه كردهوكددينا جات بين بكريادر كو

برد این دام را جائے دگرند که مسلم را بلند پت آشیاند
کوئی مسلم توالی پریشان تریروں کی وقعت نہیں رکھے گا۔ ہاں جس بین مسیلمہ پرتی کا ماده
مرکوز ہاں کو جو چا بومنوالو۔ اس آیت سے توالناختم نبوت ثابت ہے کیونکہ بہ سبب نالم
ہونے کے، بنی اسرائیل نبوت کے واسطے نا اہل ثابت ہوئے۔ تو خدا نے حضرت فاتم
انبیین کھی کو بھی کر سلسلہ نبوت بند کردیا۔ اور بنی اسرائیل کو محروم کردیا۔ سور و عظبوت کی
آیت جو آپ نے بیش کی ہائی سے ثابت ہے کہ سلسلہ نبوت بعد آنخضرت کھی بند

المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ ال

-"100

استدلال: آیت کے پہلے فقرہ میں اور دوسرے فقرہ میں دوامر بیان قربائے
ہیں: ایک یہ کہ بستیوں کے ہلاک کرنے سے پہلے ان میں سے کی ایک بستی میں رسول
مجوث کیا جاتا ہے، جورسول کی بعث کی عزت سے 'ام القریٰ' بن جاتی ہے۔ دوسری یہ
کہ بستیوں کا ہلاک کیا جاتا ہوجان کے ظالم ہونے کے ہے۔ سوموجودہ زبانہ کا تباہ کن عذاب
اور ہلاکت بتاتی ہے کہ اس قانون کے ماتحت پہلے کوئی رسول آیا ہو۔ پھراس کے آئے اور
ہرایت دینے کے بعد بھی لوگ ظالم بی رہاور پوجظم ہلاک ہوئے اور ہورے ہیں۔ جس
جرایت دینے کے بعد بھی لوگ ظالم بی رہاور پوجظم ہلاک ہوئے اور ہورے ہیں۔ جسکا یہ
مسکلہ ایک تبادی اور ہلاکت جو کسی رسول کے مبعوث ہوئے کوستزم ہے مسکلہ
امکان نبوت کی حقیقت کا کافی ثبوت اسے نا عرد کھتی ہو۔

جواب: اس کا جواب ہو چکا ہے کہ عذاب کا آنا کی رسول کے میعوث ہونے کوسٹرم نہیں۔ پھراس جگہ عذاب سے عذاب آخرت مراد ہے۔ اور مولوی صاحب کا لکھنا غلط ہے۔ اگر بوجہ ظلم ہلاک کرنا سیح ہے تو جومرزائی ہلاک ہوئے وہ کیوں ہلاک ہوئے؟ دیکھو ذیل کی فہرست کہ کس قدر مرزائی طاعون سے ہلاک ہوئے۔ مولوی محمد افضل ، مولوی بر ہان الدین ، مولوی محمد شریف، مولوی تو راحمہ ، ڈاکٹر بوڑے خان وغیرہ وغیرہ۔ اگر مرزا صاحب کے اٹکارے ہلاک ہونا تھا تو بیلوگ طاعون سے ہلاک نہ ہوئے۔

دوم: آپکاستدلال ای آیت ، بوجوبات ذیل غلط ب:

ا ..... بستیوں کا ہلاک ہونا اور عذا بوں کا نازل ہونا بھی نبی کی تصدیق ہے۔ تو مولوی صاحب فرمادیں کہ حضرت عثان ﷺ کے وقت الیمی کشت خون ہوئی ، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ جہامیں جولڑ ائی ہوئی، کر بلا کا حکر سوز واقعہ ظہور میں آیا، ہلا کو خان نے ونیا کو بر ہا دکیا،

یورپ میں سلطان صلاح الدین سے جنگ ہوئی ، قبط ایسے ایسے پڑے کدانسانوں کا گوشت کھایا گیا، کشمیر میں مہار الجدرنجیت سنگھ کے زمانہ میں ایسا قبط پڑا کہ بنجے پکا پکا کر کھائے گے، زلزلے اور بیاریاں ، ہیضہ وہائی بیاریاں ملک میں وارد ہو کیں۔ کن کن جدید نبیوں کی تصدیق ہوئی ؟ اور حضرت خاتم النجیین بھٹا کے بعد کوئی نبی ورسول نبیس اور یقیمینا نبیس ہوا، تو گھرآپ کا یہ کہنا غلط ہوا۔

ا ۔۔۔۔آپ کے مرشد مرزاصاحب جن کوآپ نی بنانے کی کوشش کررہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ 'جبرائیل کا نازل ہونا ہی اجد آنخضرت کے بند ہے اور آنخضرت کے بعد جرائیل وی نازل ہونا ہی اجد آنخضرت کے بند ہے اور آنخضرت کے بعد جرائیل وی رسالت لے کر ہرگز نہیں آ کئے ''۔ تو آپ کا اس آیت سے استدلال خلط ہے کیونکہ جب رسول کا ہی بعد خاتم النہین بھی کے آنا ممکن نہیں بلکہ منتقع ہے، تو پھر جدید رسول کس طرح ہوسکتا ہے؟ مرزاصاحب کی اصل عمارت نقل کی جاتی ہے تا کہ آپ کواپئی معلوم ہونا اللہ اللہ کا سادق الوعد ہے اور جو خاتم النہین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں بقرت کیا گیا ہے کہ اب جرائیل کو بعد وفات رسول اللہ بھی ہمیشہ کے لئے وی بنوت لانے ہے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام یا تیمی کی اور سیح ہیں، تو پھر کوئی محفص بحیثیت نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام یا تیمی کی اور سیح ہیں، تو پھر کوئی محفص بحیثیت رسالت ہمارے نبی بھی کے بعد ہرگز نہیں آسکا۔

(و کیمواز الداویام، حصدوم می ۵۷۵ تقطیع خوروسطر اس)

مولوی صاحب بتادیں کہ مرزاصاحب قرآن مجید بہتر جائے ہیں یا آپ جائے ہیں؟ جب مرشد کہتا ہے کہ خاتم انتہین کے بعد رسول نہیں آسکتا تو اس آیت ہے بھی استدلال فلط ہے۔ یا مولوی صاحب اقرار کریں کہ مرزاصاحب کوقرآن ندآ تا تھا۔ سیدالم القریٰ "کی شرط ہے کہ ایسے قریبے ہیں رسول مبعوث ہوا کرتا ہے جو"ام القریٰ "

ہو۔ گرواقعات بتارہ میں کہ قادیان' ام القرئ 'نہیں۔ اگر چہ مولوی صاحب کو اپنی کمزوری معلوم تھی کہ ام القرئ شرط ہے۔ گر چرہٹ دھری سے اس اعتراض کا جواب خود ای وے گئے ہیں کہ رسول کی بعث کی عزت سے ایک بہتی بھی ام القرئ بن جاتی ہے۔ جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ شرط تو یہ ہے کہ رسول کی بعث سے پہلے وہ شہرام القرئ ہو۔ گر مولوی صاحب کی الٹی منطق ہے جو کلام ربانی میں اصلاح کرتا ہے کہ جس بستی میں رسول عیدا ہوں بعد میں ام القرئ رسول کی عزت سے بن جاتا ہے۔ یہ ایسانی تامعقول جواب عیدا ہوں بعد میں ام القرئ رسول کی عزت سے بن جاتا ہے۔ یہ ایسانی تامعقول جواب

ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ مرزاصاحب سے موعود کے مدعی ہوکر نبی بن گئے۔ حالانکہ شرط پہ

ہے کہ زول سے پہلے نجی اللہ ہوگا۔ سر بسر قول تیرا اے بت خود کام غلط دن غلط رات غلط صبح غلط شام غلط جیسے قادیان بستی ام القرئی رسول کی عزت کے واسطے بن گئی۔ ای طرح منارۃ قادیان بھی جامع دمشق کا منارہ بن گیا۔ گرمشکل تو بیہ کہ بیسب پچھیم زاصاحب سے پہلے ہونا تھا گر ہوابعد میں۔ جس سے ثابت ہوا کہ اس آیت سے بھی استدلال غلط ہے۔ امکان نبوت بعد آنخضرت کھی کھوت میں چندا عادیث کا حوالہ:

حديث اول پيش كرده مولوي صاحب

"عن النّواس بن سمعان قال ذكر رسول الله ويحصر نبى اللّه عيسى وأصحابه وأصحابه فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه "....الى اعرالحديث.

ترجمہ: '' نواس بن سمعان نے روایت کی ہے کہ آنخضرت نے وجال کا ذکر کیا، پھر حصرت عیسیٰ کی نسبت فرمایا کہ حضرت عیسیٰ موعود نبی بمع اصحابہ پہاڑ میں روکے جا کیں گے، اس

کے بعد پھر حضرت میسی می اللہ بمع اصحابہ رغبت فرما کیں گے کہ یا جون ماجون ہلاک ہوں،
پھر ان کی ہلاکت کے بعد حضرت میسی نجی اللہ بمع اصحابہ پہاڑے اتر آ کیں گے، پھر حضرت
میسی نجی اللہ ان مردول کی ہدیو کی وجہ ہے تنگ آ کردعا کے لئے خواہش فرما کیں گے'۔یہ
عدیث میچے مسلم میں ہے جس میں آنے والے سے موعود کو آخضرت نے چارد فعہ نجی اللہ کے
مدیث میچے مسلم میں ہے جس میں آنے والے سے موعود کو آخضرت کے بعد میچے موعود کے نجی اللہ ہوکر
مائے کا امکان ثابت ہے اور بطریق اولی ثابت ہے۔و ہو المصطلوب.

جواب: شکرخدا بلکه بزار بزارشکر که مولوی صاحب نے بیصدیث خود بی پیش کردی اور ان كوحديث رسول الله على الله المنظم كرابيا مولوى صاحب! وعوى بلا دليل قا بل شنوا في نبيل -برايك جانتا ب كدووي بلادليل وثبوت برايك كرسكتاب ايك جوادعوي كرسكتاب كديس رتم ہوں گر جب اس میں رسمی کی صفات نہ ہوں تو ہوقوف سے بیوقوف بھی ایک جوے کو رتم سليم ندكر \_ كا-آب ني العاب كداى حديث من حفرت فاتم النبيان الله في آنے والے سیج موعود کو جار دفعہ نبی الله فر مایا ہے۔اس واسطے مرز اصاحب سیج موعود ہوکر نبی الله ہو سکتے ہیں۔ مگر افسوں مولوی صاحب کے علم پر ، کیونکہ بیصفت نبی اللہ تو حضرت عیسیٰ الطلك كى ب جواى مديث من مذكور ب- يس اكرمرزاصاحب بيلى الطلي بين تو بینگ نبی اللہ بیں اور اگر وہ غلام احمد بین یا بقول آپ کے حسب پیشگوئی حضرت میسیٰ الطليع مرف احدرسول بين تو پيرمرز اصاحب غلام احمد ہو کرعیسی نبی ہونہیں سکتے - کیونکہ حضرت ميسلى التلفيين في بيشكوني كي تقى كدير بعدايك رسول آف والاب-جسكانام اله بـ اور مواوی صاحب نے ﴿مُبَشِّراً بِرَسُولِ يَّأْتِنَى مِنَ بَعَدِى السَّمَةَ أحُمَدُ ﴾ كى بحث ين قبول كياموا ب كدمرزاصا حب احمد ين اوراس بيشكونى كمصداق

بیں۔مولوئ صاحب اب بیرحدیث پیش کر کے کہتے ہیں کدمرزاصاحب وہ نی اللہ بیں جن کا نام عیسیٰ ہے، تو ثابت ہوا کہ احمد نہ سے اور نہ ﴿مُبَشِسُوا بُورَسُولِ یَا أُنِی مِنْ بَعُدِی اسْمُهُ اَحْمَدُ ﴾ کی پیشگوئی کے مصداق سے۔اگر کہوکہ احم بھی سے اور عیسیٰ بھی سے، تو یہ غلا ہے۔

مولوی صاحب پہلے بیتو فرمادیں کدمرزاصاحب پہلے احداور پھر محداور پھر میسیٰ پحرغلام احد کس طرح ہوئے؟ اگر کھوکہ مرزاصاحب کی روح پہلے بیسیٰ میں تھی۔اور بعد میں محدیس تھی۔اورآ خربیس مرز اغلام مرتفقی کے گھر پیدا ہو کر غلام احد کے وجود میں جلوہ افروز موے ،توب باطل ہے۔ کیونکہ ای کا نام تنائ ہے جو کہ بالبداءت باطل ہے۔ اگر کہو کہ مرزا صاحب کا وجود پہلے عیسیٰ تھا، پھرغلام ہوا، تو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اس کا نام تداخل ہے۔ جس كى صورت بدى : "أيك وجود دوسر ، وجود مين داخل بوجائ اوردوسر ، كاوجود بحى اس میں ساجائے اور اس کے عرض اور طول اور عمق میں زیادتی ندہو''۔ چونکد مرز اصاحب کے قد وقامت میں کسی طرح کا بعد دعویٰ تمیز نہ ہوا۔ تو ثابت ہوا کہ جسمانی بروز یعنی ظہور ہے بھی مرزاصاحب نہ میسیٰ تھے، نہ محمد، نہ احمد۔ اب رہا ظہور صفاتی ، یعنی ایک مخص میں گذشته بزرگوں کی صفات ہوں ،تو اس میں مرزاصا حب کی خصوصیت نہیں۔ ہرا یک مخض میں کوئی نہ کوئی صفت ایک نہ ایک نبی کی ضرور ہوتی ہے۔ مگروہ اس ادنی اشتر اک صفات ے كامل في تبين موسكا ـ رسول الله في ارشاد فرماياكه: "من اراد أن ينظر الى آدم وصفوته والى يوسف وحسنه والي موسي وصلابته والي عيسي وزهده والى محمد وخلقه فلينظر الى على بن طالب سيرته الاقطاب". ال مديث كو "انت منى بمنزلة هارون" .....رالخ علاؤتو ثابت بوجائ كاكرك كوئى مخض

انبیاء بیم الله کا مجمع صفات ہوکر نبی نبیں ہوسکتا۔ کیونکہ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ خطائے معزت علی کرم اللہ جو کو حضرت آ دم ، پوسف وموی وعینی وتھ کا مثیل فرمایا ، گراس کی نبوت کی تروید فرمادی۔ کیونکہ نبی ہونا وعدہ خداوندی خاتم النبیان کے برخلاف ہے۔ اور مرزا صاحب کا دعویٰ بھی مثیل ہوکر نبی اللہ ہونے کا ہے جو کہ از روئے قر آن وحدیث غلط ہے۔ مولوی صاحب نے خودہی اپنی تر وید کروی ہے کہ سیلی النظیمان کے کام جواس حدیث میں نہ کور بیں ، مرزا صاحب کے وقت ظہور میں نبیس آئے۔ ایس وہ کسی طرح عینی النظیمان نبیس ہو بیں ، مرزا صاحب کے وقت ظہور میں نبیس آئے۔ ایس وہ کسی طرح عینی النظیمان نبیس ہو کے اور نہ نبی اللہ ہو کے کہ مرزا صاحب نے یہ کام کیکھ

اول: دجال کوتل کیا جو کہ واحد هخص بیبودی انسل ہےاور، بن قطن کے مشابہ ہے۔ حوم: پہاڑ میں روکے جانا۔ مرزاصاحب کا پہاڑ میں روکے جانا بتاؤ کہ کس پہاڑ میں روکے گئے؟

سوم: یاجوی ماجوی کامرزاصاحب کے وقت خروج ہوااور وہ ہلاک ہوئ ، ثابت کرو۔

جدادم: یاجوی ماجوی کی ہلاکت کے بعد مرزاصاحب کا پہاڑے اثر نابتاؤ کدکس پہاڑ

ہنجم: یاجوی کون اصحاب ان کے ساتھ پہاڑ پرروک گئے تھے اور واپس اترے؟

ہنجم: یاجوی کے مردوں کی بد ہوے مرزاصاحب کا نگ آنا اور وعا کرنا ثابت کرو۔ یہ

پانچ امور اس حدیث میں حضرت عینی النظامی کی خصوصیات کے قد کور ہیں جب مرزا

ماحب میں بیخصوصیات نہیں اور ندان کے وقت ایسے واقعات پیش آئے، ندیا جوئ ماجوی کا لائوں کی بد ہوئی اللہ ہونا باطل

ماجوی کی لاشوں کی بد ہو پھیلی اور ندوہ پہاڑ پر پناہ گزین ہوئے، تو ان کا نبی اللہ ہونا باطل

ہوا۔ کیونکہ نبی اللہ توعینی النظامی ہے۔ اور مرزاصاحب جب عینی نہیں بلکہ احمد ہیں، کرشن

استدلال: اس حديث يجى امكان نبوت بعد انخضرت ثابت باس طرح كدابراتيم كى نبوت كالمكان آتخضرت نے اپنے بعد تشليم فرمايا ہے اور پينييں فرمايا كه اگرابراهیم زنده بھی ہوتا تو بھی نبی نہ ہوتا۔ بلکہ بیفر مایا کہاگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور نبی ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے نبی ہونے کیلئے آنخضرت نے خاتم النبیین اور حدیث "لا لبى بعدى" كوروك كاسبنبين بتايا- بلكه ني بونے سے روك كاسب اس كى موت گوقرار دیا ہے۔جس سے ظاہر ہے کہ آنخضرت کہ بعد نبوت کا ہوناممکن ہے۔اور یہ بھی البت بوكيا كدآيت غاتم النبين اورحديث "لا نبي بعدى" اگرنبيول كى كسى تتم كوروكق ہے تواہیے بی نبیول کو جوشر بعت والے یا براہ راست ہوں۔اورا پسے نبی جوآنے والے سے موعود اور حضرت ابراتیم این آنخضرت کی طرح ہوں ، انہیں نہیں روکتی۔ کیونکہ آنخضرت ف است قول ساس بات كي خود تقديق فرمادي كدآيت موصوف اور حديث فدكور وكي ميح تغیر اور تشریح میہ ہے اور جو ہر دو احادیث متذکرہ کی روے قابل تنکیم ہے۔ و هو المعطلوب. (مَا مرارا والركات الامرسول راجيك الريل اويان مقدس)

جواب: مولوی صاحب کا بید کہنا کہ اگر ابراہیم ﷺ زندہ رہتے تو نبی ہوتے امکانِ
نبوت بعداً مخضرت ﷺ ثابت کرتا ہے، غلط ہے۔ کیونکہ اول توبید حدیث قرآن شریف کی
آیت' خاتم النبیین'' کی تغییر کے متعلق ہے۔ کیونکہ قرآن شریف نے خود فیصلہ کردیا ہے کہ
چونکہ کھ ﷺ خاتم النبیین ہیں اس واسطے کسی مرد بالغ کے باپ نبیں ۔ یعنی موت ابراہیم
علت ہے معلول ابراہیم ﷺ کے نبی ہونے کی۔ جس کی تغییر رسول اللہ ﷺ نے خود
فرادی کہ اگر میرا جینا ابراہیم ﷺ ندہ رہتا تو نبی ہوتا۔ مگر چونکہ میں خاتم انتہین ہوں
میرے بعد کوئی نبی نبیں ،اس واسطے دہ زندہ نہ رہا۔ افسوس مولوی صاحب مضرین کی تو پرواہ

مُبَاحِلُت عَفَّاتِي

جیں۔ تواس مدیث کے روے تو نی اللہ بھی نہیں۔ اگر کوئی کے کہ لاٹ صاحب آنے والے ہیں اور ایک جابل مسکین کنگال رعایا میں ہے مدعی ہو کہ آئے والامیں ہی ہوں اور چونکہ آنے والا لات صاحب ہے، اس واسطے میں لاٹ صاحب بھی ہوں، حالاتکہ کوئی سرمری عبده بھی ندر کھتا ہو۔ تو اس کوکوئی لاٹ صاحب صرف دعویٰ پر بلا ہوت کے تسلیم کرسکتا ہے؟ ہر گزنبیں۔ابیای مرزاصاحب کا ایک امتی ہو کرنبی اللہ کا ہونا الٹامنطق ہے جو کہ قابل تسلیم نہیں ہے۔آنے والے کی صفات وخصوصیات وتشخصات آنے سے پہلے اس کی ذات میں ہوتے ہیں مند کہ بعد دعویٰ۔ پس پہلے مرزاصاحب کا دعویٰ سے پہلے تبی اللہ ہونا ٹابت کرو۔ كيونكداس حديث مين عيسى العليقين لكهاب جوكه حفزت ثمر على عن جيسوبرس ببلي في تے جن برانجیل نازل ہوئی تھی۔اورای انجیل کی تحریر کی روے آنخضرت ﷺ نے نزول و رفع عيلي الطِّليمان كي تقديق فرمائي اورفرمايا كه "ان عيسني لم يمت وإنه داجع اليكم قبل يوم القيامة" يعني "رسول الله الله الله الله الدحفرت عيني تبين مراور وہ قیامت سے پہلے تہاری طرف آنے والے ہیں''۔ کیامرز اصاحب کا ذکر قرآن وحدیث میں تھا؟ ہر گر نہیں ہے۔ تو پھر ١٩ سو برس کے بعد مرز اصاحب عیسیٰ نبی اللہ کیونکر ہو سکتے ہیں؟ جبادا فكامتيل مي مون كاوعوى بيكونك بدكلية قاعده بمشبد مشبه به كالين نبين موتا يا جب مرزاصا حب عین عیسی نہیں تو مسیح موعود بھی نہیں۔اس حدیث ہے بھی استدلال مولوی صاحب كاغلط ب\_

## حدیث دوم پیش کرد ومولوی صاحب

"قال رسول الله على الله عاش ابراهيم لكان صديقًا نبيًا رواه ابن ماجة" ترجمه: "فرمايارسول على في في أكرميرا بيئا ابرائيم زنده ربتا توضرور نبي بوتا". مان ع بي كدابراتيم بن الخضرت المنظر زنده رية توغيرتشريعي في بوت مرخداتعالى نے غیرتشریعی نبی ہونے والے کو بھی زندہ ندر کھ کر ثابت کر دیا کہ کی تتم کا نبی بعد آنخضرت ﷺ پیداند موگا۔ اگر مولوی صاحب "لو عاش ابو اهیم" سے غیر تشریعی نبی کا امکان موی کا بعد استخضرت علی کے آناممکن ہے۔ کیونکہ جیسے اس حدیث پیش کردہ مولوی صاحب كالفاظ إلى ويهاى اس حديث "لو كان موسى حيا"ك إلى لي ابت واكداكر "لو" ع غيرتشريعي في كا آنامكان ركمتاب توموى الطَّخْيَة كا آنا بهي امكان ر کھتا ہے جو کہ غیر تشریعی نبی تھے۔ پس مید وصکوسلا غلط ہے اور قرآن وحدیث کے برخلاف بكراس حديث سے امكان جديد في بعد الخضرت على ابت ب\_مولوى صاحب! "لو" ناممكنات برآيا كرتا ب-اورفعل كاظهورنيس مواكرتا-جيماك "لوكان موسلى" اور ﴿ لَوُ آنْزَلْنَا هَذَا الْقُرُ آنَ عَلَى جَبَلِ ﴾ ؛ ﴿ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا ﴾ ، ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا الِهَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (مرة انبياء) عنابت بكيا ان مثالول ع امکان ثابت ہے؟ ہرگزنہیں۔اس قدر حدیثوں کے ہوتے ہوئے اس حدیث کوامکان نبوت میں پیش کرنا سخت علطی ہے۔موادی صاحب کا بدفر مانا کہ ''مسیح موعود اور حضرت ايراتيم ابن آتخضرت على كى طرح جونى مول انبين " خاتم النبيين" كى آيت نبيس روكتى" نلط باور قیاس مع الفارق ب- کیونکه حضرت ابراتیم ﷺ تو نبی زاد و تھے۔اگرووز ندو رج توبرسبب پیغمرزادہ مونے کے نبی موسکتے تھے۔ای واسطے زعرہ ندر ہے اور ندنی ہوئے۔اورخدانے مطابق وعدہ آیت' خاتم النبیین' کے، بعدمحد ﷺ، کوئی نبی نہ بھیجا۔ تكرم زاصاحب توتيغير زاده نديته كداپ باپ مرزاغلام مرتضى كى نبوت كونى وراثت ميں

#### مُبَاحِثُن مَقَانِي

نبیں کرتے مگراہے مسلمات کے بھی خلاف کرتے ہیں۔ جب خود بی انہوں نے اصول مقرر کیا ہے کہ حدیث محمعنی کرنے میں قرآن کی مخالفت ند کرنی جا ہے۔ بلکہ یہاں تک قبول کرلیا ہے کہ جوحدیث قرآن کے متعارض ہواس کوچھوڑ وینا جا ہے اوراس برعمل ندکرنا طاہے۔ مراس حدیث کے معنی کرنے میں مولوی صاحب نے قرآن کی آیات کے برخلاف معنى كئ \_ كيونكد قرآن مجيد كى آيت" فناتم أنبين" اورتفير نبوى "لانبى بعدى" اور بہت ی حدیثوں کے ہوتے ہوئے اس حدیث کے وہ معنی کرنا کدسب کے متعارض ہو۔ كول كر جائز ب؟ اوراطف يد ب كدخود اى مواوى صاحب لكست بي كد " خاتم أنعيين كى آیت اور صدیث "لانبی بعدی" توشرایت والےجدید نبیول کی روک ہے"۔ الحمداللدا مولوی صاحب نے جدید نبیول کا آنا خلاف قرآن وحدیث توتشلیم کرلیا که روک تو بیشک بع كرايك فتم ك جديد في آسكة بي اوروه في بي جوشر يعت كرندا كي ركراس ابني رائے کی تصدیق میں کوئی سند شری نہیں چیش کرتے اور سیرائے ان کی ذیل کے دلائل سے

اول: خاتم النبيين ميں الف لام استغراق ہے جو كہ ہرائيك تسم نبوت پرحاوى ہے۔ دوم: كى قرآن كى آيت اوركى حديث سے ثابت نبيس كہ غير تشريعى نبى بعد از حضرت خاتم النبيين ﷺ پيدا ہوسكتا ہے۔

سوم: "لو" حرف شرط ہے جس کے معنی" اگر" کے جیں، اور شرط کے واسطے جزا کا ہوتا ضروری ہے۔ اگر اہر اہیم زعدہ رہتا تو نبی ہوتا۔ زعدہ رہنا شرط ہے اور نبی ہوتا جزا ہے۔ جس سے ٹابت ہوا کہ ند شرط پوری ہوئی اور ندجزا۔ یعنی ندا ہرا ہیم زعدہ رہا اور ندنی ہوا۔ پس خدا کفعل سے ٹابت ہوا کہ کی قتم کا نبی بعد آنخضرت ﷺ کے ندہوگا۔ کیونکہ مولوی صاحب ہوئے۔ مرزاصاحب میں بیطاقت ہی نہ تھی۔ کون دانت کھنے کرنے کا مصداق ہیں؟

دوسر ا کام: مرزاصاحب کا مثلیث کی جگہ تو حید پھیلانا تھا۔ یہ بھی الث ہوا کہ لاکھوں

گی تعداد میں مسلمان عیسائی ہوئے اور جو جو علاقے عیسائیوں نے فتح کئے وہاں کے
مسلمانوں کوعیسائی ہونے پر مجبور کیا، باتی کونہ تنے کیا۔

تيسوا كام: آخضرت على كاجلات وشان دنياير ظاهر كرنا تها- ياجي ال بواك مرزاصاحب في عيسائيول اورآ ريول كوكاليال د يكران كوبتك انبياء يبهم المام رعلى الهوم اور الخضرت على الضوص آماده كيا-اور آريون اورعيسائيون في تخضرت على كي شان میں ایسے کلمات استعال کئے کہ خود مرز اصاحب ادر عکیم نورالدین صاحب چیخ اُٹھے اورعاجز آکر پیغام صلح کی تجویز پیش کی۔اور ہندؤں اور آریوں اور عیسائیوں کے مسائل اوتاراورا بن الله وحلول کے مانے اور (نوذباش) کفارکوا نبیاء پیم اللام کے مرتبے پر پہنچایا اور بلادليل كهدديا كدرام چندر في وكرش جي معباديو جي وغير جم پيفبر تقے۔ اور'' كرش عليه السلام" اور" بابانا تك رحمة الله عليه" لكصناشروع كرديا - بلكه مرزاصا حب خوداسلام چهوژ كر مندوند ب كراجة كرش كااوتار بيزمولوى صاحب فرمادي كدرسول الله في كسي پیشگوئی میں درج ہے کہ آنے والا سے موعود کرشن جو ہندو مذہب کے اوتاروں میں ہے ایک يداادتارب،اس كااوتار بوگا جيما كدمرزاصاحب كرشن اوتاربخ اور فر الله كادروازه چوز کرکش تی کے چیلے ہے۔

گر مسلمانی ہمیں است کہ مرزا دارد وائے برعقل مریدان کہ امامش خوانند باین ہم مولوی غلام رسول صاحب بلادلیل و بلا ثبوت مرزاصا حب کوسیح موعود تصور کرکے ان کی نبوت ٹابت کرتے ہیں اور بنائے فاسد علی الفاسد کے طریق پر مرزاصا حب کو نبی اللہ مُبَاحِثُكُ مَقَانِي

پاتے؟ مرزاصاحب کے میں موجود ہونے کار ذہبلی حدیث بیں بھی کائی طور پر کیا ہے۔ اب
اخیر بیں ہم مرزاصاحب کا معیار مقرر کردہ پیش کر کے مولوی صاحب سے بوچھتے ہیں کہ
ایمان سے بولو کہ مرزاصاحب سے میں ومہدی کے کام ہوئے تو میں موجود، ورنہ وہ اولی
العزم نبیوں حضرت عیسی الطبی اور حضرت خاتم النبیین کھی کی پیشکوئی کے مطابق
جھوٹے میں حضرت عیسی الطبی اور حضرت خاتم النبیین کھی کی پیشکوئی کے مطابق
جھوٹے میں حقرت بیسی الشکی اسلامی معیار سے جھوٹے ہیں، تو پھرنی اللہ ہر گرنہیں ہو

مرزاصاحب اخبار بدر، مطبوعه اجولائی ۱۹۰۹ ویش لکھتے ہیں: 'میراکام جس
کے لئے میں کھڑا ہوا ہول بہی ہے کہ ہیں تیسی پرتی کے ستون کوتو ژوں اور بجائے تثلیث
کے لئے میں کھڑا ہوا ہول بہی ہے کہ ہیں تیسی پرتی کے ستون کوتو ژوں اور بجائے تثلیث
کے توحید پھیلا دوں۔ اور آنخضرت ویک کی جلالت اور شان دنیا پر ظاہر کردوں۔ پس اگر
جمعومی جمعومی فاہر ہوں اور بیا علت عائی ظہور میں ندائے تو صیب جمعومی معمومی دنیا بھی ۔ اگر میں نے اسلام کی معمومی دنیا بھی ہے کیوں دشنی کرتی ہے اور انجام کونہیں دیکھتی۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کردکھایا جو سے موجوداور مبدی کوکرنا جا ہے تو پھر میں ہجا ہوں اور اگر پھینہ ہوا اور اگر کیکھنہ ہوا اور میں کہ کی اور انداز کیکھنہ ہوا اور اگر کیکھنہ ہوا اور میں کوئیاں ور اگر کیکھنہ ہوا اور اگر کیکھنہ ہوا اور میں مرکبا ہو سب گواہ رہیں کہ میں جھونا ہوں'۔ (خاکسار عام ایم)

مولوی صاحب ہتا کیں کہ چیٹی پرئی کاستون ٹوٹایا بیسٹی پرستوں کےستون کووہ قوت اور ترتی ہوئی کہ کی زمانہ میں نہ ہوئی تھی۔ وہ وہ علاقے جیٹی پرستوں نے فتح کے جن علاقوں میں تو حید کا حیث الہرائے تھا، وہاں جیٹی پرستوں کا لہرائے لگا۔ کون ٹہیں جانتا کہ نہ بہ کاستون حکومت ہے۔ بھی مردوں پیچوں نے بھی ہاتوں سےستون توڑا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہردل قومیں بہادروں کوخونی ووحثی کہا کرتی ہیں۔ مرزاصاحب نے بھی کہددیا کہ میں خونی مہدی نہیں ہوں۔ اللہ اکبرارسول اللہ بھی اورسحابہ کرام اور تمام مجاہدین خونی

"اسودسی" بو کہ حضور النظیف ان کے معم کافر قرار دیے گئے۔ اور ان کے ساتھ جنگ کی ۔ اور ان کے معم کے کابود کیا گیا۔ اگر ان آیات ہے جو مولوی صاحب نے چیش کی ہیں، امکان ثابت ہے تو چھر بیاشخاص کیوں کافر سمجھے گئے۔ کیا آنخضرت کی اور سحابہ کرام کو قرآن مجید ٹیس آتا تھا؟ کہ ہزار ہا مسلمان قبل وغارت ہوئے۔ جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ ہزار ہا مسلمان قبل وغارت ہوئے۔ جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ ہوئینی احم الله بالمین گئے کہ مراد ہم الابعہ اور ہا ھیدفا الله بو الله الله الله بالله سنتی ہم الابعہ اور ہا ھیدفا الله بو الله الله بالله سنتی ہم الابعہ سے ہمیشہ رسولوں کا آتا ہم ساتھ کی سے ہمیشہ کا ذب مدعیان کی فہرست دی جاتی ہے تا کہ معلوم ہو کہ امت محمدی میں سے ہمیشہ کا ذب مدعیان نبوت بے فہرست دی جاتی ہو تکیس، اگر مرز اصاحب میں کوئی خصوصیت فہرس کہ بیہ سے نبی ہو تکیس، اگر مرز اصاحب سے ہیں تو تجر سب ہے ہوں

(۱) سیلیہ (۲) اسوونسی (۳) ابن صیاد (۳) طبیحہ بن خویلد (۵) سجاح بنت الحرث (۲) مینار (۵) اسیلیہ (۲) اسیلیہ (۲) اسیلیہ ان قرمطی (۱۱) میسی بن (۵) احمد بن حبین المعروف متنبی شاعر (۸) بهبود (۹) سخیلی (۱۰) سلیمان قرمطی (۱۱) میسی بن مهرویه (۱۳) استاذ سیس (۱۳) ابوجعفر (۱۳) عطا (۱۵) عثان بن فہیک (۲۱) وامینہ (یوری حق بن (۵) الا (۸۱) پوشیا (۱۹) مشروار ؤ (۲۰) بیسک (۱۲) ابراتیم بزله (۲۲) شیخ محمد خراسانی (۲۳) محمد بن لوحت و یکھوم زائیوں کی کتاب و عسل مصفی بن سمالا کی تاریخ کائی، اندا شیر الدین خاکان بتاریخ الحقاء و غیر واسلامی تاریخ کائی بات کھے اللہ و نیوری (۲۵) محمد بن محمد اللہ (۲۲) محمد بن محمد اللہ (۲۲) محمد بن محمد اللہ (۲۲) محمد بن محمد اللہ و نیوری (۲۵) محمد بن محمد اللہ و نیوری (۲۵) محمد بن محمد اللہ و نیوری (۲۸) محمد بن محمد اللہ و نیوری (۲۸) محمد بن اندیا بنجاب کے ضلع لائیو رئیں ایک شخص الله بنجاب کے ضلع لائیو رئیں ایک شخص

#### مُبَاحِنُهُ حَقَّاتِي

بنا کرامکان نبی بعداز حضرت خاتم النبیین عظی ابت کرنے کی بے فائدہ کوشش کرتے ہیں۔ اور یہنیں بیجھے کہ جس کی نبوت پر بحث کررہا ہوں ای کو جو کہ بطور دعویٰ ہے دلیل بنا کر چیش نہیں کرسکتا۔ گرمولوی صاحب نے ہرایک آیت اور حدیث کے آخیر دعویٰ کو بطور دلیل چیش کیا ہے جو کہ اہل علم کے زد دیک باطل ہے۔ جس کو'' مصادرہ علی المطلوب' کہتے ہیں۔ گرمولوی صاحب ہرایک موقعہ پر بھی کہتے آئے ہیں کہ خاتم النبیین کے بحدیث موجود کا بیار ایٹ موقعہ پر بھی کہتے آئے ہیں کہ خاتم النبیین کے بحدیث موجود کا نبیان شدہ وہ میں کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کے بحدیث ہی چیش نہیں کرسکے جس میں لکھا ہو کہ بعد از حضرت خاتم النبیین بھی چیش نہیں کرسکے جس میں لکھا ہو کہ بعد از حضرت خاتم النبیین بھی چیش نہیں کرسکے جس میں لکھا ہو کہ بعد از حضرت خاتم النبیین بھی جو سکتے ہیں کیونکہ نبوت کے قابت کرنے کے واسطے نص

فوت: مولوی صاحب نے آخریں جوتاری اور ۱۹ اکتوبر ۱۹۲۱ء کسی ہے، خلط ہے کیونکہ میرے پاس یہ کتاب ۲ جنوری ۱۹۲۱ء میں شائع ہوئی ہے۔ مولوی صاحب کا قادیان جا کر جواب دینا ثابت کررہا ہے کہ تمام مرزائیوں نے مل کرزور لگا، مگر کسی نفسِ قطعی سے امکان جدید نبی بعد حضرت خاتم النبیین اللے کے ثابت نہ کر سکے روم ہی

ع کذب را نبود فروعے چول بتابد نور خو جواددان اسلام: حضرت خاتم النبیین محمد رسول الله الله کی چونکه پیشگوئی ہے کہ "میری امت میں ہے تمیں یاستر یا اس ہے بھی زیادہ جبوٹے مدمی نبوت و رسالت ہوں گے"اس لئے بمیشہ ہم زاصاحب کی طرح مدعیان کاذب چلے آئے ہیں۔ دو خض تو آخضرت کی کی زندگی میں ہی مدمی ہوئے۔ ایک "مسیلمہ کذاب" اور دوسرا



"دنیل دھاری" نے دوئی نبوت کیا۔جس نے ایک تھم نامہ جاری کیا ہے،اس کے سر ورق پر کھا ہے:" فداوند کریم کے ۱۳۹۵ دکام جو ماہ اپریل ۱۹۱۳ اوکان ان اس نے اس نے بھی بمیشہ نبیوں کا آنابتایا ہے، جیسا کہ کا ذبوں کی چال ہے کہ خاتم النبیین پر ضرور پہلے بحث کرتے ہیں۔ یہاں پر اس کے ایک الہام کے تھم کی نقل کی جاتی ہے۔ ویکھو خدائی زبان اس ملک کے مطابق ہے، م زاصا حب کی طرح عربی نبیس۔جس ملک کا نبی ای ملک کی زبان چاہے۔

حکم معبو۷: "اے نبی بتامیرے بندوں کومیرے نام پر کہ توان ہے کہو کہ تم جانے ہو

کہ بدلتا رہتا ہے زمانہ ہمیشہ مطابق میری مرضی کے، سو بھیجتا ہوں نبی موافق زمانہ کے قبول کرواس کونہ ہے رہوکلیر کے فقیر' ، . . . . (س احکمنامہ بطور میدور متان پر یں اا ہوں الله اور فالله اور نبی سے کہ جو محض دعویٰ نبوت کرے حسن طفی سے اسے بچا نبی مان کر اسکے بیرو ہوئے میں نبجات ہے۔ تو دوڑی ااب تازے نبیوں ، تازو وجیوں اور تازو کتابوں پر ایمان لا کئے بتھے ان پر بھی وجیوں اور تازو کتابوں پر ایمان لا کئیں، جیسے مرزاصا حب پر ایمان لا کے بتھے ان پر بھی ایمان لا کرا پی سعید الفطر ہے اور خدار س انسان ہوئے کا ثبوت دیں۔ اگر ہمیشر رسول و نبی آتے رہیں گے، تو بھر میاں نبی بخش مہار ابھی ضلع سیالکوٹ اور میاں عبد اللطیف ساکن گنا بچورضلع جالند ہروالے جو مرزاصا حب کے بعد بدعیان نبوت ور سالت ہیں، ان کو بچے نبی مان کران کی بیروی کیوں نبیس کرتے ؟ اگران کو جھوٹا نبی مانے ہوتو مرزاصا حب بھی کا ذب بی ٹابت ہوئے مرزاصا حب بھی کا ذب بی ٹابت ہوئے مرزاصا حب بھی کا ذب بھی ٹابت ہوئے مرزاصا حب بھی ٹابت ہوئے۔

なかかかか



# تَرُدِيُد نُبُوَّتِ قَادَيَٰانَیٰ فِئ جَوابِ "اَلنُّبُوَّة فِئ خَيُرالاُمَّت"

(سَن تصنيف : مساله مطابق 1925ء)

== تَعَنِيْفِ لَطِيْفُ ==

قَاطِع فِتنَهُ قَادَيْنَانُ

جناب بابو بيربخش لامورى

(بانی اجمن تائیدالاسلام، ساکن بھائی دروازه، مکان ذیلدار، لاہور)

# بىمانىدارحن الرحيم اطلاع ضرورى

يراوران اسلام!

مرزا قادیانی اوران کے مرید واراکین مرزائیت ہمیشہ ہرایک جلسہ اور مجمع میں فرمارے ہیں کدمرزا قادیانی کادعوی نبوت ورسالت کا ہر گرخییں ۔اوروہ خاتم النبیین ﷺ پرالیابی اعتقادر کھتے ہیں جیسا کداور مسلمان مصرف مرزا قادیانی کو بروزی ظلی وناقص نبی مانة بن - بلكه بيند بل نبره من لكها كه جوخاتم التبيين على بعد كى جديد نبي كا آنا جائز سمجے ہم اس کو کا فرجانتے ہیں۔ حکیم نورالدین اور خواجہ کمال الدین نے کئی ایک جلسوں اور مجمعون ميں بطور ليکچر ووعظ فرمائے كه جم مرزا قادياني كوخواجه اجميري وييران پيرعبدالقادر جیلانی ،حضرت مخنج بخش وغیرہ اولیاءاللہ کی طرح مانتے ہیں۔اور ایک سلسلے کے پیشوا جیسا گرفتشندی، قادری سپروردی ادر چشتی بین ایسای ایک مرز ا قادیانی کو جانتے ہیں۔ مراب میرقاسم علی مرزائی ایڈیٹر الحق دبلی نے جو پیکھا ہے کہ جولوگ مجد ﷺ کے بعد کی نبی کا یارسول کا آنا جائز نبیس رکھتے ، وہ کا فر ، بنی اسرائیل ، یہودی ہیں اور "لن يعث الله من بعده رسولاً "جسطرح يبودحفرت يوسف الطَلْيَاليَ ك بعدكى تى كا آناجائز ندر کھتے تھائ طرح تم کہتے ہو کہ تھ ﷺ کے بعد کوئی رسول ندآئے گا۔ (۵۲) اليوة برن ١٠٠) اس سے مية ثابت جوا كه بياتو مرزا قادياني كاحكيم نورالدين وخواجه كمال الدين عوام کومغالطہ میں ڈالتے رہے ہیں۔ بیمیر قاسم علی مرزائی مصنف کتاب" النہو ہ فعی خیبو الامت "غلطي ير ب-اس بات كافيعله حكيم صاحب وخلافت قادياني خودكر \_ كي - بم

selslam

الرديد نبؤت قادياني

## بم الله الرحمان الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

المالحد!

احتر العباد پیربخش پنشنر پوسٹ ماسٹر ومصنف معیارعقا ئد قادیانی۔

برادران اسلام كى خدمت مين عرض كرتاب كداكر جدمرز اغلام احرصاحب قادياني كادعوى نبوت تحاريكر چونكه ساتھ ساتھ و واپنی تر دیدخو د کرجا تا تھا كہ میں ندرسول ہوں اور نہ کو گی نئ شریعت لایامول اور ندکوئی کتاب لایامول ،صرف محر الله کی متابعت سے ظلی نبی موں۔ اور خاتم النبيين على كے بعد كى تى كے آنے كاجواعتقادر كھے اس كو كافر جانتا ہوں۔ گر''هينة الوتي''مين اس نے لکھا ہے کہ''جب کوئی قوم معذب ہوتی ہے تورسول بھی ضرور بھیجا جاتا ہے۔ چونکہ میرے وقت طاعون بطور عذاب دنیا برآیا ہے اس لئے ضرور کوئی نبی بھی آنا جا ہے، سووہ میں ہول "۔ اور ﴿ مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَشَّى نَبَعَثَ رَسُولا ﴾ ے تمك كركے نبوت كا دعوىٰ كيا كداس زماند ميں مير ب سواكونى مدعى نبوت نبيس اور طاعون مجى خدانے بطورنشان بھیجا ہے، اسلئے میں نبی ہوں، رسول ہوں، مامورمن الله ہوں۔ گرچونکه مرزا اینے دعوے میں نہایت کمزور تھا،مسلمانوں ہے ڈرتا بھی تھا کہ اگر کھلا محلاووئ رسالت ونبوت كيا تو مريدالك ہوجائيں كے اورآمدني بند ہوجائيكى\_ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا کہ ناوانو اکہیں بیرنہ بھے لینا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ دیکھو'' تمتہ حقیقة الوحی' مس ۲۸ که'' میں ایک امتی ہوں اور فنا فی الرمول ہوں''۔غرض مرزا کی تحریریں اور باتوں کے متضاد ہونے کے باعث جھکڑالو مرزائیوں کے واسطے بحث کاعمدہ آلد تھا کہ جب مرزا کی ایک تحریر پیش کی کہ نبوت ورسالت

#### تُرِدِيْدِ نُبُوْتِ قَادِيَاتِي

صرف ملاانول کواس دھو کے سے بچانے کے واسطے جواب لکھتے ہیں تا کہ ہرایک مسلمان یا در کھے اور بحث کے وقت اس آیت کا جواب دے کرقر آن میں یہود کا قول نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوسف الطّنظار کے بعد کوئی نبی ندا سے گا۔ یہ بات ندخدا کی ہے ند یوسف التلفیلاکی به بیصرف دعوکه ب- ایهای یهود کهتے تھے لیکن وہ تو بلاسند شری کہتے تے۔ گرمسلمان نعی قرآنی سے کہدر ہے ہیں اور حدیث رسول اللہ ﷺ کہتے ہیں۔ یہ يبود ك كينے كے موافق برگزنيس - كول كديبال تو خدا تعالى ﴿ حَالَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ فرماتا ہے۔اور کھر ﷺ 'لانبی بعدی 'فرماتے ہیں۔لیکن یہود کے پاس نہ تو خدا کا کلام ہے اورند حضرت بوسف التلفيقي كي حديث ب كدمير بعد كوئي في ند موكا بس اس وهوك ے مسلمانوں کو بیانا جائے۔ (٢) خدا تعالی فرماتا ہے ﴿ أَطِينُعُوا اللَّهُ وَ أَطِينُعُوا الرَّاسْوُلَ ﴾ لیتن الله تعالی کی قرمانبرداری کرو اور اس کے رسول کی کرو۔ رسول واحد کی فرما نبرداری فرض ہے۔مثیت ایز دی میں محدرسول اللہ اللے کے بعد کسی نبی اوررسول کا آنا نامنظور موتاتو رُسُل جمع كالفظ فرمانا جاسية تفانه كدواحد كاليس ثابت مواكه جنانجدا يك عن رسول واحد یعنی محد علی کی فرمانبرداری فرض فرمائی اور کسی رسول کی نبیس فرمائی ۔ای لئے مرعمان نبوت بعد محمد ﷺ ككاذب بين البندانيين مين سايك مرزا قادياني بحي تقر

\*\*\*

رُنْزِدِنِد نَبُوْتِ فَادِيَانِي

كه مدعى تضاتو مرزائي حجمث ان كاوه شعركه:

ع من فيتم رسول ونياورده ام كتاب پڑھ دیتے۔ مگراب میر قاسم علی مرزائی اؤیٹر' اکتق اخبار' وہلی نے بالکل پر دہ اٹھا دیا ہے۔ اورمرزاصاحب كى رسالت ونبوت برايك كتاب سمى به والنبوة في خيرالامت "تصنيف كى ہادراس کتاب میں اوّل تو محدرسول ﷺ کے بعد جدید نبیوں اور رسولوں کا آنا ثابت كرنا جابا بـ- دوم: مرزا صاحب كورسول ونبي ثابت كرنے كى كوشش كى بـــ اور "خاتم النبيين" كي تغييرا ين عقلى دائل كى ب-اوراطف بيب كيتمام سلف وخلف ابل اسلام كو جو محدرسول الله عظا كے بعدكى أى كامبعوث موناجا رئيس ركتے، ان سبكو بالميز مَغُضُونُ ب، مجدُوم بحريف كننده ، حماقت كننده وغيره وغيره الفاظ على يادكيا بـاوركها ب كه جس طرح كفارين اسرائيل يهودي كتب تتح كه ﴿ لَنْ يَبْعَتْ اللَّهُ مِنْ يَعْدِهِ وَسُولًا ﴾ یوس اللی کے بعد ہر گر کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تمام مسلمان کہتے ہیں کہ محدرسول اللہ النبيين (جس كي تغيير رسول الله على فرولا أبي بعدي كردى ] كمت بن وه تيره سو(١٣٠٠) سال عفلطي پر چلے آئے ہيں، ان كوقر آن مجيد كى مجھنبيں آئي تقى - جب قرآن مجيد مِين الله تعالى وعده فرما تا ب: ﴿ يَبْنِنَى ادْمَ إِمَّا يَأْتِينَنَّكُمْ رُسُلَّ مِّنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الِثِي فَمَنِ اتَّقَى وَاصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمُ يَحْزَنُونَ ﴾ جس كاترجمة فلط كرك لوگول كودهوكدويا ب كديميشدني ورسول آتے رجي گے۔اس آيت ے میرصاحب نے مرزاصاحب کی رسالت ثابت کی ہے کہ جب وعدہ ہاوروعدہ بمیشہ ك واسط كدرسول آت ريي كوتوليس مرزاصا حب ضروررسول بين -اوراى كتاب بين

لکھتے ہیں کہ ''رسول اور نبی میں جوفرق کرتے ہیں کدرسول صاحب کتاب وشریعت ہوتا ے بلطی پر ہیں۔ نبی درسول ایک تل ہے"۔جس کے صاف معنی پید ہیں کہ میرصاحب،مرزا صاحب کورسول صاحب كتاب وشريعت يفين كرتے جيں۔ كيونكداس آيت سے رسول صاحب کتاب وشریعت کے آنے کا دعدہ ہے، تو ضرور تھا کہ حب دعدہ مرزاصا حب تشریعی نی ورسول ہوتے۔ مگر افسوس! واقعات اس کے برخلاف میں کہ مرزا صاحب ندکوئی شریعت لائے اور نہ کوئی جدید کتاب۔ جس سے صاف ثابت ہوا کہ اس آیت ہے تمسک بالكل غلط إرية صرف حضرت آدم التكفيل كقصدكى آيت برينانياس كاجواب اسيناموقد يرآ ع كا-اورايا الى ﴿ لَنْ يَنْعَتْ اللَّهُ مِنْ بَعْدِم وَسُولًا ﴾ حفرت يوسف النفي المائية كاتب ب- خداف يهود كافل كى ب، ندكه والتبيين كاترويدكى ب كيونكه أغاتم التبيين "ولا نَبِيَّ بَعْدِي خدااوررسول فرماتاب، ندكه يبود ٣ .... مرزا صاحب نے خودنون تُقیلہ کی بحث میں مولوی محمد بشیرصاحب سے جب مباحثہ والحل من مواتها، كت بن ﴿ كُتَبَ اللَّهُ لَا غُلِبَنَّ النَّاوَرُسُلِي ﴾ يعنى خدامقرركر چكا ب کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ بیآ بیت بھی ہرا یک زمانہ میں وائز اور عادت متمرہ اللہ کا بیان کرری ہے۔ بینیس کہ آئندہ رسول پیدا ہوں گے اور خدا انہیں عالب كرے كا" ـ اب ميرصاحب بتاديں كه "مدعى سُست وگواه پُست" كامعاملىہ كەمدى تو رسالت مطلقہ کا وعوی شیس کرتا بلکہ وہ اس کے امکان سے اٹکاری ہے اور میر صاحب اس آیت سے اس کی رسالت ثابت کرتے ہیں۔ غرض جب میں نے اس کتاب کو ویکھا کہ مرشد کچھ کہتا ہے اور بالکا کچھ کہتا ہے۔غرض ایسی ایسی بلادلیل باتوں کو دیکھ کر اور دوسری طرف عظیم دھوکہ، کدایک ہزار روپیانعام جواب دینے والے کے واسطے مقرر کردیا تاکہ

(عشم) خدانے جھاکو کن فیکون کے اختیارات ویدیئے۔ (ہفتم) خدانے جھ کواپی اولادکہا۔ (ہشتم) خدانے مجھ کواپنے پانی ہے کہا۔ (منم) خدانے مجھ کواپنے بیٹے کی مائند کہا۔ (دہم) خدانے کہا کہ بیس نے مجھ کو بخشد یا ہے۔ جو چاہے سوکر۔ (یاز دہم) خدائے تعالی نے مجھ کو کہا کہ بیس تیری حمد کرتا ہوں وغیر دوغیرہ۔

كيونكه ناچيز انسان ندخدا موسكتا ہے اور نه خالق زمين وآسان اور نه خدا كے يانى (نطفه) سے موسکتا ہے۔ اور بیتمام البامات خصوص نصوص شرعید کے برخلاف ہیں، اس واسطے وساوی میں اور ان کا خدا کی طرف سے نہ ہونا بھٹی ہے۔ کیونکداس پر اجماع امت ہے کد کشوف والبامات جمت شرعی نہیں۔ اور جب تک شریعت کے مطابق نہ ہول، قابل امتبارنہیں۔ پس جس تحض کے کشوف والہامات خلاف قرآن وحدیث ہوں ، وہ مخض مکالمہ و فاطبه البي مين برگز سچانيين ہے۔ مرزاصاحب كى بنياد' دعويٰ سيح موعود ونبوت ورسالت' انمیں کشوف والہامات پر ہے جو بسبب خلاف نصوص شرعید ہونے کے قابل اعتبار نہیں۔ اور مرزاصاحب كويدزهم غلط موتار باكه قر آن مجيد كي اگركوني آيت ان كي زبان پر"عالم خواب" میں جاری ہوئی تو انہوں نے اس کواسے پر دوبارہ تازل ہونا مجھ لیا۔جیسا کہ ﴿ يَغِينُمْ مَنَّى إِنِّي مُنُوَ فِيْكُ وَرَافِعُكُ ﴾ حضرت عينى الطِّيكِان كقصه كي آيت جوخواب مِن آپ كازبان پرجارى مونى توزع كياكه ميس ميح موعود مول اور خداني ميرانام عيسى ركهاب ــــــ كازبان پرجارى مونى تو اورا گر حضرت مريم كانام آياتوزعم كياكه "خدافي ميرانام مريم ركهائ "- حالانكه بيفاط ب كد خدائ تعالى كسى مرد كا نام مريم ركھے۔كيا خداعورت مرديس تيزنيس كرسكا؟كوئى مىلمان جس كى زبان پرعالم خواب ميں كوئى آيت قرآن مجيد جارى ہو، ينبيں كہرسكتا كەپپ مجھ کودی اللی موئی ہے۔ میں ایک تازہ واقعہ اپنا حلفیہ بیان کرتا موں۔ اور خداتعالی کی متم

#### الريد لنؤب فادياتن

لوگول کویقین ہوکہ واقعی کتاب لا جواب ہے۔ اگر چدمیر صاحب کی کمزوری تو اشتہار انعام ے معلوم ہوگئی تھی کہ خورتو عقلی ڈھکو سلے نگاتے ہیں اور کہیں داتا تہنج بخش کی سنداور کہیں ﷺ ا كبرابن عربي كى كتاب منوحات "كے غلاحوالے نصف عبارت نقل كر كے مغالط ديا ہے۔ اور کہیں رسالہ 'انوارصوفیہ'' سے پناہ لی ہے۔ عرانصاف دیکھئے کہ جواب دینے والے کے واسطے شرط لگاتے ہیں کہ جواب دینے والاصرف قرآن سے جواب دے۔ ' کی ہے آگ کا جلا ہوا جگنوں سے بھی ڈرتا ہے'۔ پہلے میرصاحب تین سوروپید ابوالوفا مواوی ثناء الله صاحب سے بار چکے ہیں۔اس واسطاب میرصاحب اسے پیرکی مائندناممکن الوزع شرائط مقرد کرتے ہیں،جس سان کا گریز خودہی ثابت ہے۔ مگر خداتعالی شاہدے کہ میں نے نه كى انعام كى غرض سے بلكة محفق تحقيق حق اور مسلمانوں كومغالطه اور تفوكر ہے بچانے كيلتے بيہ كتاب لكسى ہے۔ كيونكه مرزائيوں كے عقلي وصكوسلوں پراكش مسلمان پيسسل جاتے ہيں۔ اوران کی دروغ بیانیوں اور غلط معنوں پریفین کرکے دین حق سے بھٹک جاتے ہیں۔جبکہ وى رسالت بعد محدرسول الله الله الله الله الله الله على الله على أي اوررسول کا آنا بھی ناممکن ہے تو پھر کسی بدعی نبوت ورسالت کو کس طرح سچا مانا جاسکتا ہے۔ مرزاصاحب كايدكهنا كدمير المشوف والبامات وساوس شيطاني سے پاك بين، غلط ہے۔ كونكدان ك كشوف والهامات صاف صاف وساوس مونا بتار بي:

مثلاً: (اول) میں نے دیکھا کہ خدا ہوں ، زمین وآسان بنائے اور میں ان کے خلق پر قادر تھا۔ (ووم) یعنی خداتعالی کی زیارت تمثیلی صورت میں کی اوران کے دستخط اپنی بیشگوئیاں پر کرائے۔ (سوم) قادیان کا نام قرآن مجید میں ویکھا۔ (چہارم) ایک لاکھونی مالگی اور پہتر ہزار منظور ہوئی۔ (پنجم) خدانے مجھ کو کہا کہ تو مرسلوں میں سے ہے۔

## بسم اللَّه الرحمٰن الوحيم مقدمہ

ابتدائے آفرینش ہے گروہ انسان کے دوقتم چلے آئے ہیں۔ ایک گروہ وین داروں کا اور دوسرا گروہ دہر یوں اور فلسفیوں کا۔ دین داروں کی بھی کئی قتم ہیں، ایک اٹل اسلام، دوم اٹل شرک یعنی بت پرست وغیرہ۔

جوكروه ابتدائ آفرينش سانمياء عليهم السلام كوبمعدان كي تعليم اور مجزات ك مانتا چلاآيا ب- ووايل اسلام مي ب- اورابل اسلام ايمان بالغيب لات رب بي لیخی جو پچھانبیاء علیهم السلام نے ان کو بذر ایدوی حاصل کرے فریادیا اُس کو حکم خداتشکیم کر كاس پرايمان لائے اور عمل شروع كرديا ، بخلاف اس كے ختك عقل كے بندوں نے جو بدایت کی روشی بذر بعد تور خوت، انبیاء علیهم السادم کو حاصل موئی، اس کے مانے میں اعتراضات محال عقلی کو پیش کر کے شکوک والحاد کے دلدل میں تھینے رہے اور محدود عقل کو معیارت وباطل کا قراردے کر ہمیشہ کیلئے ''صراط منتقیم'' سے بہت دور جاپڑے۔ای سنت الی کے مطابق جوانیا علیهم السلام بوساطت وی ، خداکی طرف سے بندول کی طرف چاغ ہدایت لاتے رہے اور ہدایت یافتہ اور ایما عدار بندے اُس شاہراہ ہدایت پر چلتے آئے، وومسلمان کہلائے آئے۔اوریدوستور العمل جوان کو بڈر بعد انبیاء علیهم السادم عطا ہوا، وہ قانون الی یاعلم الی سےموسوم ہوتارہا۔

اللِ عقل ہمیشہ مسلمات دین ہے انکار کرتے چلے آئے اور اپ عقلی ڈھکو سلے

#### رُّرِينِد نَبُوْبُ قَادِيَانِيُ

کھاکر چ کہتا ہوں کہ ۱۳ مارچ ۱۹۱۳ ورات کے وقت ﴿إِنَّا اَعْطَيْنَاکَ الْكُونُونَ فَصَلَّ لِرَبُّكَ وَانْحَرُه إِنَّ شَانِنَكَ هُوَ الْآبُنُوهِ ﴾ تمام ورت اخْيرَتك مالت فواب ش ميرى زبان پر جارى تقى اوركنى دفعه آ كھي كھل بھى گئى تو يہى سورت جارى تقى \_ كيا بيس اب بجھ لوں یا کبوں کہ بیسورت مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی ہے تو درست ہے؟ ہر گزنییں۔ تو پھر مرزا صاحب کا فرمانا که مجھ پر قرآن کی آبیتی نازل ہوتی ہیں، کیونکر درست ہوا۔ پس مرزا صاحب کابیزعم که''خدائے میرانام میسیٰ رکھاہاور میں سے موعود ہوں اور اسکی دلیل ہے ہے كرآيت ﴿إِنِّي مُعُوِّفِيْكُ وَرَافِعُك ﴾ جمه يردوباره نازل مولَّى بي ورست نبيل-كيونكداس كاكيا ثبوت ب كه خدائے آپ كوسى موعود مقرركيا ب-اس طرح تو آيات كى مسلمانوں کوخواب میں سنائی دیتی ہیں اوران کی زبان پر جاری ہوتی ہیں۔اس صاب سے تو وہ بھی اپنے آپ کوم سلین میں ہے بچھ کتے ہیں اور یہ بالکل بے دلیل ہے کہ مرزا کے خواب خواہ جھوٹے بھی ہوں اور جھوٹے نکلے، وہ سب جحت ہیں اور وساوس سے پاک ہیں ۔اور ووسرے مسلمانوں کے خواب اگر سے بھی ہوں تو تحراللہ میں وافل ہیں بنہایت بانسانی اورخود غرضی برجنی بیں۔ کیونکہ اگرخواب وکشف ججت شرعی بیں تو فریفین کے واسطے جحت ہیں،اورخلاف شرع ہونے کے باعث قابل اعتبار نہیں تو دونوں فریق کے واسطے۔بیمعقول نہیں کہ پہلے کذابوں کے کشوف والہام چونکہ خلاف شرع تھے اس لئے وہ تو کا ذب قرار ديية جاكي اور مرزاصاحب كے كثوف والبام جو غيرشرع بي، ان كے باعث مرزا صاحب کو کاؤب نہ کہا جائے۔ پس جس مخض کے کشوف والہامات خلاف نصوص شرعی ہوں گے،وہ ضرور کا ذب ہے،خواہ کوئی ہو۔

پیش کرتے رہے، جو کہ نور نبوت کآ گے ہمیشہ پر سے رہے۔ کیونکہ 'خشک عقلی علوم'' جن کو فی زمانہ ''سائنس وفلسفہ'' کہتے ہیں، بھی نعمید یقین کی امر میں حاصل نہ کر سکے۔ گوا ہرزمانہ میں ان کی ترتی ہوتی چلی آئی اور ماقبل فلاسفروں کی غلطیاں نگلتی چلی آئیں۔ چنانچہ اس زمانہ کے فلاسفر اپنے آپ کو اکمل مدارج علم پر پہنچے ہوئے جانتے ہیں اور ہرقدم پر ماسبق حکماء کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ تاہم ان کو یہ بھی اقرار ہے کہ سائنس اور فلسفد ابھی ناقص ہے اور قانون قدرت ابھی تک محدود عقل انسانی نہیں ہوا۔

اب ذراجم اہل بذاجب کی اس جگہ اس زمانہ میں جو خلطی واقع ہور ہی ہے اس پر نظر ڈوالتے جیں اور ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں وہی الفاظ اور اصطلاحات جو کہ صراط متنقیم ندہب سے دور پیجانے والی جیں، اپنی تصانیف میں درج کر کے نفر واسلام کو ملاتے جیں۔ بھلا کہاں قانون قدرت البی اور کہاں قانون قدرت عقل انسانی ۔ ظاہر ہے کہ جب قانون قدرت البی عقل انسانی کا محدود نہیں اور عقل انسانی کو اس پر پوراا حاطہ نہیں ۔ تو پر انسان کو کیا حق ہو ہے کہ میدام خلاف قانون قدرت ہے۔ جبکہ ساتھ وہی اس کو اقرار ہے کہ انسانی عقل قانون قدرت پر احاطہ نہیں رکھتی اور اسرار قدرت کی حقیقت کے دریافت کرنے میں قاصر ہے۔ دریافت کرنے میں قاصر ہے۔

میں اس جگہ چنر حکمائے بونانی وانگریزی جرمن وفرانس وغیرہ وغیرہ کے اقوال لکھتا ہوں تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم غلطی پر جیں۔ جواپے مسلمات فہ ہی امور میں قانون قدرت ومحال عقلی کے برخلاف و کیوکران سے انکار کردیتے ہیں حالا نکہ خود الل سائنس و فلسفہ اس کے قائل ہیں کہ ہرایک چیز کی حقیقت جیسا کیفس الا مرجی ہے، عشل انسانی اس کے کما حقد دریافت کرنے سے قاصر ہے۔

ا فریپر صاحب "معرک فرہب وسائنس" بیس تحریر فرماتے ہیں: "چونکہ حواس کی شہادت نظا تصال نقیض ہے۔ لہٰذا ہم حق و باطل بیس تمیز نہیں کر سکتے۔ اور عقل اس درجہ ناتص ہے کہ ہم کی فلسفانہ نتیجہ کی صحت کے ضامی نہیں ہو سکتے۔ قیاس چاہتا ہے کہ ایسے موقعہ پرایک ایسا ملل مبر ہمن صحیفہ آسانی منجانب اللہ انسان پر نازل ہوکہ شک وشبہ کا خاتمہ ہوجاہے اور کی فحض کواس سے اختلاف دائے ومقاومت نہ ہو"۔

(دیکوسفا۸۸۱معرکدفیب وسائنس، حرجم مولوی ظفرطیان، افیزا قبار دسینداراا اور)
است جربت میشرف اپنی کتاب "فسٹ پرلیل" کے صفحہ السے ۱۵ تک جو تعریف سائنس
گ ہاں کا خلاصہ میہ ہے: "سائنس حقائق کا نظام منضبط ہے جو بمیشہ وسعت اخبار کرتا اور
جیشا فلاط سے یاک ہوتا رہتا ہے"۔

ا .... بلسلی پروفیسر ہنری نامس جس کی مسائل ہے ڈارون کے مسائل اور خیالات کو ہر وافزیزی عاصل ہوئی ہے، اپنی کتاب'' سائنس اور ایجو کیش'' کے صفحہ ۴۵ پر سائنس کی تعریف یوں فرماتے ہیں کہ''میری رائے میں سائنس صرف تر تیب یافتہ اور منضبط عقل کا نام ہے''۔

سے جارج و کسن دیوک آف لگال اپنی کتاب" واٹ سائنس "صفحہ اا پرسائنس کی جو تحریف کرتے ہیں اسکا خلاصہ میہ ہے ایسی موجودات کے باہمی تعلقات اور نیز ان کے اور انداز کے اور سائنس اشیاء کے چند تفات اور نیز ان کے نظام عالم تک محدود ہے۔ ہماراعلم محدود ہے اور سائنس اشیاء کے چند تعلقات اور نیز ان کے نظام عالم تک محدود ہے۔

اسفزیالوجی کے استاد پروفیسرگوج اپنی کتاب "انٹروؤکشن ٹوسائنس" صفی اسمائنس کا تریف میں فرمات ہے استاد کے کے سلسلہ کی تعریف میں فرماتے ہیں :"مظاہر موجودات کے انتظام کو باعتبار اسباب نتائج کے سلسلہ

ال اورآ فآب حركت دولا في ك ذرايدز مين ك اويركي سطح سى بجانب مغرب غروب عور زمن کے نیچے کی سطح طے کرتا ہواز مین کے اوپرست مشرق طلوع کرتا ہے۔ اور انہیں خیالات کوسچاسمجھ کراس کی اشاعت ہوتی رہی اور جو مخص اسکے برخلاف اپنی رائے ظاہر کرتا ووب عقل سمجها جاتا تھا۔ زمانہ حال کے فلاسفروں کی شخفیق بالکل اسکے برمکس ہے۔ یعنی زمن کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ محض ایک سیارہ ہے جو آفاب کے گرد گھومتا ہے۔ اور نظام متنی کے ارکان میں بھی اسکا ورجہ کچھ بہت زیادہ خبیں۔ یورپ کے بہت دانا وَال نے ال نظير كوبطور اصول موضوع تتليم كرايا ب\_ يعنى آفقاب مركز عالم باورز مين اسكارو گردش کرنے کے علاوہ این محور پر بھی گھوتی ہے۔غرض صورت یقین ہرگزنہیں حاصل موتى-اورىية عده كليه بكرجب تك ايك امركايقين فيهو أسلى خاطرنيين موتى-اورجب تك تلى خاطر ندمو، بح جرت وتفكر اورتصورات وخيالات سي نجات مشكل ب\_اورانسان کی عمر استدر نہیں ہے کہ وہ ہرایک امریس اپنی ہی تجربہ یا نظر عقل سے بتیجہ ذکال کرشاہراہ یقین تک کافئ سکے۔ جب موجدان علم وعالمان نظرنے صاف صاف اقرار کرلیا جیسا کداویر گذرا كرسائنس ميس بميشه غلطيال نكلتي رائتي مين ، تو چركهال عيد بم كودولت يفين حاصل بوطتی ہے؟ اور جوامر ہم كويفين كرنا جاہي، كس طرح حاصل كريكتے بين؟ اور جوامور فلاسفران حال نے فیصل کئے جیں ، انکا فیصلہ ناطق اور درست ہے اور آئدہ جو حکماء پیدا موتل وه موجوده زماند کی غلطیال نه زکالیس گے۔ اور کسی طرح یقین ہو جائے کہ جواب اواب، یمی درست ہے۔ حالاتکدسائنس نے اب تک بیٹیس بتایا اور اپنی تحقیقات میں كناره يقين رِنبيل پنها كه عالم كى ابتدا كسطرح جولى؟ روح حيواني وانساني كياحقيقت ركمناع؟ روشى كى كيا كيفيت عي؟ الدا إسلي تفايا مرفى؟ وي سلي بيدا موا تفايا درخت؟ آم

رُبْرِيْدِ نَبُوْكِ قَادِيَاتِي

ے انتظام دینے کا نام سائنس ہے۔ الفاظ دیگر اسباب نتائج کے سلسلہ کی تحقیق ویجشس کا نام سائنس ہے۔ کا نئات کے اندر فتلف قتم کے تغیرات کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی ترجیج ، تشریح اوران کے اسباب کی تلاش کی کوشش عقلیہ کاعلم ہے''۔

ارسطاطالیس کہتا ہے: ''سائنس تجربات کی وسیع تعدادے شروع ہوتا ہے ایک وسیع تعدادے شروع ہوتا ہے ایک وسیع تصور قائم کیاجاتا ہے جوائی تئم کے واقعات پر حاوی ہوجاتا ہے۔ غرض ہرایک سائنس دان عالم نے سائنس کی بھی تعریف کی ہے کہ موجودات پر نظر تجربہ ڈال کر نتیجہ قائم کرنے کا مام ہے''۔ ارسطاطالیس کے زمانہ میں مفصلہ ذیل طریق پراستدلال کرکے نتیجہ نگالا جاتا تھا:

اول: استدلال تمثیلی یعنی کسی خاص امرے خاص امری طرف استدلال کرے بتیجداخذ کرنا۔

> موم: استدلال استقراری بعنی خصوصیات سے کا نئات کی طرف استدلال کرنا۔ معموم: استخراجی بعنی کا نئات سے خصوصیات کی طرف دلیل کرنا۔

اگرمضمون اور کتاب کے طول ہوجانیا خوف نہ ہوتا تو زیادہ بسط کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ گرچونکداس کتاب میں علم سائنس سے صرف یجی فابت کرنا تھا کہ علم الی کا مقابلہ سائنس یا فلسفہ ہرگزنییں کرسکتا اور نہ طالبان حق کوصورت یقین دکھا سکتا ہے اور نہ ذرایعہ نجات ہوسکتا ہے۔ یہ فلسفی لوگ ہمیشہ جائبات موجودات میں ایسے مدہوش ہوئے کہ کنارہ یقین تک عالم خواب میں ہجی نہ پہنچے۔ نقش کی خوبصورتی دکھے کرا یہ محوتما شاہوئے کہ نقاش کے وجود کے علم الیقین کے مرتبہ کو بھی نہ پہنچے۔ مدت تک یکی یقین ہوتا چلاآیا کہ زمین ساکن ہاور آسان اس کے گردگردش کرتا ہاورستارے اور سیارے اپنی اپنی جگہ ساکن ہاور آسان اس کے گردگردش کرتا ہاورستارے اور سیارے اپنی اپنی جگہ ساکن

لفظ پر مختمر بحث کرتے ہیں۔

ارسطاطالیس کے فرد یک اسائیس' اور افلفہ ایک بی علم کانام ہے،جس ک بہت شاخیں ہیں۔ یعنی حکمت نظری وعمل حکمت نظری کے باعث علوم ریاضیات ،طبعیات و مابعدالطبعيات جن كوفلسفه اولين قرار ديتا تفار حكمت عملي ميں اخلاقی سياس علم وضاعی كو شامل کرتا تھا۔ زمانہ حال کے فلاسفروں نے علم ریاضیات، فلکیات، طبعیات، کیمشری، علم الحوانات علم المعاشرت اورزیاد و کئے \_غرض تمام علوم کوایک ہی درخت کی شاخیس تصور کیا عمیا ہے بعنی فلسفہ جو کہ سائنس کا مترادف ہے ، تمام علوم اس کی شاخیں ہیں ۔ باتی رہی عقل انسانی جو کدان تمام علوم کو حاصل کر نیوالی ہاور بعد تحقیق کسی علم کے اسکے مدی ہونے کاحق رکھتی ہے۔ایک عالم طبعیات یا فلکیات، ریاضیات وسیاسیات کی مقل انہیں مسائل کوحل كرسكتى ہے جسكى اس نے تعليم و تحقيق و تجس كى ہے۔ ايك عالم طبعيات كى عقل، فلكيات كى عقل کیلئے ناقص ہاورساسیات کے جانے والے کی عقل طبعیات کے مسائل سمجھنے کے واسطے بالکل سادی ہوتی ہے۔ پس ایک طبیب کے نزدیک ایک بیرسٹر، طب کے مسائل میں نادان ہے۔اوروکیل کے مقابلہ میں ایک صناع کی عقل قانون کے مسائل میں ناممل ب- یا دوسر انقطول میں صاف کہتا ہوں کدایک لوہارے مقابلہ میں ایک طبیب، لوہار ككام ميں بعقل إ-اورطبيب كے مقابلے ميں اوبار،طب كے مسائل كے نہ جانے کے باعث بیوتوف ہے۔ای طرح ہرایک فن کے جاننے والے دوسر نے فن سے ناواقف ہوکراپنے جہل کا قراری ہے۔اورایک علم کاعالم دوسرے علم کے عالم سے عقلی تمیزر کھتا ہے۔ این جیا که مائل طب کوایک طبیب مجھ سکتا ہے، ایک وکیل یا بیرسر نہیں مجھ سکتا۔ اور جیا كذايك بيرسرمسائل قانون كوتجه سكتاب، ايك طبيب نبين تجهيسكتا - پس ايك طبيب كي عقل

أزديد نتؤك فادياني

پہلے تھا یا تخشلی؟ وغیرہ وغیرہ۔جرمن کامشہور تحقق ڈبائی ریمنڈ کوخودا قرار ہے کہ مفصلہ ذیل مسائل علم سائنس سے اب تک حل نہیں ہو سکے اور مافوق اُفہم ہیں: ا۔۔۔۔۔ مادہ اورا آگی قوت اور ماہیت کس طرح معرض ظہور میں آئی؟ ۲۔۔۔۔ حرکت یعنی اگر فٹا اور بقاحرکت ہے ہوئی ہے تو اسکی ابتداء کس طرح ہوئی؟ ۳۔۔۔۔ جان کس طرح معرض وجود میں آئی؟

۴..... آخری مینورت موجودات کس طرح ہوگی؟ ۵.... قوت حاسہ وشعور کی ماہیت بعنی انسان اوراس کی قوت حاسہ میں کیا تعلق ہے؟ ۲.... قوت مخیلہ بعنی ہمارے دلی خیالات کیونکر اور کسطرح پیدا ہوتے ہیں؟

ک ....فعل مخاری دارادات اینی جسکے ذرایعہ انسان افعال کا مرتکب ہوتا ہے۔ ساحب موسوف صاف صاف انسانی عقل کے بخر کا اقرار مفصلہ ذیل الفاظ میں کرتے ہیں۔ یہ معمد فوراً علی ہوجا ہے، جب ہم مان لیتے ہیں کدانسان اپنے افعال داعمال کا مخار دما لک نہیں، بلکدائس کی تمام حرکات کی اور قوت کے مل سے سرز دبیوتی ہیں۔ اُس نے ان مسائل پر بحث کر کے خاتمہ پر یہ کہا ہے کہ ' ہماراعلم طبعی دوصدوں کے اندرواقع ہے: اور آئی ہم قوت اور مادو کی ماہیت بھے میں قاصر ہیں۔ دوم ذر ول کے مجموعہ سے عقل واحساس کیونکر پیدا ہوتے ہیں؟ اسکی ماہیت بیان کرنے میں ہم لا چار ہیں۔ ان صدود کے اندر ماہر بین سائنس ہوتے ہیں؟ اسکی ماہیت بیان کرنے میں ہم لا چار ہیں۔ ان صدود کے اندر ماہر بین سائنش ترکیب وتر تیب نگانے پرقادر ہیں، اس کے باہر وہ لا چار مجبور ہیں ''۔

ماطلوین اید ہماری بری خلطی ہے کہ ہم حجت سائنس اور فلفہ کانام لے لیتے ہیں اور محال عقلی وقانون قدرت وغیرہ الفاظ استعال کر لیتے ہیں۔ مگر ان کی تفصیل وقع ریف سے ناواقف ہوکر حجت تھم الگ الگ ہرایک ناواقف ہوکر حجت تھم الگ الگ ہرایک

وکیل کے نزدیک نامکمل ہے۔اورایک وکیل کی عقل طبیب کے نزدیک ناتص ہے۔ پس نتیجہ بدلكا كد برايك انسان كي عقل اى علم مين كامل جو كى جس علم كواس في حاصل كيا ب اورجس علم کواس نے ہاتھ نہیں لگایاس میں اس کی عقل بالکل ناقص ہے۔ اور اس کو کوئی حق نہیں کہ جس علم کواس نے ہاتھ تک نہیں لگایایا شروع ہی نہیں کیااس علم کواس کی عقل اس طرح دریافت کرے جس طرح اس علم کاماہر، جس نے تمام عمراس کے حصول میں صرف کی ہو، دريافت كرسكے مثلاً ايك شخص تمام عرعلم بيئت كوحاصل كرنار بااورنجوم وغيره اجرام فلكيات کی تحقیق وقد قیق میں اوقات بسری کرتار ہا، تو وہ مخض علم فقہ وحدیث کے مسائل کس طرح جان سكتاب؟ كيا اسكى عقل بيئت دانى كى عالم فقد كى عقل ك مقابله مين تحقيق مسائل دینیات میں ناقص ندہو گی؟ ضرور ناقص ہو گی ۔ تو پھر مسائل دینیات اگر عقل بیئت دانی کے نزدیک محال عقلی ہوں، تو کیا تعجب ہے۔ ای طرح ایک عالم فقد کی عقل، علم دیئت دانی و بھس وقد قیق سائل نجوم میں ناقص ہے اور اسکی عقل کے نزد یک سائل نجوم عال عقلی مول تو كيا عجب بحث بالا سے معلوم موا كم عقل انساني صرف حكمت على اور تجرب كي معلومات سے جس صيف يا شعبة علم كاتجربه ومشاہده كريكي اس ميں تعلم لگانے كے لائق ہوگی۔ جس سے معلوم ہوا کہ قوت اوراک جو پھے بذراید قوائے دماغی وریافت کرتی ہے اس کانام عقل ہے۔ کیونکہ عقل و تعقل کسی چیز کی ماہیت کو دریافت کرنے کا نام ہے خواہ وہ نفس الامر ين مح نه مو - كيونك جول جول تجربه ومشاهره برهتا جائيًا تو لول توت تعقل بهي ترتي كرتي جائیگی۔اس واسطے ہم مجبور ہیں کہ اس بات کو مان لیس کہ عقل انسانی اسرار قدرت کے دریافت کرنے میں کامل معیار نیس ہے جیسا کفلسفیوں کوخودا قرار ہے۔

ہم روزمرہ کے تجربات سے مشاہدہ کردہ میں کہ فلفہ کا ایک ستلہ جوآج سمج

مانا جاتا ہے، کل وہ غلط ثابت ہوگا جیسا کہ متقد مین حکماء کے خیالات و تجارب آج غلط ثابت ہوئے۔کیاعظمت اور بیئت کبریائی اس دل میں اثر کرسکتی ہے جو کہ بجا ئبات قدرت کومحدود مجھ کراپنی عقل اورادراک کے مقابل اٹکار کرتا ہے اور خدا تعالی کی قدر توں کواپنی ناچیز عقل كالعاط شده مانتا ہے۔اور جس طرح اپنی ذات كومحالات عقلی پر قادر ہونے ہے عاجر سجستا ب اى طرح أس ذوالجلال قادر مطلق خالق سلوت والارض كوبهي اسباب اور آلات كا عنان جانتا ہے۔ کیا حشیة اللہ کی فعت ایسے دل میں اثر کر علق ہے جو کہ خدائے تعالی کو بھی اپنی طرح ناممکنات پر قاور نہیں مانتا؟اور کیاعبادت کی لذت اور تذکیل عبودیت کی حلاوت الي قلب كوحاصل موسكتي ب جونورمعرفت عائبات اقتدارات قادرمطلق بيون ونيكون ے بے بہرہ ہے؟ وہ یمی مجھتا ہے کہ جس طرح ایک صانع یعنی لو ہاروتر کھان بغیر مادے اور بیولی کے کوئی چیز نہیں بناسکتا اور ظاہری اسباب و آلات کے بغیر کوئی کام اُس سے سرانجام نیس پاسکتاءای طرح وہ قادر و قیوم بھی ہے جو کہ بغیراسباب کے پچھینیس کرسکتا۔ جس طرح ایک عاجز انسان آسمان وجوااور آگ دیگر کرّ ول اور آسمانی اجسام پرکوئی حکومت وافتیارنیس رکھتا،ای طرح خدائے تعالی کی ذات پاک بھی ان پرافتیار کلی نہیں رکھتی۔ تو فورفرما كين كدأس عاجز خداكي خاك عؤت وعظمت اليسادل مين ہوگی۔

عظمت وجلال خدائے تعالی توانییں ہاتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ ناممکن کوممکن اور
علام عظم و ایک بل کی بل میں ثابت کردے۔ پہاڑوں اور آسانوں کی خلقت
کی طرف خورے تد بر کروتو انسان کا مفروضہ قانون قدرت پر پشدگی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔
فرا بہار، خزاں کا ہی سال ویکھو کہ باغبان ازل کس طرح سوکھی ہوئی لکڑی کو ہرا بجرا
کردیتا ہے اور شاخ و پنے نکلنے کے بعد پھول نکلتے ہیں اور پھل ہوجا تا ہے۔ اور اس کیلے

on the link

ہی حدمقرر کردی ہے، اس سے زیادہ اگر رکھا جائے تو گندہ ہوجاتا ہے۔ پھر خزال آجائی ہادرسب زیبائش و آرائش چوں وغیرہ کی بادخزال سے دور ہوجاتی ہے۔ اس میں کوئی تھم کر نیوالانظر آتا ہے جوان محکوم چیز وں اور کا نئات کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھتا ہے اور اس کا تھم تمام اشیاء میں جاری ہے اور وہ کی وجود سے ماثو زمیس ہے یعنی خود خدائے تعالیٰ کی صفات حکومت کرنے والی ہیں، نہ تھوم ہیں۔

ماطوین! آپ ذراایک بل کے واسط آئکھیں بند کر کے سوچیں کہ خالق وگلوق میں کچھ فرق ہے۔اگر ہے تو کیا ہے؟ بعد خور کے معلوم ہوجائے گا کہ بردافرق ہے۔

ا .....وه پیدا کرنے والا اور مخلوق پیداشده یخلوق اپنے خالق کی قدرت پر محیط نہیں ہو یکتی۔ ۲ .... خداواجب الوجود ہے، جس کی ہتی غیر کی متاج نہیں ۔ انسان ممکن الوجود جس کی ہتی غیر کی متاج ہے بعنی خود بخو دبید انہیں ہوا۔

س۔۔۔انسان چیزوں کے بنانے میں مادہ اور آلات کامختاج ہے۔۔اور خدائے تعالیٰ ہرگز کی اسباب اور آلہ کامختاج نہیں۔صرف عظم کر دیتا ہے اور وہ چیز ہوجاتی ہے۔ عتا

۴.....انسان کالات عقلی پرقادرنبیں۔اورخدا قادر ہے۔

۵ .....انسان کی فطرت میں عبودیت ہاورائے پیدا کرنے والے کی تلاش ہے مگر خدائے تعالی معبود ہے اور تمام مخلوق اس کی عبادت کرنیوالی ہے۔

پس کمال انسانی اسی میں ہے کہ انسان حسب فطرت خودا پنے خالق و مالک کی الماش اور خوشنو دی اور خضب و نارانسگی کی معرفت حاصل کرے اور وہ معرفت تب ہی حاصل ہوسکتی ہے جب وہ قادر مطلق اپنے فیض ہے پایان سے خود ہی رحمت کا درواڑہ کھولے اور خود ہی اپنی رضامندی و نارانسگی کے اوامرونوائی سے مخلوق کو مطلع فربائے۔ اور

وواطلاع بذر بعیة پنجبرورسول ہی ہوسکتی ہے۔ جب تک خالق ومخلوق کے درمیان دو جہتوں كر كننے والى وسطى مخلوق ند ہو، تب تك خالق ومخلوق بيس رابط ترسيل اوامر ونواہي قائم نہيں اوسكا \_ پس خدائ تعالى في ايني كمال رحمت سانبياء كرام عليهم السادم كواس صفت س موصوف فرمایا کدایک جہت ان کی خدائے تعالیٰ کی طرف ہوتی ہاوردوسری جہت محلوق کی طرف دخدا کی جہت سے پیغام باری تعالی حاصل کرتے ہیں اور مخلوق کی جہت سے عوام کو تبلغ فرماتے ہیں۔ اور یمی سنت اللہ تعالی ابتدائے آ فرینش سے جاری ہے کہ حضرت آ دم النظيان كونبوت كى نعت عطا فرمائي اور تدن كے لواز مات بھى سكھائے۔ مر چونكد آدم الطينية كربالقابل الجيس بهي تفار اسلئے بهي عقلي دلائل كا جال بجيلا كر حضرت آوم الطينية کی اولا دکو گمراہ کرنا شروع کیا۔اور جب بھی کسی پیغیبرو ٹبی نے عذاب آخرت ہے ڈرایا تو الميس نے اس كے مقابله محالات عقلى كى دليل سكھائى كديد كيوكر موسكتا ہے كدآ دى مرجائے اوراس كا يوست كل سر جائے ، كو كھلى بدياں خاك موجا كيں تو پھر اسكو عذاب كس طرح دیاجاسکتا ہے؟ اور مردہ کیونکر پھرزندہ ہوسکتا ہے۔ پس جولوگ ابلیس کےمالات عقلی کے پھندے میں جا بھنے وہ منکر حیلے آتے ہیں اور جولوگ پیٹیبروں پر ایمان لائے اوران کی ہر ایک بات کو منجانب الله یقین کیاوه راه راست پر چلے آئے۔

یفیمرونی کی مثال ایسی ہے جیہا کہ ایک شخص بلند و بوار پر کھڑا ہے جو دیوار کی دونوں اطراف کے حالات ہے واقف ہے اور عام مخلوق کی حالت ایسی ہے جیہا کہ دیوار کی آڈیس سرف ایک ہی حالات ما حظہ کرتی ہے۔ اس کو دیوار کی دوسری طرف کی کچھ فیر نہیں ہوتی۔ البندا پیغیمرونی کو دوسری مخلوق پر شرف ہے کہ دوا پٹی روحانی طاقت سے دونوں طرف کا حال جانے ہیں، دونوں طرف کا حال جانے ہیں،

جانے ، اوراس کی شان اپنے سے بلندیفتین کرے۔ پس راہ ہدایت کے پانے کے واسطے اپنی ذات وعاجزی اوررسول کی عظمت وفضیلت لازی ہے جب تک مِنْ سُکُلَّ الْوُجُوْهِ انسان اپنی عقل و ہوش وعزم وخواہشات نفسانی کورسول کے فرمودہ احکام کے زیرسایہ نہ رکھے، اسکوفیض روحانی ہونا محال ہے اور راہ نجات بغیر پیروی تامہ رسول کے ملنا ناممکن امرے۔

یہ امل فرم بن میں اور جے کہ بحث تو کرتے ہیں امور دین میں اور جے میں دلاکل فلفی لے بیٹے ہیں۔ اور چرسائنس وفلفہ کے مقابلہ پر دینی سیائل کوتو ژمر ورُ اللہ فلفی لے بیٹے ہیں۔ اور آخریہ نتیجہ لگا ہے کہ بالگل بے دین امور تمائنس کے مطابق کرنا چاہے ہیں۔ اور آخریہ نتیجہ لگا ہے کہ بالگل بے دین اور قلف وسائنس اور تمام '' وہریہ'' بن جاتے ہیں۔ اور آفسوں صداف وں! وہ امر جوتقریباً ایک لاکھ چوہیں ہزار تی فیم نور نبوت ہے دریافت کر کے فرماتے چلے آئے وہ ان فلفیوں کے ، جو لاکھ چوہیں ہزار تی فیم نور نبوت سے دریافت کر کے فرماتے چلے آئے وہ ان فلفوں کے ، جو کمی دین کے پابند نہیں ، ناممکن و نا قابل اعتبار دولائل کو پایے اعتبار دے کر ترک کر رہے ہیں لاکھ نے ان کی تاویلات کرتے ہیں۔ حالانکہ فلفی وسائنس دان خود اقراری ہیں کہ جارا فلفہ وسائنس کا مل جی تا ہوں اور اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کے جو نتیجہ کے وحد دار ہوگی ، اسلے الہام کی جو وی کرنی چاہئے۔ گراب ایسے مسلمان پیدا ہوگے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فلفہ اور سائنس کی جو واس کو مانو۔ اور دو در سے ایمان بالغیب کے مسائل کی تاویلات مطابق علوم جدیدہ کرکے یونو ہوئوں کو مانو۔ اور دو در سے ایمان بالغیب کے مسائل کی تاویلات مطابق علوم جدیدہ کرکے یونو ہوئوں کو بالغیٹ کی فعت سے محروم ہوجاؤ۔

پس دینداراورمسلمان و بی شخص ہے جوانبیاءعلیہ انسادہ کی تعلیم پر سلے اور جوجو انبول نے احکام اللہ تعالی سے حاصل کر کے ہم کو پہنچائے ہیں اُن کی پیروی کرے۔ کیونکہ فلسفیوں کے عقلی ولائل سے خدائے تعالی کی معرفت حاصل نہیں ہوسکتی کیونکہ ان کی تحقیق ترديد لنؤب فاديانن

يعنى دنيا كالميغيبروني جب تك اشرف وافضل اورمعصوم ازخطانه بوءتب تك اس كى بات كا اعتبارعوام کومحال ہے۔اسلئے قدرت اللي نے يه فيصله کياہے کدانبياء عليهم السادم کوشرف ونصلت ہوراوراس کانشان میہ کہ جو جو عائبات پیغیرونی سے ظہور میں آئیں ، دوسرے لوگ أس سے عاجز ہوں اور أس كانام المعجز ہ " ب- جب تك بيضوصيت پيغبروني ميں نہ ہو، تب تک اس کو کوئی پیغیرنہیں مانتا اور خالفین پر حجت نہیں ہوتی۔ای واسطے حضرت ﷺ ا كبرمجي الدين ابن عربي نے ' وفصوص الحكم'' ميں لكھا كه نبي اورمتنتي ميں فرق كرنيوالامعجز و ب-تاكه برايك محض مدى نبوت نه وسكے \_اورمتنى نبوت كے دعويداركو كہتے ہيں \_اورعقاماً بھی بیہ جائز نہیں کہ نبی و پیغیبر عام لوگوں کی مانند ہو۔اوراگر عوام کی مانند ہے تو پھر لوگوں کے دلوں میں اُس کی کیا بزرگی اور عظمت ہوسکتی ہے کہ اس کی پیروی کریں؟ کیونکہ پیروی کے واسطے ضروری ہے کہ بیروی کنندہ جس کی بیروی کرتاہے اس کواپے سے افضل واشرف یقین کرے اور یقین تب بی کرسکتا ہے جب اپنے آپ کوان کمالات سے خالی جانے ، ورند پیروی ہر گزنہیں کرسکنا۔ کیونکہ جب جانتا ہے کہ پیغیبرو نبی کوخبر بذر بعیدوجی ملتی ہے اور وہ خدا ے خر پاکر وام کو پہنچاتا ہے، جب اس صفت سے اسے آپکو عاری سمجھے گا تو تب اُس کی پیروی کرےگا۔ادر جب خود ہی صاحب وحی ہو نیکا اس کوزعم ہو جائے ،ادراین رسائی خدا تك بلاواسطة مجهي فو جرني مين اوراس من يحوفرق شدمها دجب يحوفرق شدمها تو بيروي كا دعویٰ باطل ہوا۔ جب ایک امتی اینے آپ میں وہ کمالات زعم کرے جو کہ پیغیرونمی میں تھے۔ بلکہ بعض دفعہ اُس ہے بھی گئی درجہ آ گے چلا جاوے۔ حتی کہ خدا کے ساتھ خدا ہونیکا مرى مواور كے كه أنت مِنيّى وَأَنَا مِنْكَ، تو پروه رسول كى قدركيا جانے، وه خود اى اين حجاب میں ہے۔رسول کی قدروہی جانتاہے جوایے آپ کورسول کی صفات و کمالات ہے کم

كى شان جوامع الكلم ہے۔اورمرزاصا حب خوداہينے رسالہ" ازالداو ہام" كے صفحہ • ٢٠٠٠سطر ٥ ير وركرت بين كه " مار عدرول الله كافرات اورفهم تمام امت كى مجوى فراست اور فہم ہے زیادہ ہے''۔ پس موافق اور مخالف کا اس پر اتفاق ہے کہ جیسا قر آن مجید رسول اللہ ﷺ سجھتے تھے، دومراکوئی ہرگز ہرگز ایبانہیں سجھ سکتا۔ کیونکہ بدمرزاصاحب بھی مان عیکے یں کہ رسول اللہ ﷺ کی فراست اور فہم تمام امت کی مجموعی فراست وفہم سے زیادہ ہے۔ یعنی اگرتمام امت محمری کی فهم وفراست ایک طرف بواور صرف رسول الله ﷺ کی فهم و فراست ایک طرف ہوتو بحثیت مجموعی تمام امت کی فراست رسول الله عظم کی فراست سے کم ہے۔ جب بیصورت ہےتو چرمرزا صاحب کابیعویٰ غلط ہوا کدوہ قر آن مجید کورسول اللہ ﷺ بہتر بھتے ہیں کیونکہ مرزاصاحب ایک امتی ہیں۔ جب تمام امت کی فراست مجوق حالت میں بھی رسول اللہ ﷺ کی فراست کے برابر نہیں تو ایک فردامت کی فراست تو رمول الله ﷺ کفراست وقهم کے ساتھ کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ اور علاوہ برآ ل مرز اصاحب الى زبان بھى نيس اور خانبول فے شرف صحبت رسول الله عظ ما ندسحا بركرام حاصل كيا ہے۔ توضرور ہے کہ سب سے اعلی درجہ کی تغییر وہی ہے جو کدرسول اللہ اللہ انے کی ہے اور اسكے بعد وہ تغيير معتبر وقابل اتباع ب جوسحاب كرام نے كى باور اسكے بعد تابعين وتيع تابعین وائد جہتدین نے کی ہے۔ کیونکد ایل زبان اور فاصل بے بدل عربی کے گذرے یں۔اُ کے بعد علیٰ قدر مراتب بھی ہندوستانی و پنجابی کی مان سکتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے کہ م زاصاحب کوجوها کُل ورقا کُل قر آن مکشوف ہوئے وہ کسی کوئیں ہوئے۔سب بیہ کدوہ لوك يعنى حقد مين حديث رسول الله على عقر الرح عقد اوراعي رائ سي تغيير كرتا كناوظيم بجحة شخ كيونكه آنخضرت على في فرمايا بكه من قال في القوان بوأيه

تُرِينِد لَيْوَتِ قَادِيَاتَي

وقد قیق صرف مجائبات کا نئات کی حقیقت واصلیت کے دریافت کرنے میں صرف ہوتی ہادر حرفان ذات باری تعالیٰ تک نہیں پہنچتی ، لبذا خدا اور خدا کے رسول کی پیروی ذرایعہ مجات ہے۔

جب خدا اور آس کے رسول ﷺ کی بیروی الازی ہوئی تو خدا کے کام کا بھتا میں خروری ہے اور چونکہ ہرایک فیض خدا کے کلام کوابیا نہیں بھتا جیسا کہ رسول پاک، جس پر کلام نازل ہوا ہے، سمجھے۔ لیس خدا کے کلام کامضرر سول ﷺ ہے بڑھ کرکوئی نہیں ہوسکنا۔ اور مضرین میں ہے بھی وہی مضرقا بل اعتبار وہیروی ہے، جس کی تغییر حدیثوں ہے ہواور تغییر بالرائے ہے مجتنب ہواور اپنے عقلی ڈھکو سلے لگا کر بے سند شری باتوں ہے لوگوں کو گراو کر نیوالا نہ ہو۔ کیونکہ اگر ایک فیض کواپئی عقل ورائے سے تغییر کرنے کا حق ہواور کوئی سند شری کی شرط نہ ہوتو پھر ہرایک مضرین جائے گا۔ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہرایک اپنی اپنی رائے کے مطابق تغییر کرکے اپنے آپ کوحق پر سمجھے گا اور اس خود رائی ہے تمام شیراز ہ جمعیت کے مطابق تغییر کرکے اپنے آپ کوحق پر سمجھے گا اور اس خود رائی ہے تمام شیراز ہ جمعیت اسلام بھر جائیگا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم عوام کو مغالط ہے بچانے کیلئے صفات مضرین جو علما ومحد دین و جمہتدین اسلاف نے مقرر کی ہیں اور ان پر علماء ہر زماں کا اتفاق چلا آیا ہے، علما ومحد دین و جمہتدین اسلاف نے مقرر کی ہیں اور ان پر علماء ہر زماں کا اتفاق چلا آیا ہے، علیان کریں۔

## تفبيرقرآن كےلوازمات

قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوااور محدرسول اللہ ﷺ پر پہلے اُس کے معالیٰ اور حقائق کی جیسی تغییر واضح اور مکشوف ہو گی ،کسی دوسرے پرنہیں ہو سکتی۔اور پھر جیسی ہجھ اور فراست وحسن تعقل آنخضرت ﷺ کودی گئی کسی دوسرے کونیس دی گئی۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ کسی انسان کے شاگر ذہیں تھے اور نہ انہوں نے کسی ظاہری استادے علم پڑھا اور جس

فليتبوا مقعده من الناد . ترجمه: "جوكونى قرآن بين الني رائ سكام كرے وہ اپنا الحكانا آگ بين بنائے"۔

متقدمین کا انقاءان کواجازت نہیں دیتا تھا کہ اپنی اپنی رائے سے تفییر قرآن كرين، احاديث كى يابندى تقى \_ اور مرزاصاحب كوملم حديث ندتها، چنانچه خودا قراركرت ہیں کہ 'میں نے علم حدیث کہیں نہیں پڑھا،صرف لدنی طور پر خدانے مجھ کوسب پچھ سکھا دیا''۔ بدلدنی علم تو سلف سٹڈی لیتن اینے مطالعہ سے ہرایک محض حاصل کرتا ہے۔ اگر ابتدائی تعلیم عربی وفاری اینے اُستادے نہ پائی ہوتی تو علم لدنی مانا جاتا۔ جب مولوی گل شاہ ہے آپ نے تعلیم پائی محصیل عربی وفاری سے فارغ ہو کرنو کری کی تواب علم لدنی کا وعوى جمواع باسچا؟ صاحب علم لدني كوتوكى كى شاكر دى ميس كرائى جاتى -خدائ تعالى سمی مخض کوأس پرشرف أستادی نبیں دیتا۔ مرزاصاحب نے اپنے سیح موجود بننے کی خاطر قرآن وحدیث کے معانی اپنی رائے کے مطابق مفید مطلب خود کے اورسیاق وسباق عبارت کا کچھے کاظ شرکھا۔ اس طرح مطلق العنان ہوکر تو ہرا یک شخص دفتر وں کے دفتر لکھ سکتا ہے۔خوبی تحریرتویہ ہے کہ احاطر غد ہب سے باہر ندہو یکر یہاں تو مرز اصاحب کواپئی غرض ہے اورخود اپنی تعریف کر کے اپنے دعوے کے ثبوت میں قرآن واحادیث میں تصرف کر کے فاط معنی خلاف اخت عرب و تفاسیراہل زبان اپنامطلب جس طرح بھی نکل سکتا ہو، ای طرح تحریف قرآن وحدیث کرے أنكانام حقائق ومعارف ركھا۔ جب مسلمان قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں کی مجتد کے قول کوڑک کرنے کے واسطے مامور ہیں تو پھر کی مخض کے خووغرضا نہ معانی اور تفییر کو کیونکر مان سکتے ہیں ، حالا نکہ و وعلوم ستلز مہ تفییر ہے بھی عاری

حضرت امام فخرالدین رازی الطیخان فی "اسرارالتنزیل" میں فرماتے ہیں کہ "قنیر کاعلم نہایت درجہ کا بزرگ شریف اور قابل تعریف ہے۔ اور یاور کھنا چاہیے کہ قرآن کا علم ایک بی ماس کی بے شارفتمیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے"۔ اسسقراء توں کا علم ہے۔ کیونکہ قراءت کی دوشمیں ہیں۔ ایک توساتوں فتم کے قاریوں کی

ا۔۔۔قراءتوں کاعلم ہے۔ کیونکہ قراءت کی دونتمیں ہیں۔ایک توسا توں فتم کے قاریوں کی قراءتیں ہیں اور دوسر بے فتم کی قراءتیں شاذ و نا در ہیں۔

ا ..... وقوف قرآن ہے بینی اس بات کاعلم کدایک آیت کس جگر ختم ہوتی ہے۔ کیونکہ وقوف کے سب سے ظہر جانے کے باعث معنی بہت مختلف ہوجاتے ہیں۔

٣.....آيات قرآني كے متشابهات اور محكمات كاعلم ضروري ب\_

سسلفات قرآن کاعلم ہے۔ کیونکہ اکثر ایسی قراء تیں ہیں کہ ان کے معنی تو اتر ہے معلوم ہوتے ہیں۔ اکثر گفتیں غریب ہوتی ہیں' اور ایکے معنی احاد روایتوں سے معلوم ہوتے ہیں اس لئے ان لغتوں کی معرفت'احاد' کے باب سے ہے۔

۵...قرآن کے اعراب کاعلم ہے۔ جب تک کوئی آدمی اس علم کاما ہر نہ ہوا ہے قرآن کے باب میں گفتگو کرنی حرام ہے۔

الله اکبر فاخلوین! یبال برایک آدی مولوی مرز انی مفرینا ہوا ہے۔ کوئی تمام مرطیب کر فاضلوی میں الله اکبر فاضلوی فی ایبال برایک آدی مولوی مرز انی مفسر بنا ہوا ہے مطلب کی فسیر کر لیا ہے۔ اور کوئی ڈاکٹری پڑھتار ہااور تمام وقت علاج معالجہ میں گذر اگر تفییر قرآن میں وہ بھی اپنی رائے فاہر کر رہا ہے۔ کوئی وکالت کی تعلیم پاتار ہااور قانون یاد کرتار ہا گروہ بھی مفسر ہے۔ اور اگر کوئی اور صاحب مختلف حرفت وصنعت میں اوقات بسر کرتار ہااور کر رہا ہے مخرج منسر بن گیا۔ اور لطف بد ہے کہ تمام مفسرین گرجس دن مرز ائی ہوا ، ای دن سے وہ بھی مفسرین گیا۔ اور لطف بد ہے کہ تمام مفسرین

این مریم می نی الله ہے۔

قصاورتاریخ کاعلم ہے۔

فاظورین! بینیس کدانا جیل تو حضرت عینی النظیمی کے واقعہ کو پکھے بیان کریں ، مؤرخین کو گائیس گرمرزاصاحب انیس سو( ۱۹۰۰) برس کے بعد وفات عینی کا قصہ خور تصفیف کرے اس کو تشمیر میں فن کریں۔اور لطف یہ ہے کہ عینی النظیمین کے حواریین اور والدہ کرمہ جوتا مرگ ان کے ہمراہ رہا گئی قبروں کا پیتہ مرزاصاحب کو نہ ملا ۔ کاش علیم نور دین صاحب ان کا بھی کوئی پیتہ مرزاصاحب کو بتاویتے جیسا کہ یوز آصف کی قبر کا بتایا تھا۔ ورنہ مرزاصاحب کو بتاویتے جیسا کہ یوز آصف کی قبر کا بتایا تھا۔ ورنہ مرزاصاحب تو عینی النظیمین کوان کے وطن کلیل میں فن کریکے تھے۔

قصد عبرت عاصل ہوتی ہے اور قرآن کا بھی مطلب بیا ہے چنانچہ اللہ تعالی فرمات ہے جانچہ اللہ تعالی فرمات ہے: ﴿ لَفَدُ كَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرُهُ لِأُولِی الْاَلْبَابِ ﴾ یعنی قصصاحبان وانش كواسط عبرت ہیں۔ جب قصدتی سے نہ ہواورانیس سو(۱۹۰۰) برس كے بعد خود كھڑ لیا ہؤ اواسے كیا عبرت ہو كئی ہے۔

تفول سے محمد رسول اللہ ﷺ وی خدا کی طرف سے ٹابت ہوتی ہے کیونکہ آپ آئی تنے پڑھے ہوئے نہ تنے اور نہ کس تاریخی یا الہامی کتاب کے حافظ تنے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وی ان کوان قصول کی خبر دی تھی اور سیا کی صداقت کا نشان تھا۔ الساصولی اور فروگ مسائل کا بھی علم ہے۔ کیونکہ علاء نے تمام اسرار قرآن ہی ہے نکالے ہیں۔

اا۔۔۔اشارات ومواعظ قرآن کاعلم ہے۔کیونکہ بیا یک برداسمندرہے۔ ماطلویون احتد مین کے مقابلہ میں کیا کسی نے قرآن کے حقائق ومعارف نکالے ہیں۔ تَرْدِيْدَ نَبُوْبُ قَادِيَاتَيْ

صحاب کرام دائل زبان کوایے ایے گرے الفاظ اور القاب سے یاد کرتے ہیں کہ ضداکی بناہ! اللہ انہیں ہدایت وے۔

۲ ....نزول قرآن کے اسپاہوں کاعلم ہے۔ کیونکہ تھیں (۲۳) سال کے عرصہ میں محمد ﷺ پرتمام قرآن کو اُتارا ہے اور ہرایک ہدایت کی نہ کسی واقعہ اور حادثہ کے ظہور کے موقعہ پر نازل ہوئی ہے۔

فاظوین ایمی وجہ کے مرزاصاحب نے جو جو آیات قیامت کے بارے میں نازل جو تی تھیں وہ اپنے فاق رکھ دیا۔ دیکھو جو تی تھیں وہ اپنے زمانہ کے مطابق کرلیں اورا حادیث وتفایر کو بالاے طاق رکھ دیا۔ دیکھو تغییر مرزا صاحب سورہ ﴿إِذَا زُلُولَتِ الْاَرْضُ ذِلُوْالَهَا وَالْحُرَجَةِ الْاَرْضُ الْحَرْدُ مَن فِرْلَا اللّٰهُ عُنْ مَن اللّٰهُ وَاللّٰهَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللل

ع بر عس نبند نام زگی کافور

۸....علم تاویلات کی بھی کئی قشمیں ہیں۔ (چونکہ اختصار منظور ہے۔ اس لئے قلم انداز کرتا ہوں جس کودیکھنا ہوخود کتاب ہے دیکھ لے )۔

مناظرین او بلات کے واسطے بھی قاعدے مقرر ہیں۔ یہیں کدم زاصاحب کے جودل میں آیا ولیم تاویلات کردی کدرمشق سے مراد قادیان ، ملک پنجاب اور غلام احمدے میسیٰ

شخ اکبر می الدین ابن عربی نے فتو عات اور فصوص الحکم میں پکھیکم معارف بیان کے بیں اور اُنکا کشف بھی مرز اصاحب سے اعلی ورجہ کا تھا کہ محدرسول اللہ ﷺ سفتے حدیث کرلیا کرتے تھے۔ جس کومرز اصاحب نے خود بھی از الد او ہام سفحہ ۱۵ امیں لکھاہے کہ '' شخ ابن عربی نے فرمایاہے کہ ہم اس طریق سے آنخضرت ﷺ سے احادیث کی تھی کرالیتے بیں'' ۔۔۔۔ (الح)

حضرت ابن عربی اس درجہ کے فاضل ادراہل کشف سے کہ انہوں نے ایک تغییر قرآن کھی جو کہ بوری نہ ہو گی، صرف '' سور کا نی اسرائیل'' تک ہے۔ مگر شیخ اکبر کے اس فقد رمعارف واسرار بے پایاں سے کہ پچانوے (۹۵) جلد صرف اسے حصہ قرآن کی تغییر میں تصنیف فرمائی ہے۔ اب صرف سوال ہے ہے کہ اس درجہ ادر پاید کے شخص نے بھی اپنے میں تصنیف فرمائی ہے۔ اب صرف سوال ہے ہے کہ اس درجہ ادر پاید کے شخص نے بھی اپنے نبوت کا منصب لیا؟ یا جائز رکھا؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ خدانے اس کو کذابوں کی فہرست میں نہ لانا جاہا۔

خصرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی اپنی کتاب '' ججۃ اللہ البالظ' میں فرماتے ہیں: ''حدیث شریف میں آیا ہے: جو شخص اپنی عقل سے قر آن میں کوئی بات کے، اس کواپنی جگہ جہنم میں بنائی چاہیے۔ میں جھتا ہوں جو شخص اس زبان سے جس میں قر آن مارکواپنی جگہ جہنم میں بنائی چاہیے۔ میں جھتا ہوں جو شخص اس زبان سے جس میں قر آن نازل ہوا ہے، واقف نہ ہواور نبی جھٹ اور آپ کے صحابہ اور تابعین کے ذریعہ سے اس کو الفاظ عربیہ کی تشریح اور اسباب زول اور نائے ومنسوخ کا پہتہ نہ ہواں شخص کو تغییر کا لکھتا حرام ہے۔ اور آنحضرت جھٹ نے فرمایا ہے: قر آن کے اندر جھٹڑ اکر تاکفر ہے۔ المعواء فی القوان کھو ۔ میں کہتا ہوں کہ قر آن کے اندر مجاولہ حرام ہے اور اس کی بیصورت ہے کہ کوئی شخص ایک حکم کو جوقر آن کے اندر مصوص ہے کسی شبہ سے جوائی کے دل میں واقعہ کوئی شخص ایک حکم کو جوقر آن کے اندر مصوص ہے کسی شبہ سے جوائی کے دل میں واقعہ

اوا المرد كرے \_ الخضرت على فرمايا ب عم سے بيلے لوگ اس واسطے تباہ مو كے ك انبول نے خدا کی کتاب کوبعش کوبعض سے ازایا۔ انسا هلک من کان قبلکم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض شي كبتا بول قرآن كياته تدافع كرناحرام ب ادراکی شکل سے ہے کہ ایک مخف اسے اثبات مذہب کی فرض سے استدلال کرے اور دوسرا محض اپنے ندہب کے ثابت کرنے کیلئے اور دوسرے ندہب کے ابطال یا بعض ائمہ کے بعض پرتائيد كرنے كى فرض سے دوسرى آيت پيش كرے۔اوراس كايورايورا قصداس بات كانتهوكيتن ظاهر موجائ اورحديث من تدافع كريكا بحى يجي حال بي السيراني) ماظرين! شاه ولى الله صاحب كافيصله كيامعقول ومرز اصاحب اوران كرم يدول ك حب عال ہے۔آپ تمام "كتاب النوة في فيرالامت" ميں جس كاجواب يوكتاب ب ویکیس کے کہ کس دلیری اور دریدہ دھنی ہے قرآن واحادیث کا تدافع کیا ہے۔اور مرزا ماحب کے ندہب کو ترج دیے کی خاطر کس قدر قرآن میں تح بیف کی ہے۔ اور کس شقاوت سے نصوص قرآنی کے مقابلہ میں اسے عقلی و حکو سلے جڑے ہیں اور خشیة الله اور

ع این راه که تو میروی بترکستان است

القاءاورنى روحانيت كيدى جين اورول عضوب جائة بين كد مصر عد

گرقرآن کے مقابلہ میں اور قرآن کی تغییر جو محدرسول اللہ ﷺ نے خود کردی ہے اُسکے مقابلہ میں مرزاصا حب کیا اور مرزائی کیا! اگر کوئی کیسائی مدمی پیدا ہو، اور چاہے ری کے مانپ بنا کردکھاوے اور پائی پرخٹک پاؤں چلاجائے اُسکی پچھوفقت سچے مسلمان اور پکے ویدار کے ول پر اثر ندکر گی۔ ہاں جس پہلو میں کمزور ول اور جن کی قوت ایمانی نہایت کرور اور ان لوگوں جیسی ہے جو کہ مسیلمہ کذاب، اسود عنی وغیرہ کذابوں کے پیچھے سچے

جب حضرت علی محرہ الله وجهه جیسے صحافی اور رشتہ دار محمد رسول اللہ ﷺ جن کا فانی الرسول ہونا اظہر من الشمس ہے جب وہ نبی ندہوئے تو دوسر المحفس امت میں کس طرح نبی ہوسکتا ہے جسکو نہ صحبت رسول اللہ حاصل ، نہ محبت میں جان فدا کرنے والا ٹابت ہوا۔ مگر دیونی نے بیس ہوتی ہے تصدیق نبوت میں بہلے بھی بہت گذرے ہیں نقال محمد ﷺ

النبيون (مظاهرالحق جلد ١٣صفحت ٥٠)

وین کوچھوڑ کرباطل پرست ہو گئے تھے، ایے لوگ بھیشہ زمانہ میں چلے آتے ہیں، وہ جان جا کیں تو کوئی سندنیس ۔ سیچ نی وہادی کی کچی تعلیم وہ بن کوچھوڑ کر کا ذب کے چیچے ہوتا دین واروں کا کام نہیں ۔ حکیم نورالدین صاحب بھی اپنی کتاب نورالدین کے دیباچہ کے صفحہ ہ پر لکھتے ہیں کہ''تفیر میں لفت عرب ومحاوارت ٹابتہ عن العرب کے خلاف معنی نہ کے جا کیں اور تعامل ہے جس کا نام سنت ہے معانی کئے جا کیں اوراس سے باہر نہ لکلے ۔ اورا حادیث سیجھ ٹابتہ کے خلاف نہ ہو''۔ اب ناظرین و کھے لیس کے کہ میر صاحب نے کس قدر بے پروائی کی اور سب کے برخلاف ڈ حکوسلے لگائے۔

خاتم النبيين اوراس كي تفيير معانى جورسول الله الله عنودى ب

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ٥ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَىءً عَلِيْمًا٥﴾ ترجمه: مُحَمِّ مِنَّ تَم مِن سَ كَى مردكا بِاب نبيس، حين الله كارسول اور ثُمَّ كرنيوالا نبيول كائب اور ب الله سب چيز كاجائے والا۔

پهلی حدیث: سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم بزعم انه نبی الله و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی رافع (درمدی، ابوداؤد وغیوه) ترجمه: میری امت می تمین (۳۰) جموث نبی بوئیوالے بین ان مین سے برایک کا گمان بیموگا کدیش نبی الله بول، حالاتک میں خاتم النبیین بول، میرے بعد کوئی نبی بیس ۔

موسرى حديث: كانت بنو اسر آئيل تسوسهم الانبيآء كلَّما هلك نبيًّ خلفه نبيٌّ والله لا نبيٌ بعدى وسيكون خُلفآءُ. (صحح بعارى مر ٢٩١) تيسرى حديث: عن سعد ابن ابى وقاص قال قال رسول الله ﷺ لعلى انت منى بمنزلة هارون من موسلى الا انه لا نبى بعدى. (عند عله)

33 (10 right) die 6 July 1

for more books click on the link

27 خَفِيدُة خَفَالِلْبُوْلَا الْمُنْرِونَ

ماتھ نیا'۔

ال حدیث ہے بھی ثابت ہے کہ حضور الطبی کی ذات پاک میں بین خصوصت متھی جو کئی نبی میں نبھی۔آپ ﷺ نبیوں کے ختم کر نبوالے ہیں ،آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔اس حدیث میں ان اوگوں کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ رفع اور نزول و درازی عمر میں میسی الطبی کو انخضرت ﷺ رفضیات ہے۔انہی

چھتی حدیث: قال رسول الله الله قانی اخوالانبیآ ، وان مسجدی اخو المساجد رصح مسلم مر ۲۲۱) ترجمہ: یعنی "پی آخرالانبیا ، اول اور میری مجد آخری محبر بنای محبر بنای آخرالانبیا ، اس مدیث کرنے کے آخری مجد بنای اس مدیث نے فیصلہ کردیا ہے کہ خاتم کے معنی نبیوں کے ختم کرنے کے بیں اور آخرا نے کے بیں کیونکہ تمام دنیا میں مجد نبوی ایک بی ہے۔ جس طرح مجد نبوی بعد آخضرت الله نبیں ای طرح جدید نبی بھی تیرہ سویری کے عرصہ میں نبیں مانا گیا۔ مسجدی کی ری متعلم کی ہے۔ جس کا مطلب ہے ہے کہ کھر الله کی مجدد نیا میں سوائے مدینہ منورہ کے کی جگر الله کی مجدد نیا میں سوائے مدینہ منورہ کے کی جگر نبیل جس کو محمد نبوی "کہا جائے۔

ساتویں حدیث: انا محاتم الانبیآء ومسجدی محاتم مساجد الانبیآء (کراس البدہ سردہ) بین ایس انبیاء کے آخریں ہوں اور میری مجدتمام انبیاء کی مساجد کے آخریں ہوں اور میری مجدتمام انبیاء کی مساجد کے آخریں ہے'۔ پس نہ بعد میرے کوئی مجدا نبیاء کی ہوگا اور نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔
اس سے روز روثن کی طرح ثابت ہے کہ حضرت خاتم النبیین السیار کے بعد نہ کوئی نبی ہو اور نہ کوئی مجدنہوی۔ انتمی

آشھویں حدیث: انه لا نبی بعدی ولا امة بعد کم فاعبدوا ربکم ( الزامال بدر) ترجم: اینی اور ترامال بدرول امت بدرا در اینی اور ترمار بعد کوئی امت

-"4

اب تیرہ سوبری کے بعد کس دلیل سے جدید نبی کا آنا مانا جاسکتا ہے۔ جب کہ علائے اسلام کا فنوئل ہے کہ دعوۃ النبوۃ بعد نبینا محمد کفر بالاجماع لیمن ووّل نبوت بعد ہمارے نبی محمد اللہ کا کفر ہادرا جماع است اس پر ہے۔

گيادهوي حديث: عن ابى هريرة قال قال رسول الله الله على ومثل الالبياء كمثل قصر احسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الاموضع تلك اللبنة فكنت انا سددت موضع اللبنة ختم بى البنيان وختم فى الرسل وفى رواية فانا اللبنة وانا خاتم اللبنة حتم بى البنيان وختم فى الرسل وفى رواية فانا اللبنة وانا خاتم النبين. (مَثَوَة إبنال النبي). ترجمه: "حفرت الوبريه الله عنداروايت عدرايا

نبی لکان عمو بن الخطاب (رواه النومذی وفال هذا حدیث غریب) ترجمه: اورروایت عقب بن عام رفت عرب کریما: فرمایا آنخضرت الله نام مین بالفرض والقدی ي ي مير كوئى پنيم روالبند موتا عمر بن الخطاب.

ف:اس عبارت کومال میں بھی استعال کرتے ہیں مبالفداور گویابیاس سبب سے کدعمر کوالبام ہوتا ہے اورالقا کرتا ہے فرشتد ان کے دل میں حق اُن کو ایک طرح کی مناسبت ہے عالم وجی ہے۔

چودهویں حدیث: وعن عرباض ابن ساریة عن رسول الله الله قال: الله عند الله مكتوب خاتم النبیین، وان ادم لمُنجَدِلٌ فی طینته وسأخبِركم بأوّل أمرى: دعوة ابراهیم وبشارة عیسی و رؤیا أمّی التی رأت حین وضَعَتْنی وقد خرج لها نورٌ أضاءَ تُ لها منه قصورُ الشّام.

رسول خدا ﷺ نے میری مثال اور مجھ ہے پہلے نمیوں کی مثال ایک ایسے کل کی طرح ہے کہ جس کی عمارت خوبصورت اور حسن خوبی ہے تیار کی گئے ہے لیکن اس سے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ اس کل کا نظارہ کر نیوا لے اس عمارت کو بوجہ اسکی خوبی کے تعجب ہے دیکھتے ہیں، سواس اینٹ کی جگہ جو چھوڑ دی گئی ہے، اُس کو میں نے بحردیا۔ وہ عمارت میرے ساتھ ختم کر دیا۔ اور ایک روایت میں بول آیا ہے کہ وہ اینٹ میں بول آیا ہے کہ وہ اینٹ میں بول اور ایک رسولوں کو میرے ساتھ ختم کر دیا۔ اور ایک روایت میں بول آیا ہے کہ وہ اینٹ میں بول اور ایک اور ایک وہ اینٹ میں بول ا

**بارهویں حدیث:** عن ابی هریرة عن النبی الله قال كانت بنو اسر آلیل تسوسهم الانبيآء كلما هلك نبيٌّ خلفه نبيٌّ وانَّه لا نبي بعدي وسيكون خُلفآءُ فيكثرون. قالوا فما تأمُرُنا قال فُوا بَبَيْعَةِ الاوّل فَالأوّل أعطوهم حقَّهم، فانَّ اللَّه سآئلُهُمُ عمَّا استَرْعَاهُمُ (مفقعله). ترجمه: "اورروايت إلا مريرون الله عالم كالمخمر عدا الله على المرائل كدادب كمات تحان کوانبیاء جب که وصال کرتے ایک نبی ، جائے تشین ہوتے ان کے اور نبی اور تحقیق حال بیہ ے کہنیں آنے والا کوئی تی بعدمیرے اور بول کے بعدمیرے امیر ،اور بہت ہو تھے ۔ عرض کیا سحابے اپس کیا تھم فرماتے ہوہم کو یعنی جب کہ بہت ہو تھے امیر بعدآ پ کے اور واقع ہوگا ان میں تنازعہ آپس میں ۔ پس کیا فرماتے ہوہم کوکرنے کواس وقت؟ فرمایا يورى كروبيعت يبله كى - پھر يبله كى اتباع يهله ظليفه كا يجيجة اگر مدعى مودومرااتباع نه يجيئ اور دوان کونت ان کا۔ پس حقیق اللہ تعالی ہو چھے گاان سے اس چیز سے کہ طلب چرانے کی گی ہان ہے۔(الق کی بناری اورسلم نے)۔ (مظاہر الق جلد موم سال ۱۳۱۳)

تيرهوين حديث: وعن عقبة بن عامرقال قال النبي الله لوكان بعدى

گمان کریں گے کہ وہ نبی خدا کے ہیں، حالاتک میں خاتم النبیین ہوں۔ نبیں کوئی نبی ہیجھے میرے اور بمیشہ ایک جماعت است میری سے ثابت رہے گی حق پر اور غالب، نبیں ضرر پہنچا سکے گاان کو و وفض کہ خالفت کرے ان کی بیبال تک کہ آئے تھم خدا کا۔ (روایت کیا اسکوایو داؤراور تر ذی نے)

سترهويس حديث: ان العلمآء ورثة الانبيآء ـ ترجمه: علاء لوگ انبياء كوارث الال-

اثھارویں حدیث: علیکم بسنتی وسنة الخلفآء الراشدین المهدین. ترجمہ:تم لو*گ میرےاورمیرے طلقائے راشدین کے طریقے کواپتے او پرلازم کر لیتا۔* (مجہ اشام<sub>ال</sub>ا اسلامیور

لاتجتمع امتى على الضلالة. ترجمه: ميرى امت گرابى پراتفاق نذكر \_ گى ـ ( مُنَّة الله المواسلة ٢٠١٢)

تغیر فازن صفح ۱۸ جلات: ﴿وَحَاتَمَ النَّبِيَّنَ ﴾ حتم الله به النبوة فلا نبوة بعدة أى ولا معه قال ابن عباس: يريد لو لم أختم به النبيين لجعلت به ابناً ويكون بعده نبياً وعنه قال: انّ الله لما حكم أن لا نبى بعده، لم يعطه ولداً ذكراً يصير رجلا ﴿وَكَانَ الله بُكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ أى دخل في علمه أنه لا نبى بعده. فإن قلت قد صح أنّ عيسنى التَّلِيُّ ينزل في اخر الزمان بعده وهو نبى، قلت أنّ عيسنى التَّلِيُّ ممّن نبىء قبله وحين ينزل في اخر الزمان الزمان ينزل عاملا بشريعة محمد الله ومصلياً الى قبلته كأنّه بعض أمّنه الرّان عن أبى هريرة مَنْ قال: قال رسول الله أنّ مثلي ومثل الأنبياء من زاوية من راوية من زاوية من بياناً فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية من بياناً فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية من بياناً فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية من بياناً فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية من بياناً فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية من بياناً في المي بياناً فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية من بياناً فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية من بياناً فأحسنه وأحسنه وأحس

" شرح السنة " ميں ساتھ اسنا دائي كي عرباض ب\_اورروايت كيا اسكوامام احمد نے ابي امامه عقول ان كے مسأحبور كلم سے آخر تك \_ (مظاہر ابق س١٩٨١ اجلد)

پندرهویں حدیث: فی آمّتی كذابون ودجالون سبعة وعشرون منهم أربعة نسوة واتّى خاتم النّبيين لا نبى بعدى.

(دواہ احمد وطبوابی والصیاء الدین عن حلیقة)
تر جمہ: یعنی احمد بن ضبل اور طبرانی اور ضیاء الدین نے حذیفہ سے روایت کی ہے
کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ستائیس ( ۲۷) کذاب اور وجال
ہونگے، حالا نکہ میں خاتم النبیین ہوں اور اجد میرے کوئی نی ٹبیس ہوسکتا۔

(كترالعمال جلدي سني عن)

سولهويى حديث: عن ثوبان قال قال رسول الله الله الذا وضع السيف فى امتى لم يرفع عنها الى يوم القيامه والاتقوم السّاعة حتى تلحق قبائل من أمّتى بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمّتى الأوثان وانّه سيكون في أمّتى كذّابون ثلثون كلهم يزعم أنّه نبيًّ وانا خاتم النّبيين لا نبى بعدى والا تزال طآئفة مّن أمّتى على الحق ظاهرين الايضرهم من خالفهم حتى يأتى امرُ الله (رواه أبوداؤد والترمذي)

ترجمہ: روایت ہے قوبان کے سے فرماتے ہیں کدرسول خداد کے خرمایا کہ جس وقت رکھی جائے گئوار میری امت میں نہیں اٹھائی جائی گی تلوار وقت اس سے قیامت سے اور نہیں قائم ہوگی قیامت بیباں تک کہ ملیں کے کتنے ایک قبیلے میری امت کے ساتھ مشرکوں کے اور نہیں قائم ہوگی قیامت بیباں تک کہ پوجیس کے کتنے ایک قبیلے میری امت میں سے جنو نے وہ تھیں ہوگئے میری امت میں سے جنو نے وہ تھیں ہونگے میری امت میں سے جنونے وہ تھیں ہونگے میری امت میں سے جنونے وہ تھیں ہونگے میری امت

تُرْدِيْد نَبُوْتِ قَادِيَاتِي

ایک فردمتصورہ و نظے۔ حضرت ابو ہر یرہ دھاتھ ہے روایت ہے کہ حضور التَظَیّلا نے فر مایا ہے کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی فحض ایک مکان نہایت خوبصورت تیار کرے اوراً سکے ایک کونہ میں ایک این کی جگہ خالی ہواورلوگ اسکود کی کرمتیجب ہوں اور یوں کہیں کہ خالی جگہ این کیوں نہیں لگائی سووہ اینٹ میں ہوں اور میں نبیوں کا خاتم ہوں اور حضرت جابر مظاہمے ہے ای فتم کی روایت مروی ہے۔

اورجیر بن مطعم کی ہے مروی ہے کہ حضور النظی لانے فرمایا کہ میرے پانچ نام ایں جمع ،احمد ، ماحی ، حاشر ، عاقب کہ جسکے بعد کوئی نبی ننہ وگا۔

اور ابوموی اشعری ﷺ سے مروی ہے کہ حضور الطبی اپنے کئی ایک نام ہمارے سامنے ذکر فرمایا کرتے۔ گھر، احمد، منظی یعنی آخر الانبیا، ماحی۔ نبی التوب، نبی الرحت۔

تغیر جلالین ص۳۵۳: ﴿وَحَاتَمَ النَّبِیْنَ ﴾ فلا یکون له ابن رجل بعده یکون نبیاً. وفی قراء ة بفتح الناء کآلة الختم: أی به ختموا ﴿وَکَانَ اللَّهُ بِكُلِ شَیْءِ عَلِیمًا ﴾ منه بأن لا نبی بعده، وإذا نزل السید عیسی یحکم بشریعته. ترجمه کوئی آپ کااییا بینائیس جوآپ کے بعدمرد کہلائے اور جی بھی ہو سکاور قراءت فیزت کی صورت میں خاتم بمعنی آلرختم کرنیکا۔ کیونکہ اللہ تعالی جانا تھا کہ آپ کے بعدگوئی نبی نہ ہوگا۔ اور جب بیٹی النظیمی نازل ہو تے تو آپ کی شریعت پری عمل کریں بعد گوئی نی نہ ہوگا۔ اور جب بیٹی النظیمی نازل ہو تے تو آپ کی شریعت پری عمل کریں

" قاضى عياض" اپنى كتاب "شفاء" مين فرماتے بين: "من ادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة زواياه فجعل الناس يطوفون ويتعجبون له، ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة، وأنا خاتم النّبيين.

وعن جابر نحوه وفيه جنت فختمت الانبياء (ق) عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله في لى خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى الذي يمحو الله الكفر بي وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبى وقد سماه الله رؤوفا رحيماً (م) عن أبى موسى قال: كان النبى في يسمى لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقفى وأنا الماحى ونبى التوبة ونبى الرحمة، المقفى هو المولى الذاهب، يعنى اخر الأنبياء المتبع لهم فاذا قفى فلا نبى بعده.

'' لماعلی''رحمة الله علیہ ''شرح فقد اکبر'' ش الکھتے جیں: و دعوی النبوۃ بعد نبینا محمد ﷺ کفر بالاجماع ہمارے نبی ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ بالا جماع وبالا تفاق کفر ہے۔

مناطوین! اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرات علاء وصوفیاء کرام کا فیصلہ ' خاتم النبیین'' پرکیا ہے۔ شخ اکبر حضرت کی الدین ابن عربی قدس رو'' فتو حات' کی جلد ٹانی صفحہ ۲۳ پر فرماتے ہیں: زال اسم النبی بعد محمد ﷺ یعنی آنخضرت کی وصال کے بعد نام نبی کا اٹھایا گیا' یعنی اب کوئی شخص امت محمدی ﷺ سے نبی نبیس کہلاسکتا۔

يُحر " فصوص الحكم" فص حقيقت محمريد من لكهية بين: " أوراس حقيقت محمريد على كا عَبور كمالات كساتهم يهلمكن نه تها-اى واسطيه وحقيقت مخصوص صورتول ميس ظاهر موئي اور برصورت ایک ایک مرتبہ سے مخصوص اور وہ صورتیں ہر زمان اور وقت کے مرتبہ سے بہت مناسب اور الکّ ہوئیں اور اس وقت میں اسم و ہر کے اقتضاء سے جو کمال کہ مناسب تھا ای کےموافق ووصورت آئی۔ اور وہی صورتیں انبیاء علیهم السلام کی صورتیں ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجودِ والكرم اورثوت كانقطاع ــــ پیشتر بھی مرتبہ قطبیت میں ظاہر ہوتا ہے جیسے خلیل اللہ تھے اور بھی کوئی چھیا ہواولی ہوتا ہے جيموي الطّيكان ك زماند من حضرت خضر الطّيكان عض اوربي قطب اس وقت تنت جب تك موى الطين السائدة المان خلعت قطبيت عيمشرف نبيل موئ تعاور نبوت تشريع كم منقطع ہونے اور دائر و نبوت کے پوراہونے ( نبوت غیرتشر کیج کے قتم ہونے ) اور باطن سے ظاہر كاطرف ولايت كينتقل مونے كوقطبيت مطلقه اولياء كي طرف منتقل موگئ اب اس مرتبه میں اُن اوگوں سے ایک محض بمیشداس کی جگد میں رہے گاءتا کہ بیر تیب اور بیا انظام اس

وغلاة المتصوفة وكذالك من ادعى منهم أنّه يوحى اليه وإن لم يدع النبوة أوانّه يصعد الى السمآء ويدخل الجنة وياكل من ثمارها و يعانق الحور العين فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنّبي الله أخبر الله أخبر الله على النّبيين لا نبى بعده وأخبر عن الله تعالى أنّه خاتم النّبيين وأنّه أرسل كافّة للنّاس وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا إجماعا وسمعا". (ويجمواكات المراد المراد المؤراد ا

ترجد: جو فض اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کا حاصل کرنا جا ترخار
کرے اور صفائی قلب سے نبوت کے مراتب تک چنچنے کومکن جانے جیسا کہ فلاسفہ اور عالی
صوفیوں کا خیال ہے۔ نیز ای طرح یہ دعویٰ کرے کہ اُسکومنجا نب اللہ دی ہوتی ہے، گووہ
نبوت کا دعویٰ نہ کرے یا یہ کھے کہ وو آسان کی طرف صعود کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا
ہے اور اُسکے میوہ جات کھا تا ہے اور حور بین سے معافقہ کرتا ہے تو ان تمام صورتوں میں ایسا
فیض کا فر اور نبی بھی کا مکذب ہوگا۔ اسلئے کہ آنخضرت بھی نے یہ فردی ہے کہ آپ
فیض کا فر اور نبی بھی کا مکذب ہوگا۔ اسلئے کہ آنخضرت بھی نے یہ فردی ہے کہ آپ
ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی ٹیس ہوگا۔ نیز آپ نے منجانب اللہ بین فردی ہے کہ آپ
ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور مرسل کافحہ للنامس ہیں اور تمام امت محمد یہ نے اس پر اجماع کیا ہے کہ ایسے کہ ایسے خص کے کا فر ہونے میں مطلق شک ٹیس ہے۔

"ابن جركل" رحمة الله عليه النيخ فأولى من لكهت بين: من اعتقد وحيا من بعد محمد على كان كافرا باجماع المسلمين. يعنى جو فض بعد مرافرا باجماع المسلمين. يعنى جو فض بعد مرافرا كا قائل بولو مسلمانون كا جماع كافر ك

رجم صفى ١١٦ مطبوعا سلاى بريس لاجور برتح رير مات بين وهوهذا:

" بین کہتا ہوں آنخضرت اللہ کی وفات ہے نبوت کا اختیام ہوگیا اور وہ خلافت جس بین مسلمانوں بین تلوار نہتی ، حضرت عثان کے شہادت ہے ختم ہوئی۔ اور اصل خلافت حضرت علی کے شہادت اور حضرت امام حسن کے معزولی ہے ختم ہوگئی'۔ ما خطویون اجب ﴿ وَخَاتَمَ النّبِیتِینَ کی کی تغییر حضرت محدرسول اللہ کے نی بہر کردی ایت نازل ہوئی تھی اس نے اپنی ایک صدیث نہیں بلکہ متعدد صدیثوں بیں بار بار تغییر کردی کہ لائنی بعدی اور دوسری طرف اس پر اجماع است ہے کہ قرآن مجید جیسا کہ رسول مقبول کی تھے تھے اور سمجھاتے تھے، دوسراکوئی نہیں سمجھا سکتا۔ پس احادیث منقولہ بالا ہامور ذیل کا فیصلہ خود رسول اللہ کی نے کردیا، جسکے مقابلہ بین کی شخص کامن گوڑت وظوسلہ کی وقعت نہیں رکھتا۔

رسول الله ﷺ کے فیصلہ کے سما منے سب فیصلے ردّی میں اور کسی کی طول بیانی اور زبان درازی کے دلائل کے قائل نہیں۔ کیونکہ دینی معاملات میں سند شرق چاہیے نہ کہ عظل وعمو سلے۔

ا تقریق و فیرتشریق ہر دو نبوت کے آپ ختم کرنے والے بیں کیونکہ پہلی حدیث میں امگان نبوت فیرتشریقی بن اسرائیل کی بی تر دید کی گئی ہے۔ حضرت رسول مقبول بھی نے صاف صاف فرمادیا کہ پہلے بن اسرائیل کے نبی تعلیم وادب سکھانے والے فیرتشریعی نبی آبار نے مصاف فرمادیا کہ پہلے بن اسرائیل کے نبی تعلیم وادب سکھانے والے فیرتشریعی نبی آبار نے مصاورائیک نبی کے فوت ہونے ہوئے ہدر مرا نبی اُسکے جانشین ہوتا تھا۔ گر چونکہ کوئ آبار نے مصاورائیک نبی کے فوت ہونے ہے دوسرا نبی اُسکے جانشین ہوتا تھا۔ گر چونکہ کوئ گئی مدود میں اُنوالا ،اس واسطے میری امت کے امیر اُن نبیوں کا کام دینے میں حدود مشریعت کی دکام کے تابع رہے گی۔

كْرْدِيْدِ نْبُوْكِ قَادِيَاتِيْ

كسبب سى باقى رب- الله تعالى فى فرمايا بى: ﴿ وَلِكُلَّ قَوْمٍ هَادِ ﴾ برقوم كا ايك بادى اور د برب "..... (اع)

اس عبارت سے بھی ظاہر ہے کداب نبی کوئی نہیں ہوگا ،اب ایک ولی ہمیشدر ہے گا۔ چنا نچہ ہمیشہ سے ایک قطب چلاآ تا ہے جب وہ مرجا تا ہے ،اولیاء میں سے ایک قطب اُس کے جائشین ہوتا ہے۔

پھر''فصوص الحکم'' کے مقدمہ کے صفحہ ۵ کے سطر ۱۶ اپر لکھا ہے کہ''ای واسطے نبوت تمام ہو چکی ہے اور ولایت ہمیشہ باتی رہے گ''۔

فاظورین ایش این عربی مسلم فریقین بین مرزاصاحب بھی ای کی سند معتبر سی بین میں اس واسطے اُس کی سند معتبر سی بین اس واسطے اُس کی سند سے ثابت ہو گیا ہے کہ اب کوئی شخص محمدر سول اللہ عظام عزالی " رحمة الله علیه" کیمیائے سعادت " میں ﴿وَ حَالَمَ مَا النَّبِیسِینَ ﴾ کیمعنی ختم کرنے والا نبیوں کا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محمدر سول اللہ عظیم کے بعد کوئی نہ دوگا۔ چنا نچاصل عبارت نقل کی جاتی ہے وھو ھلدا:

صفح ۱۱ 'پس بآخر همه رسول مارا بخلق فرستاد ونبوت و بدرجه کمال رسانیده هیچ زیادت را بآن راه نبود وباین سبب اورا خاتم الانبیا کرد که بعد ازوے هیچ پیغمبر نباشد ترجم:'' پگرسب پغیرول کے بعد مارے رسول مقبول غاتم النبین سیدالاولین و آخرین کی کوفلق کی طرف بھیجا اورا پ کی نبوت گواس کمال درج پر پنچایا کہ پھراس پرزیادتی محال ہے، ای واسط آپ کو خاتم الانبیاء کیا کہ آپ کے بعد پھرکوئی نجی ندہو'۔

حضرت شاه ولى الله صاحب محدث وبلوى اين كتاب "جة الله البالغة" كاردو

العداری میں صحابہ کرام کے پراوی کوئی مختص تا بعداری میں صحابہ کرام کے پراوی کی بازی کرام کے پراوی کی بازی کرام کے پراوی کی بازی کرام کے پراوی کی بالکل مے ہوگیا کہ محدرسول اللہ اللہ کے بعد کوئی ظلی وغیر تشریعی نبی نہ ہوگا کہ محدرسول اللہ کا کہ بعد کوئی ظلی وغیر تشریعی نبی نہ ہوگا کہ بعد کی بعد کوئی خال کے بعد کوئی نہیں ہے کہ بعد کوئی نہیں ۔ مساف صاف فرمادیا کہ صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی نبوت کے کل میں ، جس کو میں نے آگر پورا کردیا ، اب آئندہ کی اینٹ کی گئی تاہوگا تشریعی وغیر تشریعی ، کوئی نہیں ۔

۵ ۔۔۔ یوامر بھی طے ہوا کہ حضرت ﷺ کا چیچے آنا قابل فخر ہے، ندکد پہلے آنا ' پانچویں حدیث نے صاف صاف بتادیا کہ حضرت رسول اللہ ﷺ اس وقت خاتم النبیین تھے جب آدم اللیکن پیدائی ند ہوئے۔ جس کے بیمعنی میں کہ حضرت ﷺ کاظہور پہلے بھی تصااور اخر بھی۔۔

أرديد لنؤب فاديان

جس طرف میری شریعت علم کرے گا ای طرف خلیفہ وقت بھی علم کرے گا۔ چنا نچہ آج تک تک تیرہ سو (۱۳۰۰) برس سے ایسانی ہوتا آیا ہے۔ اور حدود شریعت خلافت کی بناہ سے قائم چلی آتی ہیں۔ یہ خلافت اسلامی کے نہ ہونے کی وجہ ہے کہ مرز اصاحب نبوت کا دعو کی کرکے شرق حدود کی زومیں نہ آئے اور انگریزوں کی حکومت کورجت آسانی جان کر جو پکھا ہے دل میں آیا خلاف قر آن واحاد ہے لکھ مارا، کیونکہ کوئی یو چھنے والا نہ تھا، ورنہ دوسرے کا ذبول کی طرح مدت کا فیصلہ کر دیا ہوتا۔

٢ ..... اى حديث ، بي محى ثابت مواكد جب خليف اسلام موتو أسكى پيروى كروجود وسراند في ہواس کو نہ مانو۔ پس اس سے مرزاصا حب کی خلافت کا دعویٰ بھی باطل ہوا۔ کیونکہ ایک وومرى عديث مِن ہے:عن عوفجه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من أتاكم وامركم على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه (رواه مسلم). ترجمه: روايت بعرفي عكما منامل فرسول خدا اللها عكد فرماتے جو مخص آئے تمہارے پاس دعوی خروج کے خلیفہ وقت پراس حال میں کدام تمہارا اكشاموا يكشخص براورا يك خليفه برورحاليكه چير كالشي تنهاري كويا جدائي ۋالے جماعت تمہاری میں کیں مارڈ الواسکو۔ (ردایت کی سلمنے)۔ چونکہ مرز اصاحب نے جدائی ڈالی ہے امت محرید ﷺ میں اورایی چھوٹی ی جماعت الگ کر کے اسلام کی انتھی کو چیرایعنی امت محریہ ﷺ کے تکوے کو اے کرناچا ہے۔ اپس وہ اس صدیث کی روئے قبل کے لائق تھے، ند کہ بیعت کے۔ کیونکہ خلیف اسلام آگی میں موجود ہے جو کہ محافظ حرمین شریفین ہے۔ سمتابعت رسول الله ﷺ یا فنافی الرسول کے دعویٰ سے کسی نبی کا ہونا باطل ہے۔ ووسری حدیث ے، جس میں لکھاہے کہ "اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر

تصور ہواس میں مجدہ جائز نہیں۔

۸ ..... بیامربھی طے کردہ رسول اللہ ﷺ فابت ہوا کہ غیرتشریعی نبی کوئی امت محمدی ﷺ میں سے نہ ہوگا۔ علماء امت نبوت کے انوار یعنی قرآن اور حدیث وفقہ وغیرہ اسلامی آفلیم سے امت کے دلول کومنور کرتے رہیں گے اور وعظ ونصبحت سے بنی اسرائیل کے نبیول کی طرح تبلغ دین کریں گئ کیونکہ حدیث فبر ۸ میں علماء کو وارث انبیاء حلیم السادم فرمایا۔ مسید فیصلہ بھی رسول اللہ ﷺ نے خود فرما دیا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین و جمجتہ ین کی چیروی ضروری ہے کی مدی نبوت ظلی وغیرتشر بھی کی بیعت ضروری نبیل جیسا و جمجتہ ین کی چیروی ضروری نبیل جیسا

رُزدِيْد نَبُوْكِ قَادِيَانَي

نبوت غيرتشريعي وظفى كاكيا بلكدصاف صاف فرمايا: "ألا واللي لستُ بنبيَّ ولا يوحي المي " يعنى نديس نبي مول اورندوي كي جاتي بميري طرف \_

پس ثابت ہوا کہ تحدرسول اللہ ﷺ جدکوئی فض جو کہ دعویٰ وہی اور نبوت کا کرے کا ذہب ہے۔ اور ثابت بھی ہے کہ سب کذابوں نے وہی اور نبوت کا دعویٰ کیا، جب وہ آج مجھوٹے مانے جاتے ہیں تو کوئی وجہ بیس جواس زمانہ میں دعویٰ نبوت کرے اور اتفاق ہے انگریزوں کی سلطنت کے باعث اور خلافت اسلامی کے نبہونے کے سبب نی رہے تو وہ سپامانا جائے۔ جب نبوت کا درواز و کھولا جائے تو پھر مسیلہ واسو عنسی نے تو تی بھی کیا تھا ابعد تی کہ وہ کے مدعی ہوئے۔ مرزاصا حب تو تی کر نے سے محروم رہ کر کامل اطاعت رسول اللہ کی نہ کے مدعی ہوئے۔ مرزاصا حب تو تی کر نے سے محروم رہ کر کامل اطاعت رسول اللہ بھی نہ کہ سے مدے جو جا ہیں کہہ لیس اُن کے عمل تو محمد رسول اللہ بھی کے برعمی ہیں اُن کے عمل تو محمد رسول اللہ بھی کے برعمی ہیں ہے۔ پھراس پردعو نے نشر کھی اور وہ دنیاوی ہیں اُن کے عمراس پردعو نے نشر کھی اور وہ دنیاوی ہیں اُن کے عمراس پردعو نے نشر کھی اور مصر ہو۔

کافرمانا درست نہیں ۔ مصر بھہ

بیں ایں تفاوت راہ از کبا ست تا مکجا فاظوين اجوَفير فاتم النبيين كرسول الله الله الله الله عدى برايك مسلمان جورسول الله عظظ يرايمان ركمتا باوران كوكائل انسان سيووخطا عرمر ايقين كرتا ہاورجس کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کاعلم تمام انسانوں سے کامل بلکہ ایمل تھا اور جو معنی رسول الله علی فی مجھے اور سجھائے وہی درست ہیں۔ اور اسکے بعد جوسحابہ کرام وتابعين وتبع تابعين وصوفيائ كرام وعلائے عظام نے كئے بيں، أظرمقابله ميں كئ وو غرض کے من گھڑت اورخو د تراشیدہ بلا اسناد معنی ہرگز ہرگز درست نہیں ہو سکتے ، کیونکہ دولا خود مدی ہاورائے دعوی کی تقدیق میں تمام اسلاف اہل زبان حتی کدرسول مقبول کے معنول كويى غلط بنا كراينادعوى ثابت كرنا جابتا ب، ووكيونكر درست باورقابل تتليم ب؟ ایک سندشر می تو چیش نبیس کر سکتے کہ جس بیس لکسا ہوکہ" رسول اللہ اللے اے بعد کوئی نبی آئیدالا ہے''۔ اور بیمن گھڑت نامعقول ڈھکوسلہ پیش کرتے ہیں کہ غیرتشریعی نبی کی ممانعت نبین \_> جاجس كاجواب يديك

اول: مرى آپ ين ياجم؟ اور بارجوت مرى يرجوتا بندكم عكرير-

**ھوم**: بيہ بالكل غلط دليل ہے كەغيرتشريعى نبى كى ممانعت نبيس - كيونكه اس طرح تو ہرا يك كبيه سكنا ہے جيسا آپ كہتے ہيں كہ غيرتشريلى نبي كى ممانعت نبيل ۔ دوسرا كہتا ہے كہ عربي نبي ك ممانعت ہے و نیابی نبی کی ممانعت نہیں ہے۔ تیسرا کہتاہے کہ ملتانی نبی کی گوئی ممانعت نہیں۔ چوتھا کبرسکتا ہے کہ پشاوری نبی کی ممانعت نہیں علیٰ ہذاالقیاس جتنے ملک وشہر ہیں أسھنے ہی في بوسكة إلى (نعوذ بالله من ذالك)

فاخلوین! مرزائی صاحبان اس آیت شی افظ مخاتم ایر بحث کرتے بی اور کہتے بیں کہ انعاتم ات کی زبرے ہے۔جس کے معنی انگشتری ومبرے ہیں اورمبر بمعنی نصدیق ہے۔ لی محمد رسول اللہ علی نبیوں کی تصدیق کر نبوالے ہیں۔اب جو نبی ہوگا وہ محمد علی کی تقىدىق ہے ہوگا۔

ال اعتراض كے جواب دينے سے يہلے ہم يہ بتاتے بين كر يخير صادق محررسول فيرجم امت كوكيا سمجهائ تاكه برايك سليم الطبع وسعيد الفطرت فخض كوجورسول الله عظيم ير المان ركمتا ہے اوراس كے مقابله ميں كسى عام جخص كى كيا خاص الخاص كى كلام اور رائے كو بھى مچھ وقعت اور یائے اعتبار نہیں دیتا مجھ جائے کہ جورسول اللہ ﷺ نے معنی کئے ہیں وہی ورست بیں۔اوررسول الله ﷺ نے جس جگد اخاتم النبيين كالفظ آيا أى جگد لا نبى بعدی لینی کوئی نبی میرے بعد نبیل ہے کئے ہیں۔ چنانچدوہ ہم نمبر وارحدیثوں میں درج کر چکے بیں یہال صرف ہم نے دعوی کے طور کھا ہے کہ انحات النبيين اے معنى رسول الله الله في بعدى جب كردية اورتيروسو(١٣٠٠) سال تك أنيين معنول يرعمل بوتا رہاہ، تواب کس کامنعب ہے کدرسول اللہ عظائی بات کوکاٹ دے اورا پنا ڈھکوسلانگا کر أل معنى كرے اورساتھ بى خودىدى بوكد ميں نبى بول ـ توكوئى مسلمان رائخ الايمان رسول الله ﷺ كي تشريح ومعاني چيوو كركسي خو دغرض كي خو دغرضي ميم معني مركز مركز نبيس مان سکتا۔ یوں تو کذابوں کے چیچیے ہمیشہ ہے لوگ سے دین کوچھوڑ کر لگتے ہیلے آئے ہیں۔ ج برایک کاونیایں چلاآتا ہے۔ مرسچامسلمان وی ہے جو محدرسول اللہ اللہ اللہ کا دامن و بیروی نتھوڑے اور کی کاؤب کے دعاوی کو تہ مانے۔رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ہی بدنصیب

ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسیلمہ کذاب کے دعوی اور اُسکی فصاحت و بلاغت ادر خقائق ومعارف پر فریفتہ ہوکر مرزائیوں کی طرح اس کے پیروہو گئے تتے ،اوراپنے آپ کو حق رمجھتے تتے۔

یہ بالکل غلط خیال ہے کہ کوئی جھوٹے کی پیروی اُسکوجھوٹا مجھ کر کرتا ہے، ہرگز نہیں۔ جو خض کسی کو مان کرائس کا مرید ہوتا ہے تو اُسکوا پنے زعم میں سچابی جانتا ہے، بلکہ جھوٹا مدی بھی پچھ مدت کے بعد جب نفس کے فریب کے پنچے آ جاتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کوحق پر سجھتا ہے اور اپنے نفسانی وساوس کوخدا کی طرف ہے بچھ کرائن پر ایسائی ایمان رکھتا ہے جیسا کہ قرآن پر۔ اور شیطانی البامات کوخدائی البام اور وقی کا پاید دیتا ہے۔ مگر جب معیار صدافت پر، پر کھا جاتا ہے، تو سچا، سچاہ اور کا ذب، کاذب ۔ پس رسول اللہ انتظامی کے مقابلہ میں ہم کسی امتی کے معنی اور تغیر کی چھے وقعت نہیں رکھتے۔

جب بیاصول مسلمہ فریقین ہے کہ جو حدیث سی حجے قرآن کے برخلاف ہے تو وہ اللہ علی اللہ اعتبار وعمل نہیں۔ اور جو ضعیف حدیث سی جے حدیث کے برخلاف ہو وہ بھی قابل عمل نہیں۔ اور کسی امام کا قول حدیث کے برخلاف ہو تو قابل عمل نہیں او پھر کس قدر غضب کی بات ہے کہ صرح اض قرآنی کے برخلاف اوراحادیث واقوال مجتدین و متصوفین و محققین و بات ہے کہ صرح اض قرآنی کے برخلاف اوراحادیث واقوال مجتدین و متصوفین و محققین و اجماع امت کے تیرہ سو (۱۳۰۰) برس بعدا یک ڈھکوسلا تشریعی وغیر تشریعی نبوت کا ٹکال کرندی نبوت ہوتو مسلمان اسکومان لیس ابیہ ہرگر نہیں ہوسکتا۔

ابہم مرزائیوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ ا۔۔۔۔' محاتمہ' خاتم کے معنی اگرت کی فتر سے کریں یعنی ت زبر کی قراءت سے لیں ،تو بھی ختم کرنے والے کے ہیں۔ دیکھو' منتہی الارب فی لغات العرب' جس کی اصل عبارت ہم

الله عنى بنج لفظ المحامد مهر وانگشترى بدين معنى پنج لفظ ديگر آمده خاتم كهاجرو وخاتام وختام ختم محركه وخاتيام. خواتم وخواتيم جمع وآخر هر چيزے وپايان آن وآخر هر قوم.

خاتم بالفتح مثله ومحمد المسلام الانبياء الله وحلقه نزديك يستان ماده اسب وكوقفا وسپيدى ازرك در دست و پاهائے ستود.

خاتمة كصاحبة آخر هر چيزے وپاياں آن۔

ختم علی قبله مهر نهاده بر دل وے تا فهم نکند چیزی را ونمے برآید چیزے ازاں۔

ختم الشيء ختماً رسيد آخر آنرا او تمام گردانيد آنرا او تمام خواند آنرا اختتام بهايان برون نقيض افتتاح.

"غیاث اللغات" کی مندکومیرصاحب نے اپنے مغیر مطلب سمجا ہے یا تو غلط
سمجا ہے یا دوسرل کو الو بناتے میں: خاتم بالکسر تا، فوقائی وفتح نیز
انگشتری، خاتم الفتح تامهر وانگشتری وجزآں که بدال مهر کند چه
فاعل بفتح عین بمعنی ما یفعل به مستعمل مے شود مثل العالم ما یعلم
به پس خاتم بمعنی ما یختم به باشند وآل انگشتری است.

ماطوین اب میرصاحب کا استدلال و یکھے کفرماتے ہیں کہ "الحمدلله کر آن اور لفت عرب وجم سے بیامر ثابت ہوگیا کہ 'خاتم' خواوت کی فتر سے ہویا کسرہ سے، اُس کے معن "مہر کرنے کا آلہ یا انگشتری" کے ہیں۔ جولوگ اس کے معنی" آخر کر نیوالا یا تمام کر نیوالا یافتم کر نیوالا کرتے ہیں 'وہ ناوان ہیں۔ اس فعل کا نام خواہ تحریف رکھویا حاقت،

ہرحال میں مغالطہ بی ہے۔

اب ہم میرصاحب سے دریافت کرتے ہیں کدآپ کے فق میں کیا ثابت ہوگیا كرتمام اسلاف كحن مي يه چول جماز بيديو بمارح في مين بكرآب في الحاتم كمعنى ماينحتم به ك قبول كرائ يعنى جس عركى جاتى ب-ادرمبر بند مونامراد ب الويدتو آپ نے خود مان ليا كە تىر دىنجى كادجود نيوں كے بند كرنے يابند ہونيكا آلىب-جس طرح انگشتری کی مہر بغیر کوئی چیز بندنہیں کی جاتی ،ای طرح محد عظام کے پہلے نبیوں کا آ نا بند نه ہوا تھا، جب محمد ﷺ آخر تشریف لائے اور کامل دین لائے تو آپ کا تشریف لانا نبیوں کے بند ہونے کا آلہ بن گیا۔اب أسكے بعد نہ جدید شریعت كى ضرورت ب اور نہ جديد نبي كى - بيقاعده كليب كرجب جديدشر بعت اور نبي كي ضرورت نه ، وتوجديد نبي كا آنا باطل ہے۔اگر مید کہوکہ پہلے نبیول کے بعد فیرتشریعی نبی آتے رہےاب کیوں ندآ تمیں؟ اوّ اس کا جواب سے ہے کہ وہ نبی خاص خاص قوم کے واسطے شریعت کیکر آتے تھے اور وہ عالمکیر او عظیم الشان شریعت نہیں لاتے کہ تمام کا فدانام کے واسطے کافی ہو۔ اس کئے غیرتشریعی نی آتے تھے، مگر جب محدرسول اللہ ﷺ رحت اللعالمين كامل شريعت ليكر آئے اور ساتھ على الله تعالى في يوفو خرى اورسند بهى عطافر مادى كد أتممت عَلَيْكُم يعميني لين ميس في ا پنی نعمت تم پر تنام کردی '۔ اور نعمت نبوت تشریعی وغیرتشریعی دونوں کے واسطے ہے۔ چنانچہ مرزاصاحب خود مان چکے بیں اور آپ میرصاحب بھی ای" کتاب النو ۃ" کے سنجہ ۵ پر نبوت وسلطنت انعام اليي مان ي يكي بين \_اورتمام مسلمان بهي نبوت كونعت يجحته بين \_ جب نص قرآنی ہے اُس کا تمام ہونا بھٹنی ہے تو پھرآپ کے عقلی و حکو سلے کو کون سنتا ہے۔ خدا تعالى توفرما تاب كديس في المرهج المنظم العنت نبوت تم يرخم كردى اوريشرف تم كو بخشاك

تیری امت کو' خیرالامت' کالقب عطا کیا۔ خیرالامت کس داسطے کہ پہلی امتوں کے لوگ السے عقیدہ کے کیجے تھے کدان کے واسلے غیرتشریعی نبی بیسیج جاتے تھے اور پچھز ماند کے بعد تشريعي نبي بيجيج كي ضرورت موتي تحقى مرتري امت ال واسط خير الامت ب كديه تيرب دین برقائم رہے گی اور تیرے احکام کی ایس ہی عزت اور پیروی وعظمت کرے گی کد کویا تو ان میں زندہ ہے اور تیرے انوار نبوت اور قرآن کے شعاع جمیشدان کے داول کونورا میان ے منور کیا کریں گے۔ کمی حتم کے نبی کی تیرے بعد ضرورت نہیں۔ پس ہم نے تم کو ُخاتم النبيين بنايا \_اور تيري امت كوخيرالامت بنايا تا كه جس طرح تيراشرف بيسبب خاتم الانبياء ہونے کے تمام انبیاء پر ہواہے۔اس طرح تیری امت کاشرف تمام امتوں پر ہو۔اوران میں تیرے بعد نة تشریعی نبی کی ضرورت ہواور نہ غیر نشریعی کی ۔ تکر افسوس چونکہ میر صاحب كنورايمان مين فرق بآب كوية شرف" خاتم الانبيا "ادريدانعام" خيرالامت "بوني كا پندنہیں اور اپ عقلی ڈھکوسلوں ہے اُس کی تر دید کر کے ایک جز ورحمت ونعت ہے تو محروم اونا بمدمرشدخود (مرزاصاحب) قبول كرتے ميں كدبان صاحب بري نعمت نبوت تشريعي ے تو ہم محروم ہونا جا ہے ہیں ، مگر چھوٹی نعت اور رحمت ہم کو ضرور ملے تا کہ پہلی امتوں کی مانند ہم بھی نبیوں کوتل کیا کریں اور برے عذاب کے متحق ہوا کریں۔اور رحت اللحالمین ك وجود باجود ، بم خرالامت كالقب لينانيين جاج بين - بم تواليي عي امت موتا عاہے ہیں کہ پیغیراگر پہاڑ پرمتعدد دنوں کے واسطے جائے اور اسکی غیرحاضری میں گوسالہ ا رِي شروع كردين افسوس اليي سجه بر-

۲ .....یک قدر شقاوت از لی ب کدخدا تعالی جس امرکوشرف قر ارد ب اوراً سکارسول علی ایرار فرمائ کراس است کا سبب میراوجود با جود ب اور لا نبی بعدی جرقدم

التلكي المتا بادر ماب زول جرائل التلكي به بيرايدوي رسالت مسدود ب- اوربيد بات خود متنع ب كدونيا مين رسول و آئے مرسلسلة وي رسالت ندمو' -

اب میرصاحب فرمائیس کہ کون احمق اور محرف اور دھو کہ دہ ہے۔ بچ ہے دریا ہیں پیٹاب کرنا، کرنے والے کے منہ کوآتا ہے۔

اگر کہوکہ رسول اور نبی میں فرق ہو آپ اس اپنی کتاب کے صفحہ کا کو دیکھو جس پر قبول کر چکے ہیں کہ''جن لوگوں نے نبی اور رسول میں فرق سمجھا ہے، کہ نبی صاحب شریعت وامت نہیں ہوتا۔اور رسول صاحب شریعت ہوتا ہے و فلطی پر ہیں۔قرآن شریف میں بیفرق مابین نبی اور فیرنی کے نہیں ہے۔

جب آپ کے نزد کیک رسول و نجی ایک بی ہے اور مرز اصاحب نے مان لیا ہے کہ حضرت کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، تو پھر آپ فرما کمی آپ بحیثیت احمدی ہونے کے مرز اصاحب کے برخلاف لکھ رہے ہیں یا ان کی بیعت سے تو بہ کرکے خود اپنا ند ہب الگ چلانا جا جے ہیں؟

# كذابول ومدعيان نبوت كاحال

اب ہم کذابوں ومدعیان نبوت کا حال لکھتے ہیں تا کدمعلوم ہو کدمرزاصاحب کا دونا انو کھانییں آ گے بھی گذر چکے ہیں:

ا.....امود بنی : یہ پہلے مسلمان تھا۔ آج کے بعد مدگی نبوت ہوا۔ چونکہ شعبہ ہ ہازتھا۔ لوگ اس کے شعبہ ہ پر فریفنہ ہوکراً سکے ہیر وہو گئے اور جس طرح مرزائی صاحبان مرزا کے خواہوں اور الہاموں کے دلدادہ ہوکر پیروہ و گئے ، ای طرح اسلام سے مرتد ہوکر اسود بننی کے چیجے لوگ لگ گئے۔ چنانچے نجران کا تمام علاقہ اُسکافر مانبر داراور مرید ہوگیا اور سے دین سے منہ رُّدِيْد نَيُوْتِ فَادْوَانِي

پر بتادے ، مگر خدااور اُستکے رسول ﷺ اور تمام اسلاف کے مقابلہ پر میر صاحب ای شرف کو خضب خدا کہیں اور تمام اہل اسلام اور پیفیر خدا ﷺ سب کے سب کو باائیز تحریف کنندہ وضافت کنندہ اور مغالطہ دہندو فرما کمیں ، اس کا جواب ہم سواا سکے کیا دے سکتے ہیں کہ بیآل رسول ﷺ کی شان سے بعید ہے کہ اس کی زبان سے ایسے کلمات سرور کا کنات کے تن میں تکلیں اُکیون کے اس کی زبان سے ایسے کلمات سرور کا کنات کے تن میں تکلیں کی کینے والے اور "حالتم النبیین" کے معنی "نبیں کوئی نی بعدی کہنے والے اور "حالتم النبیین" کے معنی "نبیں کوئی نی بعد میرے ، چاہے تشریعی ہویا غیر تشریعی "کرنے والے وہی ہیں۔

۳...... مم میرصاحب نے بیاتو ضرور دریافت کریں گے کہ مرزاصاحب نے بھی "خاتم النہیںن" کے معنی " دختم کر نیوالا اور پورا کر نیوالا نہیوں کا" کیا ہے اور کہا ہے کہ مصر ہو۔

الم میرصاحب کی مزید تسکین کے واسطے کہ انہوں نے مرزاصاحب کو''احق اور محرف'' کا خطاب دیا ہے، مرزاصاحب کی اصل عبارت نقل کرتے ہیں اس ثبوت میں کہ مرزاصاحب نے بھی "محاتم النبیین" کے معنی''ختم کر نیوالا نبیوں کا'' لکھے ہیں، وھو ھذا:

دیکھو''ازالداوہام'' صغیہ ۲۱ کے حصد دوم:'' قرآن تکیم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نبیس رکھتا،خواہ وہ نیارسول ہویا پرانا ہو، کیونکہ رسول کوملم دین بتوسط جرائیل

رویی سیله کذاب: بیالی عبارت عربی بناتا تھا جواُسے گمان میں قرآن کے مشابہ ہوتی اور وہ بھی اپنے کلام کوبے مثل کہتا تھا جیسا کہ مرزاصا حب کہتے ہیں۔ ای بات پر جو کچے مسلمان تھا می کام کوبے اور مرزائی صاحبان کی طرح اپنے آپ کو سعیدالفطرت اور سلم القلب کہتے تھے۔ اور مرزائیوں کی طرح خیال کرتے تھے کہ رسول اللہ بھی کو بھی تو اس طرح نہانا گیا تھا۔ اور جنہوں نے رسول اللہ بھی کونہ مانا تھا، وہ ثقی اور بد بخت تھے۔ جب نیا مرع رسالت آئے تو ہماری سعادت ای میں ہے کہ ہم اُس کی بیعت کریں۔

مسیلمہ کذاب سے پہلے محدر سول اللہ ﷺ یچ نبی در سول صادق فوت ہوگے جس سے بیات ثابت ہے کہ بیبالکل فلط اور خاند ساز قاعدہ مرز اصاحب نے بنالیا ہے کہ کاذب صادق سے پہلے مرتا ہے کیونکہ واقعات نے بنادیا ہے کہ کاذب صادق سے پہلے مرتا ہے جیسا کہ اسور شنسی اور چیچے بھی مرتا ہے جیسا کہ سیلمہ کذاب معزت ابو بکر میں ادا گیا۔ زمانے میں مارا گیا۔

سطیحہ بن خویلد: پیخص کسی گاؤں خیبر کے مضافات میں سے تھا یہ کہتا تھا کہ جرائیل میرے پاس تا ہے۔
 میرے پاس آتا ہے۔

دوم المجع نقرات سنا كركبتا تفاكه جميركودي آتى ب-

سوم: نماز صرف کھڑے ہوکر اداکرنے کو کہتا تھا۔ آگی جماعت اسقدر بڑھ گئی تھی کہ بوے بوے تین قبائل''اسد،عطفان ہلی'' پورے پورے اُسکے ساتھ ٹل گئے تھے۔ کیا مرزائی صاحبان اُس کوتو ضرورصادق کہیں گئے کیونکہ بہت لوگ اسکے پیروہو گئے تھے جیسا کہ مرزاصاحب کی صداقت پرلیلیں لاتے ہیں۔

۳ - 'لا" ایک محض نے اپنانام 'لا' رکھ لیا اور کہتا تھا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ لا نہی بعدی اس کا وہ مطلب نہیں کہ جولوگ بچھتے ہیں، اس کا مطلب بیہ ہے کہ میرے بعد 'لا' نی بوگا، لا مبتداء اور نہی اس کی خبر ہے۔ یہ فض بھی مرز اصاحب کی مانند سبسلف کو فلطی پر بچنتا تھا اور اپنے مطلب کے معنی کرنا تھا 'جیسا کہ مرز اصاحب کہتے ہیں کہ دجال اور سی موجود کی حقیقت کسی کو تیروسو (۱۳۰۰) برس تک سوامیر ہے بچھ میں نبیس آئی اور نہ "خاتم النہیں" کے معنی کسی نے تیمجھے۔ اللہ درح کرے آئین

۵ نفراند بن عبدالله قیری کے زماند میں ایک فخص نے دعوی نبوت کیا اور مرزاصاحب کی ماندانی بے شکل کام ہونے کا بھی دعوی کیا اور اس نے ﴿ اِنَّا اَعْطَبْنَکَ الْکُو تُنَ ﴾ رائع کی جواب میں انا اعطینک الجماهو فصل لوبک و جاهو و لا تطع کل ساحو' ، خالد نے اس کے آل کا حکم دیا مرزاصاحب کی صدافت بھی فوراً معلوم ہوجاتی اگر کی اسلامی خلیفہ یا باوشاہ یا والی ملک کے پیش ہوتے ۔ گھر میں دروازے بند کر کے بیشمنا اور کہنا کہ خدا میری حفاظت کرتا ہے' خلط ہے۔

السنتی، مشہور شاعر تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ کہتا تھا کہ میرے شعرب شل میں اور اپ شعروں کو معجزہ کہتا تھا۔ ایک انبوہ کشراس کے تابع ہوگیا تھا۔ جس سے معلوم موتا ہے کہ کوئی زبانہ ساوہ لوگوں ہے بھی خالی بیس رہا۔ ذراکس نے دعویٰ کیا تو جسٹ اُس کے بیروہ وگئے۔ اعمل میں بیاوگ ایمان کے بیکے نبیس ہوتے۔ پنجابی میں شل ہے: ''جس نے لائی گلیس اوسے نال اُٹھ چلی''جس نے دعویٰ کیا اور اپنی کرامات و مجزات ونشانات آسانی بتائے تو اس پر مائل ہوگئے۔ بہی حال آج کل کے مرزائیوں کا ہے۔ مرت کہ دکھ رہے ہیں کہ مرزاصا حب کے دعاوی خلط ہیں اور تعلیم خلاف شرع ہے گر بلادلیل احداً وَصَدَفَعَا رُّرِينِد نَبُوْبِ قَادِيَاتِيٰ

اللہ اکبرنفس ہوئے ہوئے دھوکے دیتا ہے۔ابیا ہی مرزاصا حب فرماتے ہیں کہ بالکل ہاب نبوت مسدود نہیں ، جزئی باب نبوت کھلا ہے۔ میں ظلمی نبی ہوں۔اس مدعیہ مورت کی مانند مرزاصا حب کا بھی رسول اللہ ﷺ پرایمان ہے،لیکن خود بھی نبی ہیں۔کیا خر۔!

ہ ... مقع : بیخض تنائخ کا قائل تھا۔مقتدی اُس کو بجدہ کرتے تھے۔خراسان میں اس نے ظہور کیا تھا۔ جنگ وجدال میں اُس کے مرید پکارتے تھے کداے ہاشم ہماری مددکر۔

ابونعمان اورجنداورلید بن مصرصعایی نے ان سے جنگ کی چار مینیے تک حریمن شریفین میں لڑائی رہی آخر مسلمانوں کو قلست ہوئی اوراً ان کی طرف سے سات سوآ دی مارے گئے۔ چرمہدی نے مقتع کی تباہی کے لئے سیدحرثی مارے گئے۔ چرمہدی نے مقتع کی تباہی کے لئے سیدحرثی کو بہت لکروے کر بھیجا اور مقتع بردی خوزین کے بعد قلعہ سیام میں محصورہ وا۔ اور جب محاصرہ ہے تنگ آیاتو مریدوں کو مارکرآگ میں جلادیا اورخودا کیک تیزاب کے برتن میں بیٹھ کرنی النارہ وا۔ 'تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ 'تا قلعہ میں مقتع نے اپنی مورت اور بچوں کو زہر پلادیا اورخود کی نے باتھ شائے''۔ پلادیا اورخود کی بی لیا اور اسباب وغیرہ پارچات کا انبار لگاکرآگ لگادی اور بھی نے رہی کو بیا کہ انسان کی جس کے باتھ شائے''۔ بھی نے کہا کہ بی کہ اور بالی اور اسباب وغیرہ پارچات کا انبار لگاکرآگ لگادی اور کو دیا کہ جس کو فواہش ہو میر سے ساتھ آسان پر چڑھ جائے وہ اس آگ میں میر سے ساتھ کو دیڑے دیس نے تھیل کی اور جل کر داکھ ہوگئے۔

فاطوین! مرزائی صاحبان سے پوچھوکداس سے بھی زیادہ کوئی رائخ الاعتقادہ وسکتاہے؟ اور کیا ایسافخض راست ہازادر مامور من اللہ نہیں تھا؟ مرزاصاحب کے کہنے سے اگرایک مرید بھی آگ میں کود پڑتا تو مرزائی آسانی نشان بکار پکار کرفرشتوں کے کان بھی ہمرے کہتے جاتے ہیں۔ مرزاصاحب نے باوجوداس فقدر دعوے علم متنبی کے دعویٰ کونہ تو ڑا۔ اگر لیافت تھی تو ایک دوقصیدے عربی میں لکھ کرمتنبی کا دعویٰ تو ڑتے 'مگر دو تو اپناالوسیدھا کرنا جانے ہیں۔ کس فقد رفضب ہے کہ غلط عبارت ایک پنجابی کی معتبر اور بے مثل یقین کی جائے ، حالانکہ غلطیاں علاء نے اس کی زندگی میں تکالیس اور اُس سے جواب پچھ نہ بن پڑا

ک .... محتار تعقی: عبدالله بن زیر وعبدالملک کے زمانہ میں مدمی نبوت ہوا اور یہ بجی اپنے

آپ کو کامل نبی نہ کہتا تھا۔ اپنے خط میں لکھتا تھا"من المعتداد رسول الله ﷺ یعنی
رسول الله ﷺ کا مختار جس کا مطلب مرزاصا حب کی ماند بہتا بعت رسول الله ﷺ قالی
وناقس نبی کا ہے۔ یہ پہلے خارجی تھا پھر زیری پھر شیعی اور کیائی ہوگیا۔ یہ وہ خص ہے کہ امام
حسین ﷺ کے خارجی تھا کہ اور گیا اور کوف پر عالب آیا۔ واقعہ مختار میں ملک شام کے
متر بزار آدی کام آئے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ بچھے علم غیب ہے اور جبر کیل میرے پاس آئے
ہیں۔ اور کہتا تھا کہ اللہ تعالی نے بچھ میں صلول کیا ہے۔ جیسا کہ مرزاصا حب کہتے ہیں ع
ہیں۔ اور کہتا تھا کہ اللہ تعالی نے بچھ میں صلول کیا ہے۔ جیسا کہ مرزاصا حب کہتے ہیں ع
ہیں۔ اور کہتا تھا کہ اللہ تعالی نے بچھ میں صلول کیا ہے۔ جیسا کہ مرزاصا حب کہتے ہیں ع
ہیں۔ اور کہتا تھا کہ اللہ تعالی نے بچھ میں صلول کیا ہے۔ جیسا کہ مرزاصا حب کہتے ہیں ع
ہیں وہ خدا اینکہ از اہل جہاں ہے پوشیدہ ہے اس نے بچھ پرجلوہ کیا ہے یعنی ظاہر ہوا ہے اگر تم
لائق ہوتو قبول کرو۔

۸....متوکل کے زمانہ میں ایک عورت نے دعویٰ نبوت کیا۔ اُس نے باا کرکہا کہ کیا تو تھے پڑے ایمان رکھتی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ اُس نے کہا کہ آخضرت ﷺ تو فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔عورت نے جواب دیا نبی مرد کی ممانعت ہے یہ کہاں لکھاہے لانبیۃ بعدی یعنی میرے بعد کوئی عورت نبی نہ ہوگی۔ وتف كرنا دليل صداقت ہے تو وہ كذاب بدرجهاعلى صادق ثابت ہو تھے۔

ا استادیس، ملک خراسان میں مدمی نبوت ہوا۔ اُسکے ساتھ تین لا کھیابی بہادر ہے۔
اُسم اُشم حاکم مرز ازر نے مقابلہ کیااور حکست کھائی۔ پھر ظیفہ منصور نے بہت ہاہ ولشکر بھی کرائی کا قلع وقع کردیا۔ کہاں ہیں وہ مرز ائی جو مرز اصاحب کی صدافت پر دلیل پیش کرکے لوگوں کو دھوکہ دیے ہیں کہ اتنی جمعیت بھی جھونے کی ہو کتی ہے؟ جب تین لا کھ بالی لا نبوالے اُس کے ساتھ بھے تو کس قدراس کے مرید ہو تھے۔ جب وہ، جس کو ملمانوں کے مقابلہ پر خدا تعالی فتح بھی دیتارہا، کا ذب ہوا تو مرز اصاحب دوی نبوت مسلمانوں کے مقابلہ پر خدا تعالی فتح بھی دیتارہا، کا ذب ہوا تو مرز اصاحب دوی نبوت مرکم کے مراحب میں کرائے دیکھی فتح نفیب شہوئی۔ (دیکو دیک مقدری)

ا ا بیدالله مهدی: اس فحض نے ۱۹۲۱ میں دعوی مهدی موعود کا کیا۔ اس نے افریقه میں فروق کیا اس نے افریقه میں فروق کیا اور ایک نہ بہب جدید جاری کیا۔ جماعت کثیر اُسکے ساتھ ہوگئی۔ کئی مقامات طرابلس وغیر وکو فتح کر کے مصر کو بھی فتح کر لیا اور ۲۳۳ جری میں اپنی موت سے مرکبا۔ "المدیق کال این عمر جلد ۸ سفحہ ۹۰ میں ورج ہے کہ اس کا زمانہ مهدویت (۲۴) چوہیں سال (۱) ایک ماور ۲۰) میں یوم رہا۔

ا استحن بن صباح: اس شخص نے بھی ایک جدید ند بہ ملک عراق ، آزر بانجان وافریقہ
وفیرہ میں جاری کیا اور مدتی البام بھی تھا۔ ایک جہاز میں جس میں وہ سوار تھا' طوفان میں
آگیا۔ اس نے پیشگوئی کے طور پر کہا کہ خدا نے جھے ہے وعدہ کیا ہے کہ یہ جہاز نہیں ڈو ہے گا'
چانچا ایسا بھی ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس و نیا پر متصرف ہوں اور اُس کے تھم کی تقیل تھم خدا ک
تھیل کے شل ہے اور جو اس سے روگر دان ہوا وہ خدا سے روگر دان ہوا' اور اس نے اپنے
مریدوں کے پھیلا نے کے واسطے ایک بہشت بھی بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ بڑار ہا آ دمی اُس کے

#### أزديد تَبُوْتِ قَادِيَاتِي

کردیے کہ بیمرزاصاحب کی صدافت پرآسان اور زمین گوائی دے رہے ہیں گرتبیب بے کمقع کوکاذب بچھے ہیں اور مرزاصاحب کو بلادلیل صادق!

ا استعلى بن ذكيروبية ومطى: جس في بغداد كارد كردكوتباه كرديا تفا-بيكبتا تفاكه جهة بر قرآن كى آيات نازل بوتى بين جيها كدمرزاصاحب فرمات بين كدخداف جحه كوكباكه انك لمن الموسلين وغيره-

اا .... بهبود: اس في بهت جمعيت بيداكر لي تقى اور بيشاركون تي كيا تفار

۱۲....هیسلی بن مبرویه قرمطی: این آپ کومبدی کهتا تھا۔ بہت جمعیت پیدا کر کے جمله آور وا۔

۱۱ --- ۲۹۹ میں جو قبیلہ سوادیہ میں ہے ایک شخص نے نہاوند میں دعویٰ نبوت کیا۔ اپنے اسحاب کے نام بھی سحابہ کرام کے نام پر ابو کمر، عمر، عثان، علی ظاہر کئے۔ سواد کے بڑے برائے قبائل اُس کے معتقد ہوگئے۔ اپنی جائیدادی، اطلاک واموال اُس کے برد کردیئے اور اشاعت عقائد کے واسطے وقف کردیئے۔ اب مرز الی بتا کیں کہ بیصدافت کا نشان نہیں کہ مالدار مرز ائیوں کی طرح جو چندہ اشاعت مرز ائیت کے واسطے چند بزار روپے وقف کردیئے اور مرز اصاحب کی صدافت کی بیدلیل بیان کی جاتی ہے، کذ ابول کے واسطے اُن کے مریدوں نے اس سے بڑور کرنہیں کیا تھا۔ جب مرز اصاحب کے واسطے چندہ دیتایا مال

دیندارتھا۔ کی اچھیں یہ بادشاہ ہوا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرکے وتی کے ذریعہ سے اُس نے قرآن ٹانی کے نزول کا دعویٰ کیا ہے۔ اُس کی است ای قرآن کی سورتیں نماز میں پڑھتی محی۔ (۲۷) ستائیس برس تک اس نے بادشاہت کے ساتھ نبوت کی اور اپنی اولا دکیلئے بادشاہت چھوڑ گیا۔

۲۲ .....ایک جبش نے جزیرہ تھیکہ میں عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ تمام جزیرے کے اوگ اُس کے پیرو ہو گئے تھے۔

٢٢....ابراتيم بزلد:اس في بحي يسنى بن مريم بوف كادعوى كيا-

٢٣ عمراحدسود اني بيكبتا تفاكد جس مهدى كاصديول سانظار تحاوه بس آكيا مول-٢٥ .... عبدالله بن تومرت: يوفض بهي مهدى موعود بنا بوا تفااور بزار بالوك اس في مريد بائے ہوئے تھے۔اوراس امامت ے ذرایداس نے حکومت بھی حاصل کر لی اور کسی موقعہ بگ رپیشگوئیاں بھی کرتا تھا۔ چنا نچاس نے ایک موقعہ پر پیشگوئی کے طور پر کہا کہ " خدا کی طرف ہے ہم کواس جماعت قلیلہ پر نصرت اور مدد پہنچے گی اور ہم امداد اور فتح سے خوشحال ہو جائيں كے "چنانچەرىد بات كى بوكى اوراوگول كوأس كےمبدى بونے كايفين كامل بوكيا اور ہزار ہالوگوں نے اُس کے ساتھ بیعت کی۔ بیٹھ عالم فاضل تھااور بڑے عروج میں اپنی موت مر گیا۔ " تاریخ کامل ابن اثیر " میں اکھاہے کہ" اس کی حکومت کا زبانہ (۲۰) ہیں سال گا تھا اور حکومت حاصل کرنے کے پہلے جاریا تھے سال مہدی بنا اور بعد میں وہ حاکم بنا''۔ ٢٦ ١١٠ كبربادشاه بهد:ال بادشاه في دعوى نبوت كاكيااوراك نيافدب جارى كيا-جس كانام ندبب البي ركعارا وركلمه لا إلله الا الله اكبو خليفة الله ايجادكيارا وركبتا قفاك خرب اسلام پُرانا ہوگیا' اس کی ضرورت اب نہیں رہی اورلوگوں سے اقرار نامے لکھائے

#### رُزدِيْد نَبُوْتِ فَادْيَانَي

مرید ہوگئے۔اوراُسکے گروہ کا نام''فدائی'' تھا۔اس ندہب کے ذریعہ حکمران بھی ہوگیا۔ آخر (۳۵) پینیتیں برس نبوت وحکومت کرکے اور ہزار ہامسلمانوں کو گمراہ کرکے ا<u>راہ ج</u> میں اپنی موت سے مرگیا۔

۱۸ ..... بجاح: اس عورت نے مسیلہ کذاب کے وقت میں دعویٰ نبوت کیااورگروہ کیے قبیلہ معاویہ تمیم اُسکے مرید ہوگئے اور بجت سے رؤساء اُس کے ساتھ ہوگئے اور بجد خلافت معاویہ علیہ تائب ہوگئے۔ اس کا زمانہ (۳۰) تمیں سال ہے بھی زیادہ ہوا۔ جیسا کہ تاریخ کال این کیئر کی جلد اسفیہ ۵۱ میں لکھا ہے کہ ''سجاح ہمیشہ اپنی قوم تغلب میں رہی یہاں تک کہ حضرت معاویہ علیہ اُس کواور اس کی قوم کو بغداد لے گئے اور سب نے وہاں اسلام قبول کیا''۔

9 .....عبدالمومن مهدى: يوض بهى افرايقه بيس مهدى بنااورصد با آدميوں نے أس كے باتھ پر بيعت كى اور بزار بالوگ أس كے مريد ہو گئے۔ اور حاكم مراكو وغيره سے مقابلہ وجنگ كرنا ربا اور ٢٨٨ جرى بيس اپنى موت سے مركيا۔ أسكاز ماند ولايت ومبديت (١٣) تيرو سال سے بہت زياده ہے۔

است حاکم بامراللہ: ال خض نے ملک مصری وعوی نبوت سے گذر کر خدائی کا دعویٰ کیا خالیہ است حاکم بامراللہ: ال خص نے ملک مصری وعویٰ نبوت سے گذر کر خدائی کا دعویٰ کیا خالیہ کیا بھاون کے جارات کیا جائے ہیں۔ اور اپنے آپ کو مجد و کروا تا تھا۔ شراب و زنا طال کرو یئے تھے اور علیحد وشریعت بنائی ہوئی محقی۔ اور بہت حالات اسکے ہیں کلا فی حجیج الکو احد ۔ '' تاریخ کامل بن اثیر'' کی جلد میں لکھا ہے کہ یہ (۲۵) پچیس برس تک حکومت کر کے مرکیا۔

٢١ ..... صالح بن طريف: دومري صدى كے شروع ميں يدخص ہوا ہے۔ بہت برداعالم الدر

جاتے تھے کہ ند بب اسلام آبائی کوچھوڑ کر ند بب النہی اکبرشائی میں داخل ہوا ہوں۔ نمازہ
دوزہ ، تج ساقط ہوا تھا۔ '' شخ عبدالقادر بدایونی'' کی تاریخ میں اُس کے مفصل حال درق
ہیں۔ اس نے ایم اور ہوائی نبوت کیا اور ہو الایم میں اپنی موت سے مرکبا۔
ہیں۔ اس بھی علی بابی: اس شخص نے ملک فارس میں بعبد محمدشاہ کا چار جو ۱۹۲۰ ہے میں تحت نشین
ہوا تھا ایک نیا قد ب '' بابی'' جاری کیا اور کہتا تھا کہ میں مہدی موجود ہوں۔ اور کہتا تھا کہ میرا مجزہ ہے اور اپنا ایک نیا قر آن تصنیف کیا' جس کو وہ شل قر آن شریف اور بجائے
گلام میرا مجزہ ہے اور اپنا ایک نیا قر آن تصنیف کیا' جس کو وہ شل قر آن شریف اور بجائے
قر آن شریف کے تعلیم دیتا اور الہام وی کا مدعی تھا۔ شراب کو حلال کردیا' رمضان کے
دوزے ایس (۱۹) کردیے' عورتوں کونو (۹) شو ہر تک اجازت دی۔ حسن خاں حاکم فاری

21 ..... سید محد جو نپوری: ہندوستان میں سید محمد جو نپوری نے دعویٰ مہدی ہونے کا کیا۔

" تذکرة الصالحین و غیرو کتب تواری میں لکھا ہے کہ " سید محمد مہدی کو میراں سید محمد مبدی کو السید محمد مبدی کی اسید محمد مبدی کی اسید علی اور نے تھے۔ اس کے باپ کا نام سید خال تھا۔ جب ملیا و نے اس سے سوال کیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ مہدی میرے نام اور میرے باپ کے نام سے موسوم ہوگا تو اُس نے جواب دیا کہ خدا ہے تو چھوکہ اُس نے سید خال کے بیٹے کو کیوں مبدی کیا۔ دوم کیا خدااس بات پر قاور نہیں کہ سید خال کے بیٹے کو مبدی بنا ہے "۔

مر گیااوراس کا گروہ ' بابی ' اب تک ملک فارس میں موجود ہے۔

جونپوری مہدی نے سات برس میں ایک ذروطعام اور ایک قطرہ پانی نہ بچھا جیسا کہ کتب مہدیہ میں لکھا ہے۔ایک روزاس کی بیوی نے پوچھا کہ آپ بیبوش کیوں رہے ہو، جن نہیں کر سکتے ہو؟ جواب دیا کہ اس قدر جلی الوہیت کی ہوتی ہے کہ اگران دریاؤں

کاایک قطرہ کی ولی کامل یا نبی مرسل کو دیاجائے تو تمام عربھی ہوش میں ندآئے۔ بعد سات مال کے پچھ ہوش آیا گر مد ہوش بھی رہتا تھا۔ اس تذبذب کی حالت میں ساڑھے سترہ میں فلدہ گوشت و تھی ہروایت بی بی الددتی زوجہ خود کھایا۔ بعد اس کے بجرت کی۔ وانا پور کے بنگل کی راہ سے جہان گردی کو فظے۔ اس جنگل میں مبدویت کے البام شائع کئے۔ وہاں جنگل کی راہ سے جہان گردی کو فظے۔ اس جنگل میں مبدویت کے البام شائع کئے۔ وہاں سے رفتہ رفتہ چندری پنچ وہاں ان کے وعظ و بیان میں جب بجوم خلائی زیادہ ہوا تو وہاں سے نگالا گیا۔ وہاں سے شہر مندر کو چلا گیا۔ وہاں بھی اُس کا غلغلہ ہوا۔ یہاں تک سلطان فیا شالدین تک اس کے معتقد ہوگئے۔ سلطان فیا شالدین کا الدوادنا می ایک امیر جو کہ فیا شال اور شاع بھی تھا اُر کے ہمراہ ہوا۔ رسالہ بار امانت ، ایک دیوان بے نقط و مرثیہ شی اور شاع بھی تھا اُر کے دیوان بے نقط و مرثیہ شی اور شاع بھی دیوان بے نقط و مرثیہ شی اور ایک رسالہ بور ایک رسالہ

یہاں ہے کوچ کر کے شہر جانیز کد دارالسلطنت گرات کا تھا کہنچا یہاں بھی اُس فی کا بہت چرچا ہوا۔ اسلطان محود میکرہ اُس کے بھی آنے کا ارادہ کیا گردہ عالموں نے دوک دیا۔ پھر بر ہانپور کی راہ ہے دولت آباد دارد ہوا۔ اور بعد سروزیارت مزارات اولیاء اللہ اللہ اللہ بھی معتقد ہوگیا کیونکہ فرزند کا آرز دمند تھا۔ اتفا قابر ہان اللہ بیدا ہوا کہ بھی معتقد ہوگیا کیونکہ فرزند کا آرز دمند تھا۔ اتفا قابر ہان اللہ بیدا ہوا کہ کہا تھا تمام معتقد اور مرید ہوگئے۔ احد گرے کوچ کر کے شہر بیدر للما الملک بیدا ہوا کہ کہا تھا تمام معتقد اور مرید ہوگئے۔ احد گرے کوچ کر کے شہر بیدر شل بہنچا۔ عہد ملک برید میں وہاں شخ می معتقد ہوا اور ملاضیاء اور قاضی علاؤ الدین ترک شل بہنچا در ایس ہوا کہ جہد ملک برید میں وہاں شخ می معتقد ہوا اور ملاضیاء اور قاضی علاؤ الدین ترک دنیا کر کے ہمراہ ہوئے۔ پھر جہاز پر سوار ہوگر روانہ کعیت اللہ ہوا۔ جب جرم محترم میں بہنچا اور چوکہ سا ہوا تھا کہ مہدی کے ہاتھ پر لوگ رکن ومقام میں بیعت کریے گے۔ اس واسط سید گد نے بھی اس مقام میں دو تا میں مقام میں دو تا ہوگ دی تا بعداری کریا وہ مومن کا کیا یعنی جو میری تا بعداری کریا وہ مومن کا کیا یعنی جو میری تا بعداری کریا وہ مومن کا کیا یعنی ''۔ اور ملا ضیاء اور قاضی علاؤ الدین نے آمنا و صدف اور اور کر حجت بیعت کر کیا موت کریا

مكر بووه كافر باور مي خدا ع بواسطدا حكام وغيره ليا كرتابول اورخدا تعالى كافرمان ءوتا ہے کہ علم اولین وآخرین کا بچھ کو دیا اور بیان کیامعتی قرآن اورخز اندا بمان کی تنجی تھھ کو دی، تجفیے جوقیول کرے مومن ہے اور جو تیرامکر ہے وہ کا فرے اورای طرح بہت ی باتیں خدا کی طرف سے نبت کیں۔ اور تمام اسحاب نے جو کہ تین سوساتھ تھے احدا صدفعا ایکارا کھے۔ بیتیسرا دعویٰ هو وج میں ہوا اور مرتے دم تک اس پر اڑا رہا۔ جب بی خبر مشہور اولی کرسید محد نے مبدویت کا دعوی کیا ہے تو چند علماء قصب مذکور میں آئے اورسید محد سے مباحثه سوال وجواب بابت مبدويت وغيره دعاوي مين ديرتك كرتے رہے۔القصہ جب كد سید محدایے دعویٰ سے بازند آیا تو علاءنے مایوں ہوکر بادشاہ گجرات کوشیر''احمد گھڑ' میں تھا اطلاع دی۔ بادشاہ نے تھم اخراج صادر فرمایا۔خارج ہونے کے وقت بولا کدا کر میں حق پر تھا تو كيوں اجاع ندكى اور اگر ناحق بر تھا تو كيول قل ندكيا؟ وہاں سے شہر جالور ميں پہنچا۔ وبال سب لوگ مريد ومنقا و بوئ - چروبال سي شرخ شديل پينجااوروبال س ملك سنده میں شرفسیر پور میں داخل ہوااور وہاں سے شہر ہشمیں پہنچا۔ اور وہاں اشارہ (۱۸) مبینے رہے کا نفاق ہوااور کچھلوگوں نے نقیدیق مبدویت کی۔ جب اس کا بیحال وقال اہل سندھ پر ظاہر ہوا نہایت تلک پکڑا۔ یہاں تک کہ سید محر کے چورای (۸۴) آ دمی رفقاء واصحاب میں سے فاقوں سے مرگئے اور سید محد نے اس کا مدارک بیکیا کہ بشارت دی کدان سب کو مقامات انبیاء ومرسلین اولو العزم کے ملے ہیں۔ القصد بادشاد سندھ نے تھم دیا کہ اس ورویش کومعد تمام مریدوں کے قل کرو کیکن دریا خان امیر یا دشاہ ندکور سفارش کر کے بجائے قل كے اخراج كا تھم دلوايا۔ پس سيدمحر بمعداصحاب خراسال كورواند ہوا۔ كہتے ہيں كدنوسو (۹۰۰) کے قریب آدی اس کے ہمراہ تھے۔ان میں سے تین سوسائد (۳۲۰) اصحاب

اوربيدوا قداوه يوم بواريبال سيد محد حفرت آدم التكليل كى زيارت كو كيا اوركبا كديل نے بابا آدم التَّفَقِين عمالة كيا اورانبون في محص كما خوش آمدى صفا آوردى - مك ے بعبات تمام مراجعت كر كے شهراحمد آباديس آكرم بدأتاج خال سالار ميں قريب دروازه جماليور مقيم مواادرطريقه وعظ ووعوت شروع كيار ملك بربان الدين ومين مريدوتارك دنيا بن كرر فيق موا\_اس كو مهدوية فليفد ثالث جانع بي -اورملك كو برخليفه جاريس بي-ای مجدین ایک روز مجمع عام بین سید تحد ندکورنے سود بیش مبدویت کا دعویٰ کیا۔ مجرات کے علماء ومشائخ نے سلطان محمودے شکایت کی کہ شخ جونو وارد ہے، شریعت کے برخلاف حقائق بیان کرتا ہے۔سلطان نے اخراج کا تھم دیاوہاں سے شہر انروالہ بیران پٹن ' میں کہ علاقة كجرات ميس سے ب آكر خاص سروركى لب حوض اتر الا يبال اشاره (١٨) ماه ر بااور يبان اس قدركثرت ساس كرم يدبوع كداس قدركى ملك مين أسكى والم تخير مين نه آئے تھے۔ لبذا فرمان شاہی سلطان محود کی طرف سے صادر ہونے سے بہاں سے بھی خارج کیا گیا مگرسیدمحرکی عادت تھی کدوہ پہلے ہی اینے مریدوں میں مشہور کردیتا تھا کہ مجھاکو يهال سے نگلنے كا حكم خدانے ويا بے يعنى اپنى كاروائى سے انداز ولگا كر پيشگو كى كرديتا تقااور و وخود خارج موكر يورى كردينا تفام موضع بثن سائد كرموضع بدلى بين آيا اوريبال افحاره (١٨) ماه ا قامت كا اتفاق بوا\_اسع صديل مجروعوي مبدويت كيا اوركبا كد جُه وَحَكُم خدا باربار بلا واسطه وتاہے کہ دعویٰ کراور میں ٹالٹا چلاآ تا ہوں۔اب مجھ کو بیتکم ہواہے اے سید محد امبدویت کا دعوی کبلاتے ہوئے تو کہ منیس تو تھے کوظالموں میں کرونگا۔اس واسطے میں بصحت عقل وحواس وعوكا كرتا بول انا مهدى حبين حواد الله ليني بيس كحلامهدى بول خداکی مراد۔ اورا پناچرہ وونوں انگلیوں سے پکڑ کر کہا کہ جو محض اس ذات سے مبدویت کا

مباجرین خاص کہلاتے تنے جب ان کا قافلہ قند ہار پنچااور وہاں بھی قبل وقال کاچر چہ ہوا تو حاکم قند ہار مرزاشاہ بیگ نے تھم دیا کہ سید محمد مہدی کو جمعہ کے روز مجد جامع میں ملاء

اسلام کے سامنے کرو۔ چنانچے حسب الکام سید محر میں داخل ہوا تو علاء نے سخت ست کہنا شروع کیا۔ سید محمد تا اللہ کر کے قرآن شریف کا وعظ کرنے لگا۔ شاہ بیگ کہ بست سالہ نو جوان تھا اُس کے بیان پر فریفتہ ہو گیا۔ اس سب سے سید محمد بہال سے فائح کر چندروز کے بعد شہر فراہ کو چلا گیا۔ وہاں بھی بھی باز پُرس پیش آئی۔ اول ایک عہدہ دار نے آ کر سید محمد اوراس کے تمام ہمراہیوں کے ہتھیار چھین لئے۔ اسکے بعدا میر ذوالنون حاکم اس کیفیت کی دریافت کے داسطے خود آیا لیکن ملاقات کے بعد شخ کا معتقد ہو گیا اور علاء کواجازت دی کہ مہدؤیت کا امتحان کریں۔ چنانچے علاء نے سوال وجواب شروع کے اورامیر ذوالنون نے مہدؤیت کا امتحان کریں۔ چنانچے علاء نے سوال وجواب شروع کے اورامیر ذوالنون نے

میں رہااور رزیسٹھ (۲۳) برس کی عربیں واقع میں انتقال کیا۔ کہتے جیں کہ انتقال سے پہلے جعد کے ون بعد نماز جعد وزکی نماز اوا کی اور یجی علامت انتقال کی تھی ' کیونکہ حضرت رسالت بناہ ﷺ نے بھی قبل رحلت جعد کی نماز کے بعد وزکی نماز اوا کی تھی۔

تمام كيفيت مرزاحين باوشاه خراسان كي خدمت مي لكه كرروانه كي \_سيدمحد نومبينية تك فراه

مناطق مین افرقہ مہدویہ کے عقائد و مسائل مختفر طور پر شیخے لکھے جاتے ہیں تا کہ معلوم ہوکہ مرزاصاحب نے بھی اُنہیں کی نقل کی ہے کوئی نئی بات نہیں کہ جس کے باعث انکو کا ذب اور مرزاصاحب کوصادق مانا جائے۔ بلکہ اس نے ریاضت ونفس کشی وترک لذات و نیاوی مرزاصاحب سے ہزار ہا درجہ زیادہ کی ہے اور عبادت البی اور فنافی اللہ میں ایسے غرق رہا کہ کھانے پینے کی ہوش تک نہیں رہی۔ مرزاصاحب کے نفس نے تو جو بچھے مانگا انہوں نے دنیاواروں سے بہت ہو ھرکر آپ کو دیا اور ایسے عیش سے گذران کی کہ کی امیر الامراہ کو بھی

نصیب نیس ہوگی ۔ تھی کی جگہ بادام روغن استعال ہوتا تھا۔ گوشت کی جگہ مرغ کا گوشت کے جایاجا تا تھا۔ کتوری اورغبر کی وہ کشرت استعال تھی کہ خطوط جیب گئے۔ مستورات کے سونے کے زیور پاؤل تک بتے۔ غرض دنیا کے تمام عیش و آ رام مرزاصا حب کوخدانے ویے اورانہوں نے بھی نشان صدافت دنیا پر ظاہر کر کے اپنے نفس کونہیں روکا۔ جوان عورتوں پر ول چاہاتو نکاح موجود ہے آگر چرمنکو حہ آسانی حسب دلخواہ نصیب ندہوئی۔ گراس میں بھی خدا کا کوئی فضل و کرم تھا۔ جبکہ اس کے مقابل سید محمر مہدی بہت جھاکش صاحب زہدوتتو کی خدا کا کوئی فضل و کرم تھا۔ جبکہ اس کے مقابل سید محمر مہدی بہت جھاکش صاحب زہدوتتو کی عہام دورہ مرضا ہدہ ہوگذرا ہے۔ آس نے سامت برس تک روزہ رکھا اور باقی حصہ عمر میں بروایت گاہرہ و مشاہدہ ہوگذرا ہے۔ آس نے سامت برس تک روزہ رکھا اور باقی حصہ عمر میں بروایت ان کی زوجہ مسامة الددتی پائے برس میں غلہ وگوشت ساڑ ھے ستر ہ سیر کھایا۔ حسب ڈیل والاً کی اورہ الات سے سید محمر مہدی اور مرزا صاحب کا مقابلہ دیکھوا ورعقل خداداد سے کا م لوکہ مرزا صاحب نے کوئی اچنیانہیں گیا۔

اول: سید محد قرآن کی تغییرایسے پراثر معنوں میں بیان کرتا کہ سلمان جوق جوق آئے اس فرقہ میں شامل ہوتے اور یہی صداقت کا نشان بتاتے ۔ مرزاصاحب بھی حقائق و وقائق قرآن اپنی صداقت کا نشان فرماتے ہیں اور جیساول جا بتا ہے تغییر کرتے ہیں کہ کی علم تغییر وحدیث کے یا بندنیوں۔

موم: النا مهدى مبين عواد الله (مين كلا مبدى بول مرادالله كا)\_مرزاصاحب بحى النه الله عهدى مبين عواد الله (مين كلا مبدى بول مرادالله كا)\_مرزاصاحب بحى النه آب و بنات جرى الله حق موعود ومبدى معود جدد المام الزمان كرش و فيرو \_ سعوم: سلطان غياث كا الدواد نامى ايك مصاحب كه فاضل اورشاعر بهى تها و نيا ترك كرك بمراه بوان فيرم تقوط يعنى به نقط ، مر شير شيخ ، ايك رساله بادامانت ، ايك دساله فيوت مبدى أس كى تصانيف بين مرزاصاحب كے باس بهى رساله بادامانت ، ايك دساله فيوت مبدى أس كى تصانيف بين مرزاصاحب كے باس بهى

رُبْدِيْدِ نَبُوْكِ قَادَيَاتِنْ

کیم نوردین صاحب بجیدوی جو کہ عالم وفاضل ہے اگر چہ شاعری ہے عاری ہیں کہ
ریاست جمول سے مرزاصاحب کے پاس آئے اور باعث رونق مہدویت ہوئے۔
جھاد م: سید محمرمبدی کئی پیشگوئیاں کرتا اور اکثر تجی ہوتیں۔ پیشگوئیاں پہلے مریدوں
میں مشہور کرتا اور پھروییا ہی ہوتا۔ جیسا کہ جب وعظ وغیرہ ان کے عقائد غیر مشروع کا غلغلہ
اُٹھتا تو پیشگوئی کرتا کہ ہم یہاں ہے تکا لے جا کیں گے پس ویسا ہوتا۔ جیسا کہ مرزاصاحب
قرائن سے قیاس کر کے فرماتے کہ منی آؤرآ کیں گے تو ضرور آجاتے ، نئی شادی کرتے تو
پیشگوئی کرتے کہ ہمارے ہاں اُڑکا ہوگا مگر اُڑکی ہوتی 'لیکن جب وارخالی جاتا تو تا ویلات کا
فشکر فتح کے لئے موجود ہے۔

پنجم: حرم محترم میں دعویٰ کیا کہ من اتبعنی فہومؤمن مین ''جوتابعداری میری کریگا مون ہے''۔ مرزاصاحب بھی بہی فرماتے ہیں کہ جومیری بیعت نہ کرے موس نہیں اور نہ اس کی نجات ہے اگر چہر ہی بھی اوری پیروی کرے اورار کان اسلام اوا کرے۔ اگر چیم زاصاحب کورم محترم میں جانا نصیب نہیں ہوا کیونکہ جان کا خوف تھا گرائی امریش سیدمحمد کا پلہ بھاری ہے کہ وہ نہیں ڈرااور برابر حرم محترم میں پنچااور وہاں مہدویت کا دعویٰ کیا۔ مرزاصاحب کو اگر چہوتی بھی ہوئی کہ میں تیرے ساتھ ہوں ڈرمت، میرے رسول موت سے نہیں ڈراکرتے۔ گرمرزاصاحب کو یقین تھا کہ میں جھوٹا ہوں اور مارا جاؤں گا باہر نہ نگلے۔ اگر سیچ ہوتے تو کی اسلامی ملک میں جیسیا کہ حدیث میں ومثق ہے جاکر وعویٰ کرتے۔

مشم المستم المس

یباں پلہ بھاری ہے، کیونکہ مرزاصاحب نے خداتعالی کوکشفی حالت میں مجسم دیکھااور کچھ كاغذ پيشكوكيال پيش كركے خداتعالى كان يروسخط كرائ اور خدانے قلم كير كرؤبويالكاياتو زیادہ رگالیا اور قلم جھاڑی تو سرخی کے و صبح مرزاصاحب کے کرتے پر پڑے جوم یدول کے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ! ان مرزائیوں کا خدا بھی ایسا بے تمیز انکو ملا کہ ڈوبالگانے کی عقل نهين مرزاصاحب كاكرية خراب كرديا (ديكمونهية الوي معنفيرزاصاحب نظان فبر١٠٥ صفيه١٥٥) مشقم: سید محد کے چورای (۱۸۴) اصحاب و پیرو ملک سندھ میں فاقول سے مرکئے كيونكه الل سنده في سيد محد كلمات خلاف شرع من كرلين دين بندكرديا تفا-سيد محدف أن كحتى مين جومر يدمر ك بشارت دى كدان سبكومقامات انبياء ومرسلين اولوالعزم كے ملے ہيں ۔ مرزاصاحب كانمبريهال بالكل صفرك برابر ہے۔ صرف ايك مريدآپ كا جو کابلی تھادر بار کابل میں باایا گیااوراس سے علاء نے مرزاصاحب کی صدافت کی شرق ولیل ما تھی تو وہ نہ دے سکااس لئے سنگ رکیا گیا۔ اس پر بھی مرز اصاحب اور مرزائی چولے نہیں ساتے اور مرزاصا حب اپنی صدافت کا نشان لکھتے ہیں۔ (دیموھیت اوق)۔ اوران کو پینجر نہیں کد مرزاصاحب سے ہزار ہا درجہ بڑھ کر مریدوں نے کذابوں کی خاطر جانیں دیں۔ سر ہزار پیرو' مختار تقفی کذاب' کے چھیے مارے گئے جو کہ کہتا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھ میں حلول کیا ہے اور مرزائیوں جیسے کی مسلمان اسکوصا دق مان کرتا بع ہو گئے اورایے آپ کو سعیدالفطرت اورسلیم القلب کہتے اور جوأن کے پیرکونہ ما نتامرزائیوں کی طرح ان کوابوجہل وغیرہ سے تشبید دیتے۔ہم مرزائوں سے پوچھتے ہیں کدا گرصدافت ای میں ہے کہ کوئی شخص رفقائن الهدسية لااعدر والمسراع ويدين الورد سية لان زيا كذاب ي تحااور مرزاصا حب جمو ف\_ كيونكدأس كى خاطرستر بزار في جان دى اورمرزا يبيال بھی امبات المؤمنين كبلاتي ہيں۔

۸ .... تقعدیق مهدویت سیدجو نپوری کی فرض ہے اورا نکاران کی مهدویت کا کفر ہے۔ مرزا صاحب بھی کہتے ہیں جومیرے بیعت نہ کرے کا فر ہے۔

9 --- هن وجے مهدویت کا دعویٰ ہوا ہے جس قدر اہل اسلام دنیا میں گذرے ہیں اور گذریں کے سب اس انکار کے سبب کا فرمطلق ہیں اسلمان صرف مہدوی ہیں۔ یمی بات مرزائی کہتے ہیں۔

اسسید محداگر چہ داخل امت محدی ہیں۔ مگر حضرت ابو بکر ، عرفار وق ، عثمان وعلی اللہ ہے۔
 اُخل ہیں۔ بہی مرزائی کہتے ہیں بلکہ مرزاصاحب کو رسول اور نبی کہتے ہیں۔ سید محد سوا محد ہوا کہ بھی کے تام انبیا وعلیہ مدالہ میں ، بھی مرزائی کہتے ہیں۔

ا ا جوحدیث و تغییر قرآن سید محدمهدی کے مطابق ند ہو وہ سیجے نہیں ہے اور سید محد کے مطابق ند ہو وہ سیج نہیں ہے اور سید محد کے مقابلہ میں فلط ہے۔ بہی مرز اصاحب فرماتے ہیں۔

ا اساں کے خالف شرع الہام بھی حق جاننے کے قابل میں۔ مرز اصاحب بہی فرماتے یں سب سلف فلطی پر تھے۔

السيسير محرجو نبورى اور محر و النظام الله الماسيد و النظام الله المسلمان المي اور سوا اس كے حضرت الم المياء و مرسلين عليه م السادم العاملام الله المسلمان عليه مال كے ينج ب الله عامرتك ابرا تيم وموى النظام الله المسلمان المسلمان

أزديد نبؤت فادياني

صاحب کی خاطر صرف ایک نے جو کہ کا بلی پٹھان تھا۔ جن کا قاعدہ ہے کہ اگر ضدیر آ جا تیں تو جان کی پرواؤ میں کرتے۔

ماطوین! ولائل اور برابین بہت ہیں گرچونکہ کتاب میں گنجائش زیادہ نیس اس لئے
اختصارے کام لیاجاتا ہے۔ ان شاہ اللہ تعالیٰ کی اور موقعہ پر پوری پوری روشی ڈال کر
ثابت کیاجائے گا کہ مرز اصاحب اُن کذابوں سے برایک امریش کم ہیں۔ اب ذرا مہدویہ
کے عقائد باطلہ کوسنو اور مقابلہ کرکے دیکھوکہ مرز اصاحب کے عقائد میں اور اُن میں پکھ
فرق ہے۔ اگر ہے تو تبدیلی اُلفاظ ہے۔ مرز اصاحب نے شاعر اند لفاظی اور طول وطویل
عبارت کا جامداو پر بیبنا کر پلک کے سامنے پیش کیا ہے ورنہ پہلے سب پکھا و چکا ہے۔
اسب مہدویہ کہتے ہیں کہ اگر آنخضرت کی گئے کے درباریش ایک صدیق تھا تو میراں کے
دربار میں دو تنے سید مودوا خولد میر۔ مرز اصاحب کا بھی ایک صدیق احکیم فوردین ہے۔
دربار میں دو تنے سید مودوا خولد میر۔ مرز اصاحب کا بھی ایک صدیق احکیم فوردین ہے۔
دربار میں دو تنے سید مودوا خولد میر۔ مرز اصاحب کا بھی ایک صدیق احکیم فوردین ہے۔
ساگر وہاں خلفائے راشدین چار شے تو بیباں پائی ہے۔ مرز اصاحب کے خلفائے امرون کی صاحب سیالکوئی ہیں۔

٣....اگريبال عشره مبشره يتحاتويبال باره-

سم.....اگرآنخضرت علی امت تبتر فرقول میں ہے تو میدی کی امت پر چوہتر فرقد میں ایک فرقد اخو تدمیر پر ہے۔ وہی ناجی ہے اور باتی سب فیر ناجی۔

٥..... اخوند مير اسدالله الغالب مجلى الكالقب ب.

ان کے بینے سید تحود کو خاتم مرشد، خاتم نور، سرمبدی، حسین ولایت کہتے ہیں کہ ان
 کے ساتھ دخد الڑکین میں کھیلا کرتا تھا۔ ان کی مال فاطمہ ولایت ہیں۔

ئے ۔۔۔ مبدی کی سب بیبیان از واج مطہرات اورامہات الموشین بیں۔ مرزاصاحب کی

تزديد نتؤب فادياني

تو پورے مسلمان ہوئے۔ ماخلوین! سیدمحمد جو نپوری بھی حضرت میسی التلفیلائے اصلی نزول جسی کے قائل تھے۔

منطوین میروسه به من مرد من مردوس می این میروستان این میروستان میر

۵۔۔۔۔۔سید محد کے دربار میں تمام انبیاء علیهم السلام کے ارواح پیش ہوتے ہیں اوران کوخدا کا حکم ہوتا ہے کہتم نے جس نور سے نور لیا تھا اُس کا مقابلہ کر کے تھے کرو۔

۱۲ ۔۔۔۔ احکام تاز و بتاز و نو خداکی طرف سے اتر نے کاعقید و رکھنا فرض ہے۔ مرز اصاحب یکی کہتے ہیں۔۔

ا استاگر کسی مجتبد یا مضرکا قول مهدی کے قول کے موافق ند ہوتو خطا ہے مہدی کا درست ہے۔ یہی مرزاصاحب کہتے ہیں۔"رسالہ فرائض مبدوییہ" میں مفصل اور طول وطویل ہے جس کوزیادہ و کیجنا ہووہاں سے دکھیے۔

مرز أغلام احمرصاحب قادياني كخضرحالات

مرزاغلام احمدقادیانی جنبوں نے سب کے اخرر عولی نبوت وسیحیت ومبدویت کا کیااوراس دعولی کے شمن میں رجل فاری ،امام زمان ، خلیفہ مامور من اللہ وکرش ہونے کا دعولی بھی کیاان کا یہ کمال ہے کہ بیا ہے کی دعولی میں مستقل نہیں ۔ جب نبوت پر بحث کروقو رجل فاری کی سند چش کرتے ہیں۔ رجل فاری کی سند چش کرتے ہیں۔ جب خلیفہ پر بحث ہوتو 'مجد دُ کی بحث لے بیشتے ہیں۔ مجد دکا جبوت ما گو تو مبدی اور سے موعود کا جبوت چش کرتے ہیں اور بقول فوق الکل فوت الکل ایک دعولی کا بی جوت نہیں وے سکے۔

مرزاصاحب ملک پنجاب موضع قادیان کے رہنے والے تھے اور آپ کے والد

گانام مرزاغلام مرتفنی تھا۔ اوران کا خاندان صاحب علم وہنر چلا آیا ہے۔ سکھوں کے زمانہ

ہر پہلے بھول مرزاصاحب چندگاؤں کی حکومت بھی ان کے خاندان میں تھی۔ مگروہ سکھوں کے مہدیں پامال ہوگئی۔ مرزاصاحب نے ابتدائی تعلیم فاری وعربی گریس حاصل کی بعد ازاں مولوی گل شاہ مرحوم ساکن بٹالہ جو کہ شیعہ ند بہب رکھتے تھے ، ان سے عربی فاری مخصل کی اورصرف ' شرح ملاوقافیہ' تک عربی تعلیم پائی۔ چونکہ ان کا خاندان ذبین الطبح اور ذی علم چلا آتا تھا اور ذخیرہ کتب جمع تھا انہوں نے خودمطالعہ کرے اپنی علمی لیافت سے مربی مجاسل کی جیسا کہ عام قاعدہ ہے کہ تمام کا جیس کوئی نہیں پڑھتا۔ اپنے مطالعہ ہے ہرا کے شخص برا کے شخص برا کی طبیعت کا میلان ہواس میں ترتی کر لیتا ہے۔ انگریزی میں اس کو جس علم کی طرف اس کی طبیعت کا میلان ہواس میں ترتی کر لیتا ہے۔ انگریزی میں اس کو مطابعہ میں ہوتا ہوں ہے گریم مرزاصاحب کی مطابعہ بھوا ' اور ' میں اس کو خصوصیت ہے کہ انہوں نے اس ترتی کے معنی ' شرح صدر نصیب ہوا' اور ' میں علم لدنی سے نیفیاب ہوا ہوں' کرتے ہیں۔

ابندائی عربی مرزاصاحب ضلع سیالکوٹ کچبری صاحب ضلع بی پندرہ روپیہ ابوار کے طازم ہوئے اور چونکہ اس قلیل شخواہ پر گذارہ مشکل تھا۔ دن رات اس خیال بی مستخرق رہتے کہ کسی طرح دولت ہاتھ آئے اور پیش و آرام سے زندگی کے دن پورے ہوں۔ ایک روز کچبری سے فارغ ہوکر گھر کو آ رہے شے اورائے خیال بی محو تھے کہ ایک رائے صاحب فینس پر جوسوار تھے ان کے قریب آ کر مرزاصاحب سے صاحب سلامت ہوئی۔ رائے صاحب سا حب سے فیال میں تو جواب دیا کہ آپ میں مرزاصاحب نے جواب دیا کہ آپ ہوئی۔ رائے صاحب کا کہ آپ میں مرزاصاحب نے جواب دیا کہ آپ ہوئی۔ رائے صاحب نے جواب دیا کہ آپ ہوئی۔ رائے صاحب نے جواب دیا کہ آپ ہوئی۔ رائے صاحب نے جواب دیا کہ آپ ہوئی۔ گئی۔ رائے میں۔

ایک روز مرزا صاحب وظیفه کررے تھے که دروازه کھلا اور ایک فخص بزرگ

صورت عربی لباس زیب تن سے ہوئے داخل ہوئے بعد سلام علیم کے بیٹھ سے اور فر مایا کہ

آج آپ کچبری سے دیر کرکے آئے ہیں۔ مرزاصاحب نے فر مایا کہ بال بندگی پابندگ

عمل ای سبب سے تو نو کری سے بیزار ہوں۔ چار پانچ برس ہو گئے اور ہنوز روز اول ہے ' کچھ

تر تی نہیں ہوئی اور شامید ہے۔ عرب صاحب نے فر مایا کہ ہم آپ کوایکہ عمل بتاتے ہیں کہ

تھوڑے دنوں کے ورد میں خدانے چاہا تو نو کری کی پرواہ ندرہے گا۔ مرزاصاحب نے

جواب دیا کہ ورد و و فطائف کا تو مجھ کواؤ کین سے شوق ہے گر بنا کچھ نیس ہم پرعرب

صاحب نے فرمایا کہ مبر قبل سے سب کچھ ہو جائے گا۔

صاحب نے فرمایا کہ مبر قبل سے سب کچھ ہو جائے گا۔

ظاظرین اب تومرزاصاحب علم لدنی کاراز کل گیا ہوگا کہ عربی زبان کی فصاحت ورقی کی کلیدعرب صاحب ہیں۔اور بیراز بھی کھل گیا جومرزاصاحب فرماحے ہیں کہ بین نے روحانی فیض کسی سے نہیں پایا' کیونکہ عرب صاحب نے وظیفداور ساتھ دس اس عرب نے پیشگوئی کردی کہ وظیفہ پڑھواور مبرکرو۔ چنا نچے تھوڑے عرصہ کے بعد وظیفہ کا اثر شرور ا موااور مرزاصاحب مالا مال ہو گئے۔

ایک اور داز بھی اس جگہ کولئے کے لائق ہے کہ مرز اصاحب طالب دنیا اس ورجہ
کے تھے کہ عرب صاحب سے عرض کی کہ کوئی ایساعمل بھی یاد ہے کہ دست غیب ہوا یعنی کسی
طرح زر حاصل ہو، جس پر عرب صاحب نے فرمایا کہ بیس ایسے عملوں کا قائل نہیں۔ جس
سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب صاحب روحانی فیض کے قائل تھے اور دنیا وی عملیات کو کروو
حانے تھے۔

ایک اور راز ہمی ظاہر کرنے کے قابل ہے کہ مرزاصاحب "علم جفر" بین ہمی مبارت رکھتے تھے کیونکہ عرب صاحب کے جواب بین فرمایا کہ علم جفر بین اسکے بہت

قاعدے اور عمل لکھے ہیں۔ جس پر عرب صاحب نے فرمایا کہ ہاں ہیں گریکی وست غیب

ہے کہ کی کار بیں انسان کی رجوعات اور فتوعات ہوجائے۔ پس عرب صاحب نے وظیفہ

بھی فرماد یا اور ساتھ ہی ہی کہا کہ فقط پیرے کندھے ہی ہے کار براری نہیں ہوتی ' پچھے ہمت

بھی در کار ہے۔ چونکہ آپ کی فطرت میں ٹوکری ماتحتی کامادہ نہیں اسلئے آپ کوئی اور کام
شروع کریں چنا نچے مرزاصاحب نے جواب دیا کہ میرا پہلے ہی سے ارادہ قانون کا امتحان
دیے کا ہے، وکالت میں معقول آ مدنی ہے۔

ما طلو ین! ید از نبانی الرسول " کے مدی کا حال ہے کہ کس طرح طالب دنیا ہے اور تو کل برخدائی معلوم کرلواور پھر قانونی پیشہ جو بالکل رات دن جھوٹ سے کام ہے اس کو پہند کرنا بھی انقاء کا پیتہ دیتا ہے اور آپ کا ورد ووظا گف بھی دنیاوی پیش و آ رام کے واسطے تھا۔ غرض التحان دیا گرکامیاب نہ ہوئے۔ آیک اور راز بھی لکھنے کے قائل ہے کہ سید ملک شاہ ساکن بیالکوٹ جو کہ علم نجوم ورمل بیس کچھ دخل رکھتے تھے۔ مرزاصا حب نے ان سے بھی کچھ استفادہ کیا۔ (دیکووٹ اس اس النظادہ کیا۔ (دیکووٹ اس اس النظادہ کیا۔ (دیکووٹ اس النظام اللہ اللہ کا اور یکی سبب ہے کہ پیشکوئیوں کا اور یکی سبب ہے کہ پیشکوئیاں خلط تھی رہیں۔

جب وکالت سے ناامیدی ہوئی تو آپ نے اپنے پرانے رفیق رائے صاحب سے مشورہ کیا کداب کیا کروں؟ رائے صاحب نے فرمایا کد میرا آپ کا کمتب کا تعلق ہے اور شالہ میں جب ہم تم اسم نے پڑھتے تھے جھے کوآپ سے اتحاد ہے گرآپ کی پریشانی کا سبب پہلیا ہوں۔ مرزاصاحب نے کہا کہ تخواہ قلیل ہے گذارہ نہیں ہوتا اور ترتی محال ہے کول آپ کا کرول و کیا کروں ع

المتراضات سے تک آئے ہوئے تھے ایسے اشتہار کوفیمت سمجمااور مرزاصا حب کو جاروں طرف سے روپ بریشی آنا شروع ہوا۔اورائل اسلام نے مرزا صاحب کو ایک مناظر اسلام بجه كرا في احداد مالى سے مالا مال كرديا ورضه بحى ادابوكيا اورخود بحى آسوده بوكے اور عرب صاحب کی پیشگوئی کے مطابق تھوڑے دنوں میں مرزاصاحب کی طرف رجوعات ظائق ہونے نگا اور عرب صاحب کے وظیفے نے وہ تا جرد کھائی کے مرز اصاحب لا کھوں کے مالك موكات " الرامين احدية الكين لكية الكية مناظر اسلام عدر في كرك الي مثيل مح ہونے كاخيال پيدا موكيا \_ كيونك براين احمد بياول توحسب وعده ندتكى اور جونكى وه صرف تہیدی مضامین تھے۔ پہلی جلد میں اشتہار، دوسری تیسری جلد میں مقدمداور تیسری جلد کی پشت پراشتهاردے دیا کہ تین سوجز تک کماب بڑھ گئی ہے مگریہ بالکل دھوکہ دہی تھی کیونکہ چوسى جلديس صرف مقدمه كتاب اورآ خد (٨) تمبيدات تحيس اورسفات يا في سوباره (۵۱۲) تھے اور تمبیدات کے بعد باب اول شروع ہوائی تھا کہ جلد چہارم کی پشت پراشتہار دے دیا کداب براہین احمد یر کی تحیل خدائے اپنے ذمد لے لی ہے۔ اس پراوگوں نے بہت شور بیایا که تین سوجز کی کتاب اور تین سودلیل جس کا وعد ه تھاو ہ نکالوور نہ قیت واپس کرو۔ مرزاصاحب کی اس کاروائی ہے ویدار مسلمان تو مرزاصاحب سے بیزار ہو گئے کیونکہ وعدہ ظافی اسلام میں بہت عیب کی بات ہے۔اورادھرمرزاصاحب نے اپنی کرامات والہامات کی اشاعت میں اشتہار دیا اور اشتہاروں سے تمام دنیا بلادی کہ میں مثیل سے ہوں اور مجھ کو وقی ہوئی ہاورجس کووجی ہوتی ہاورمکالمدوخاطب النی عصرف ہوتا ہوہ نی ورسول بيس يس ني ورسول مول \_ اورمير \_ واسطية سان وزين في كوانل دى باورميرى فاطرطاعون آئي ہے كدمير م محرول كو بلاك كرے اور آيت ﴿ مَا كُنّا مُعَدَّبِينَ حَتَّى

تُرْدِيْدِ نُبُوِّتِ قَادَيَانِي

ایک اوردازیمی قابل قوجہ ناظرین ہے کہ مرزاصاحب کیمیا کے متلاثی ہمی رہ، جہاڑی چونک بھی کرتے رہے کیونکہ جب رائے صاحب نے کہا کہ آپ نسخہ کیمیا کو تلاش کیا کرتے ہے تو مرزاصاحب نے اُن کے جواب میں فرمایا کہ اگروہ نسخہ ہماری ترکیب یا ممل اورکوشش ہے بن جا تا یا کوئی نسخہ کیمیا کا کالل ال جا تا تو ہم کونو کری یا وکالت یا کسی اورکار کی کیا ضرورت تھی۔ رائے صاحب نے فرمایا کہ ایک تجویز میں بتا تا ہوں کہ آپ کی فطرت کیا ضرورت تھی۔ رائے صاحب نے فرمایا کہ ایک تجویز میں بتا تا ہوں کہ آپ کی فطرت میں بحث و مباحثہ کا مادہ بہت ہے اور آپ محتب کے زمانہ میں بھی تھنۃ البند تھنۃ البنود وغیرہ کیا میں مناظرہ کی کتابیں دیکھا کرتے تھے۔ پس آپ مناظرہ کی کتابیں دیکھا کرتے تھے۔ پس آپ مناظرہ کی کتابیں تالیف کریں اور فروخت کریں تو عمدہ معاش اور شہرت ہوجائے گی مرزاصاحب نے بھی انقات کیا اور فروخت کریں تو عمدہ معاش اور شہرت ہوجائے گی مرزاصاحب نے بھی انقات کیا اور فرمایا۔

# ع كەخۇش بودكە بر آيد بىك كرشمەدد كام

ما طلوین! آپ جھ سے بین کہ یہ بین راز مرزاصاحب کی ترتی اور بیری مریدی کی ووکانداری کے۔اول اول مرزاصاحب نے نوگری جھوڑ کرلا ہور بین آگر چینیا نوائی مجد بین مولوی جھ حسین صاحب بٹالوی ہے بھی مشورہ کیا انہوں نے بھی انفاق رائے ظاہر کیا اور مرزاصاحب نے پہلے پہل 'جرابین احمہ یہ' کا اشتہار دیا اور اُس بین وعدہ کیا کہ ال کتاب بین تین سود لیل اسلام کی صدافت پر بیان کی جائے گی اور جو نوالف ند ب اس کا جواب دے گیا میرے بیان کردہ دالائل کوتو ڑے گا اُس کودی ہزارر و پیانعام دیا جائے گا۔ اور کتاب کی تیت دی روپ اور پانچ روپ بمدید گئی قرار پائی۔ چونکہ مسلمانوں کو اپنے دین کی تفاظت کے واسطے روپ یہ بید کی چھ پرواد دین سے مجت ہاور رسول اللہ بین کے دین کی تفاظت کے واسطے روپ یہ بید کی کھی پرواد منیں کرتے اور نی روثنی کے لوگ جو اپنے خریب سے بالکل ناواقف سے آریوں کے ایس کی بین کی تھی تر بیا کی خاص کے اور کی جو اپنے کہ بین کی کھی تراب کی بالکل ناواقف سے آریوں کے انہوں کی تابیس کرتے اور نی روشنی کے لوگ جو اپنے نہ ب سے بالکل ناواقف سے آریوں کے

نَبُعَتُ رَسُولا ﴾ ع تمك كرك دعوى نبوت كيا كرفدان جوء زاب بيجاب تورسول محى ضرور ہونا جاہیے۔ پس طاعون کے عداب کے ساتھ میں رسول ہوں۔ مگر چوتکہ مرزا صاحب ایک کمزورطبیعت کے آدمی تخے ان کو بی بھی خوف تھا کہ کیس مسلمان ناراض بھی ند مول تاكه بالكل آمدني بندنه وجائے -آسته آسته مسلمانوں ير بوجود الاكه يميله مثيل سي كا ومویٰ کیا۔ جب کئی ایک سادہ لوگوں نے بیہ بات مان کی تو پھر سے موموز کا دعویٰ کیا۔ اور ساتھ ساتھ ہی محد بھ کی بتک بھی کرتے جاتے ہیں کہ مجھے نے سومود اور دجال کے بارے میں علطی کھائی ہےاور وجال کی حقیقت رسول اللہ عظظ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ مجھ كوخدا نے اس کی حقیقت سمجھا دی ہے۔ گرمسلمانوں سے ڈر کر پھرساتھ ہی لکھتے ہیں کہ محدرسول الله ﷺ كى فراست وفهم تمام نبيوں كى فراست وفهم سے زيادہ ب مرد جال كى حقيقت ميں انبول نے علطی کھائی ہے۔اور میں رسول اللہ عظامے زیادہ فیم وفراست رکھتا ہول مرود ك مارے صاف نبيس كتے فرض مرزاصاحب كاصاف دعوى ايك بھى استقلال كے ساتھ نہیں'کیکن دعویٰ کرتے بھی ضرور ہیں۔

اب مرزاصاحب کی اصل عبارات'' دعویٰ نبوت'' کے متعلق بحوالد کتاب وسفی لهتے ہیں:

ا ..... بچاخدا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔ (دیمودانع البلا امنوا) ۲ ..... بیطاعون اُس وقت فروہ و گی جبکہ لوگ خدا کے فرستادہ کو قبول کرینگے۔ (دافع البلا استواب ۳ ..... قادیان اس واسطے محفوظ رہے گا کہ بیا اُس کے رسول کی تخت گاہ ہے اور بیتمام امتواب کیلئے نشان ہے۔ (دافع البلا امنوہ)

السين اپنى نبت نى يا رسول ك نام سے كوكر الكاركرتا ہوں اشتبار مطبوعه ضياء الاسلام ۵ نومبر أو الدور جب كه خداوند تعالى في بينام ميرے ركھ جي تو بين كيوكررو كروں دور بين جيسا كه قرآن شريف كى آيات پر ايمان ركھتا ہوں ايسانى بغير فرق ايك ذره كے خداكى اس كلى وحى پر ايمان الا تا ہوں جو مجھے ہوئى۔

ه ...."ازالهٔ اوبام" بل آیت "وهبشوا بوسول یأتی من بعدی اسمه احمد" عینا بز (مرزاساحب) مرادیم - کونکه آپ کانام محمد جلال تفااوراحمد جمالی سووه بین بول - (ویجواز لهٔ اوبام سنو ۲۷۳)

۱۔۔۔''توشیح مرام صفحہ ۱۱'': میں نبی ہوں میراا نکار کرنے والامستوجب مزاہے۔ ما**ظوین**ا مرزاصاحب دعویٰ تو کر ہیٹے گر ثبوت کچھ بھی نہیں۔ پہلے ہم مرزاصاحب کے معارے ٹابت کرتے ہیں کہ دوکا ذب شخ وھو ھذا:

معارصداقت اول(1):

ما سواا سکے بعض اور عظیم الشان نشان اس عاجز کی طرف سے معرض امتحان میں ہیں جیسا کہ (ا) .... منشی عبد الله آگھم صاحب امر تسری کی نسبت پیشگوئی جس کی میعاد ۵ جون ۱۸۹۱ء سے پندرہ مہینة تک ہے۔

(۲) .... پنڈت لیکھر ام بشاوری کی موت کی نبعت پیشگوئی میعاد ۱۹<u>۹۳ء سے</u> چیسال تک

(٣) ....مرز ااحمد بيك بوشيار پورى كرداماد كى موت كى نسبت جو پى ضلع لا بور كا باشنده به بيكى ميعاد جوآج كى تاريخ سے جوا ايم تبرس ١٩٨٤ يقريبا كياره ماه باتى ره گئے ہيں۔ يہ تمام امور جوانسانی طاقتوں سے بالكل بالاتر ہيں أيك صادق يا كاذب كى شزاخت كيلئے كافی ہيں أ

کیونکہ احیاء واموات دونوں خدا تعالی کے اختیار میں ہیں اور جب تک کوئی شخص نہایت درجہ کا مقبول نہ ہو خدا تعالی اس کی خاطر ہے کی اس کے دشمن کواس کی بدد عا ہے بلاک نہیں کرسکنا ۔ خصوصاً ایسے موقعہ پر کہ دو شخص اپنے تئیں منجا نب اللہ قر اردے دے ۔ اورا پی اُس کرامت کواپنے صادق ہونے کی دلیل شمبرائے ۔ (دیکھو شادت الترآن معنفر زاصاحب سفو ۸) مخاطویین! یہ تغیوں پیشگو ئیاں غلط اور بالکل جموثی تطیس عبداللہ آتھ ماری مقررہ تک نہ مرا ۔ لیکھر ام پشاوری کی موت کی پیشگوئی نہتی اس پرعذاب نازل ہونے کی وعیدتی اُس کم عارت یہ ہے: ''عذاب شدید میں جتال ہوجائے گاسواب میں اس پیشگوئی کوشائع کر کے تمام مسلمانوں اور آریوں اور عیسائیوں اور دیگر فرتوں پر ظاہر کرتا ہوں کہ اگراس شخص پر چھ برت کے عرصہ میں آج کی تاریخ ہے کوئی ایساعذاب نازل نہ ہوا جو معمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عاوت عاوت اور اپنے اندر الی بیٹ رکھتا ہوئی سجھیں کہ میں خدا تعالی کی طرف ہے نہیں کہ کی طارق عاوت عذاب ہوگا ''۔

ظاہر ہے کہ موت عذا بنہیں ورنہ ماننا پڑیگا کہ مرزاصا حب بھی معذب ہوئے ' کیونکہ وہ خود بھی مرگئے۔

۲ ....عذاب کے حس کرنے کے واسطے زندگی ضروری ہے اور روح اور جسد کا تعلق لازی ہے جب عذاب یا سزا کی حس ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بید لگائے جا کیں اور وہ زندہ ننہ ہوتو اس کو بید لگائے بیا کس خربیں ہوتی اور اگر زندہ آ دی کو بید لگائے بیدوں کی ضرب کی حس ننہ ہوگی ۔ مردہ کو کسی حس نیس ہوتی اور اگر زندہ آ دی کو بید لگائے جا کیں تو اس کو درد ہوگا۔ پس لیکھر ام کا حجبری سے مارا جانا خارق عادت عذاب نیس خما کی کوئک ہوتی ہے باعث آئے دن الی الی واردا تمی کرتے ہیں یا تو خارق عادت کا افظ جمونا ہے یا پیشے گوئی جموئی ہے۔ اگر لیکھر ام پشاوری کوکک رہے ہیں یا تو خارق عادت کا افظ جمونا ہے یا پیشے گوئی جموئی ہے۔ اگر لیکھر ام پشاوری کوکک

اس کے دیمن نے قبل کردیا تو اس میں جو پیٹیگوئی عذاب کی تھی اور عذاب اس واسطے تھا کہ
دوسرے دیمنوں کے واسطے جمت اور عبرت ہو۔ جب پیٹیگوئی کی علت غائی پوری نہ ہوئی
پیٹی الیا کوئی عذاب کی ہر ام پرنازل نہ ہوا جس کے باعث وہ تو بہ کرتا اور دوسرے لوگوں کو
اس کے عذاب کی طرف و کھے کر عبرت ہوتی ۔ بینہ ہوا بلکہ کی ہمرام مرگ کی بیماری کے عذاب
سے خلاص کیا گیا اور پیٹیگوئی کو جموٹا ٹابت کرنے کے واسطے خدانے لیکھر ام کو بیماری نہیں نہ کیا
تاکہ مرزا صاحب بیانہ کہدویں کہ ویکھولی مرام ہماری پیٹیگوئی کے مطابق بیمار اور خداک
عذاب سے بینے ہے اس کو خدانے اچا تک موت دی اور بیماری موت کے عذاب سے
بیالیا۔عذاب تب تھا جب وہ مدت وراز تک بیمار بہتا کہ دوردسہتا اور نیم کی کرچھ سال کی
زمت کے بعدم تا تو مرزا صاحب کی پیٹیگوئی تجی ہوتی ۔

سے پیشگوئی منکوحہ آبانی محمدی بیلم کی تھی جو ہالکل جبوٹ تھی۔ نہ حمدی بیلم کا نکاح مرزا سے ہوا، نہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ مرزاصاحب نے بڑے زورے نورے لکھا تھا کہ جوام بینی نکاح محمدی بیلم کا آسان پر ہو چکا ہے وہ زبین پر ضرور ہوگا۔ آسان وزبین ٹل جا ئیں مگر بیام رنہ لئے گا۔اور پھر جب نکاح دومر فے خص سے ہوگیا تو پھر پیشین گوئی کی ترمیم کی گئی کہ محمدی بیلم کا خاوند فوت ہوگا، بیہ ہوگا، وہ ہوگا۔اور محمدی بیلم کا خاوند فوت ہوگا، بیہ ہوگا، وہ ہوگا۔اور محمدی بیلم بیوہ ہوکر ضرور میرے نکاح میں آئے گئا اگر میرے نکاح میں نہ آئی اور میں مرگیا تو جوٹا ہوں۔اور ''ازالداوہام' 'صفحہ ۱۳۹۲ پر کیسے بیں:''راقم رسالہ بذااس مقام میں خود صاحب تجربہ ہے۔عرصہ قریباً تین برس کا ہوا ہے کہ بین ترکی کا ہوا ہے کہ بین ترکی کا مور پر ایک مندرج ہے۔ خواتا ہائی نے پیشکوئی کے طور پر اس عاجز پر خاہر فرمایا کہ مرزاا جم بیک ولد مرزاگا ماں بیگ خواتا ہوں کی دفتر کلاں انجام کارتمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت ہوئیار پوری کی دفتر کلاں انجام کارتمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت

قا كداب آخرى دم ب اوركل جنازه لكف والا ب تب ميں نے اس پيشگوئى كانبت خيال كيا كدشايداس كاورمنى ہو گئے ، جو ميں بجينييں ركارتب اى حالت قريب المرگ ميں بجينييں ركارتب اى حالت قريب المرگ ميں بجي البام ہوا ﴿ اَلْحَقُ مِنْ رَبِحَ فَلاَ تَكُونَنَ مِنَ الْمُمُنَوِيْنَ ﴾ يعنى يہ بات ميں بجيد البام ہوا ﴿ اَلْحَقُ مِنْ رَبِحَ فَلاَ تَكُونَنَ مِنَ الْمُمُنَوِيْنَ ﴾ يعنى يہ بات تيرے دب كی طرف سے فاج ہوا گئى كرتا ہے سوال وقت بھے پر به بجيد ظاہر ہوا كديوں خدا تعالى نے اپنے دسول كريم فيل كوقر آن كريم ميں كہا كدتو شك مت كرسو ميں نے بجھ ليا كدر حقيقت بيا تب ايس بي نازك وقت سے خاص ہے۔ جسے بيو وقت كى ايسا وقت اور فوميدى كا جرب نبيوں پر بھى ايسا وقت اور فوميدى كا جرب نبيوں پر بھى ايسا وقت آجا تا ہے جو ميرے پر آيا تو خدا تعالى تاز ويقين ولائے كيكے ان كوكبتا ہے كدتو كيوں شك كرتا ہا اور مصيبت نے تھے كول نوميدكرديا نوميدمت ہو''۔

اب مرزاصاحب مرجمی گئے اور محمدی بیگم ان کے نکاح میں نہ آئی تو مرزاصاحب کی نہ صرف ایک پہلی پیشکوئی غلط نکلی بلکہ دوبارہ خدا تعالی نے مرزاصاحب کوتسلی دے کر پھر پیشکوئی کے پورا ہونے کی بابت یقین دلایا اور بیاری سے صحت دی بلکہ بید کہا کہ جب تک محمدی بیگم تیرے نکاح میں نہ آئے گی ، تب تک تیری موت نہ آئے گی۔

ہاتی رہامرزاصاحب کی تاویلات باطلہ توان کی نسبت صرف اتناہی کہنا کافی ہے۔ گر''عذر گناہ بدتر از گناہ'' اناپ شناپ جوول میں کس کے آئے لکھ وے، کون پوچھ سکٹا ہے۔اسلامی خلافت اس کاعلاج کر سکتی ہے۔ معار صدافت دوم (۲):

مرزا صاحب نے خود البدر ۱۹ جولائی ۲۰۰۲ء معیار صداقت قرار دے کر فرمایا: "طالب حق کیلئے میں بیہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کیلئے میں اس میدان میں کھڑا

کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کدابیان ہولیکن آخر کا رابیا ہی ہوگا اور فرمایا که خداتعالی برطرح سے اس کوتمباری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا ہوہ کرے اور ہریک روک کو درمیان سے اٹھادے گا اور اس کام کوضرور اور اکرے گا۔ کوئی نہیں جواُس کوروک سکے۔ چنانچہاس پیشگوئی کامنصل بیان معداُس کی میعاد خاص اوراس کی اوقات مقرر شدہ کے اور معدأس کے ان تمام لوازم کے جنہوں نے انسان کی طاقت ہے اس كوبا بركرديا باشتهارد بم جولاني ١٨٨٨ مندرج بـاوروه اشتهار عام طور رطيع موكرشائع مو چكاہے جس كى نبت آريول كے بعض منصف مزاج لوگول نے بھى شبادت دی کداگر مید پیشگوئی بوری موجاد ے تو بلا شبر میدخدا تعالی کافعل ہے اور مید پیشگوئی ایک بخت مخالف قوم کے مقابل ہے جنہوں نے گویا دشمنی اور عناد کی تلواریں کھیٹی ہوئی ہیں اور ہرایک کوجوان کے حال سے خبر ہوگی ،اس پیشگوئی کی عظمت خوب سجھتا ہوگا۔ہم نے اس پیشگوئی كواس جگەمفصل نہيں لکھا بار بار کسی متعلق پيشگو ئی کی دل شکنی ننہ ہولیکن جو مخص اشتہار پڑھے گاوہ گوکیسا ہی معتقد ہوگا قرار کرناپڑے گا کہ مضمون اس پیشگوئی کا نسان کی قدرت ہے بالاترب اوراس بات كاجواب بهى كامل اورمسكت طوريراى اشتهار سلط كاكه خدا تعالى نے کیوں سے پیشکوئی بہال فرمائی اوراس میں کیامصالح میں اور کیوں اور کس ولیل سے سے انسانی طاقتوں سے بلندتر ہیں۔

اب اس جگد مطلب میہ کہ جب میہ چینگوئی معلوم ہوئی اورابھی پوری شہوئی مخمی (جیسا کہ اب تک بھی جو ۱۱ اپر میل او ۱۸ء ہے پوری نہیں ہوئی) تو اسکے بعد اس عاجز کو ایک بخت بیاری آئی۔ یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچے گئی بلکہ موت کوسا منے دیکھ کر وصیت بھی کردی گئی۔ اس وقت میہ پیشگوئی گویا آئکھوں کے سامنے آگئی۔ اور میں معلوم ہور ہا

## معيارصداقت سوم (٣):

'طاعون' بڑے زورشورے مرزاصاحب نے پیشگوئی کی تھی کہ قادیان چونکہ خدا کے رسول کی تخت گاہ ہے' اسلئے طاعون ہے محفوظ رہے گی۔ میہ پیشگوئی بھی جھوٹی نکلی اور قادیان میں طاعون پڑی اور ذیل کے اخبارات نے اپنے اپنے اخبارات میں درج کیا' جن کا خلاصہ کیاجا تاہے:

ا ۔۔۔۔ اخبار الحکم مورخہ • اراپریل ۱۹۰۴ء اللہ تعالیٰ کے امر و منشاء کے ماتحت قادیان میں طاعون مارچ کی اخیر تاریخوں میں چھوٹ پڑی۔ جار (۳) اور چیو(۲) کے درمیان روزانہ موتوں کی اوسط۔

۲۰۰۰ اخباراتلی حدیث: مورند ۲۲ راپریل ۱۹۰۴ و او یان میں آج کل بخت طاعون ہے۔
 مرزاصاحب اورمولوی نوردین کے تمام مرید قادیان ہے بھاگ گئے ہیں۔ مولوی نوردین
 گاخیمہ قادیان سے باہر ہے۔ اوسط اموات یومیہ بیس (۲۰) و پچیس (۲۵)۔
 ۳۰۰۰ اخبار البدر قادیان مورند ۱۲ ارابر مل ۱۹۰۴ و میں بھی کمال صفائی ہے قادیان کی صفائی

سساخبار البدرقاديان مورند ۱ ارا پريل <u>۱۹۰۴ء من بح</u>ي كمال صفائي سے قاديان كي صفائي كوتىليم كيا ہے۔

٣--- پيساخبار مورخه ٢٠ مار پر سي ١٩٠٤ و دارالا مان آن کل پنجاب ميں اول نمبر پرطاعون عن جتلا ہے۔ بيس (٢٠) موتول کی اوسط ہے۔ قصبہ میں خوفنا ک بلچل مچی ہوئی ہے۔ ۵---- مرزاصاحب ''هنيقة الوحی'' صفحہ ۴۳۹ میں خود قبول کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں طاعون کا کیس ہوا۔ جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو میرصاحب کے بیٹے اسحات کو تیز تپ ہوا۔ اور بخت گھبراہٹ شروع ہوگئی اور دونوں طرف ران میں گلٹیاں نکل آئیں۔ (دیموہیة الاق معنظ مرزامیا حب سفر ۲۳۹)۔ پیراندین عبدالکریم مرزا صاحب کے گھر میں فوت ہوئے۔

## ترديد نبؤت فاديان

ہوا ہوں یہ ہے کہ میں پیٹی پرتی کے ستون کو توڑ دوں اور بجائے حثیث کے توحید کو پیلا دوں اور بجائے حثیث کے توحید کو پیلا دوں اور آخضرت وی جائے میں اگر جھ کے بیار دوں اور آخضرت وی جائے ہیں اگر جھ کے کہ دوڑنشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت عائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا بھے سے کیوں دشمنی کرتی ہے وہ میرے انجام کو کیوں نہیں و کیھتے اگر اسلام کی جمایت نے وہ کام کر دکھایا جو سے موجود مہدی موجود کو کرنا جا ہے تھا تو پھر بچا ہوں ورندا کر چھے نہ ہوا اور مرکیا تو پھر سے ابول ورندا کر چھے نہ ہوا اور مرکیا تو پھر سے ابول ورندا کر چھے نہ ہوا اور مرکیا تو پھر سے اوگ کو اور میں کہ جھوٹا ہوں۔ والسلام غلام احمد''۔

اس معیار سے بھی مرزاصاحب جھوٹے ہوئے۔عینی پرستوں کا وہ زور ہے کددن بدن اسلامی و نیا کو کمز ورکرتے جاتے ہیں۔اورآئے دن کوئی نہ کوئی ملک مسلمانوں کے قبضہ سے نکل کرعیسائیوں کے قبضے میں چلے جارہے ہیں اور جس جگہ توحید والله اکبو کے نعرے بلند ہوتے تھے یعینی پرستوں اورصلیب پرستوں کا جینڈ البرائے لگا اورمسلمان لا کھوں کی تعداد میں قبل وغارت و بے خانماں ہوئے محبدوں وخانقا ہوں کی بےحرمتی ہوئی علاقه طرابلس وبلقان ميں اورابران ميں وہ دومظالم مسلمانوں پر ہوئے كەن كركليج مندكوآتا ب- بزے بزے جہتد بھانی دیئے گئے۔اب کوئی انساف سے کے کہ سے موجود کے قدوم كى بركت تورسوال الله الله الله المام كحن من خير وبركت وضح وتصرت فرمايا تفااورمرذا صاحب کے قدوم اسلام کے حق میں برباد کن تحست ازوم ثابت ہوئے تو ظاہر ہے کدمرزا صاحب وه كم موعودتين تح جورسول الله الله الله عن غرمايا كدا خيرز مانديس آئ كا، د جال كو تمل کرے گا بصلیب کوتو ڑے گا وراسلام کی جاروں طرف سے فتح ہوگی اورملل باطل بلاک ہوجا تیں کے اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔

علاوہ بران محمد افضل مولوی بر بان الدین ، مولوی محمد شریف ، مولوی نوراحمد مرز ائیان فوت ہوئے۔ (دیموز کر کلیم نبر سفیاہ)

#### معيار صدافت چهارم (۴):

مرزاصاحب نے ڈاکٹرعبدالکیم کافوت ہونا قرار دیاتھا کہ عبدالکیم میری زعدگی
میں فوت ہوگا 'چنا نچہ یہ مقابل کی روحانی کشتی تھی۔ ڈاکٹر عبدالکیم صاحب نے اپناالہام
شائع کیا کہ مرزامسرف ہے ، گذاب ہا ورعیارہے۔ صادق کے سامنے شریرفنا ہوجائے گا
اورا کی میعاد تین سال بتلائی۔ (دیکھواملان التی سفیہ)۔ اس کے مقابل مرزاصاحب نے اپنا
الہام شائع کیا: ''مبر کرخدا تیرے دشمن کو ہلاک کرے گا''۔ خداکی قدرت مرزاصاحب فو
ت ہوئے اورڈ اکٹر عبدالکیم صاحب اب تک زندہ ہیں۔

فاظوین ا مرزاصاحب این بی معیاروں سے کاذب ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم چند
والک نقی وعلی ذیل میں درج کرتے ہیں جوم زاکی نبوت کا بطان کرتے ہیں:
ا۔۔۔۔ نبی کا کوئی استاؤیس ہوتا اور نداس کو تعلیم ظاہری طور پر دی جاتی ہے۔ نبی ورسول کو تعلیم
بذر بعیہ جبرائیل النظیمیٰ دی جاتی ہے جیسا کہ بخاری میں رسول اللہ بھٹی کی حقیقت درج
ہرک کا خلاصہ بیرے کہ آنخضرت بھٹی فارحرا میں پھے تھوڑا تو شہ لے کرجاتے اور اللہ ک
عبادت کرتے اور جب تو شرختم ہوجاتا تو پھر آتے اور تو شرلاتے۔ یہاں تک آئے حضرت
کے پاس جرائیل النظیمیٰ اور کہا کہ پر حو، حضرت بھٹی نے جواب دیا کہ اسمی نہیں
پڑھتا' ۔ پھر پکڑا فرشے نے حضرت بھٹی کو یہاں تک کہ آپ کو تکلیف ہوئی 'پھر چھوڑ دیا۔
جرائیل النظیمٰ نے پھر کہا کہ پڑھو کھر حضرت بھٹی نے وہی جواب دیا۔ ای طرح تین
مرتبہ حضرت جرائیل النظیمٰ نے آخضرت بھٹی کو بھینیا۔ اور یہ حضرت جرائیل النظیمٰ مرتبہ حضرت جرائیل النظیمٰ السلیمٰ نے آخضرت بھٹی کو بھینیا۔ اور یہ حضرت جرائیل النظیمٰ السلیمٰ کے مرتبہ حضرت جرائیل النظیمٰ نے آخضرت بھٹی کو بھینیا۔ اور یہ حضرت جرائیل النظیمٰ السلیمٰ نے آخضرت بھٹی کو بھینیا۔ اور یہ حضرت جرائیل النظیمٰ نے آخضرت بھٹی کو بھینیا۔ اور یہ حضرت جرائیل النظیمٰ نے ترائیل النظیمٰ نے آخضرت بھٹی کو بھینیا۔ اور یہ حضرت جرائیل النظیمٰ نے آخضرت بھی کو بھینیا۔ اور یہ حضرت جرائیل النظیمٰ نے آخضرت بھی کو بھینیا۔ اور یہ حضرت جرائیل النظیمٰ نے آخضرت بھی کو بھینیا۔ اور یہ حضرت جرائیل النظیمٰ نے آخضرت بھی کو بھینیا۔ اور یہ حضرت جرائیل النظیمٰ نے آخضرت بھی کو بھینیا۔ اور یہ حضرت جرائیل النظیمٰ نے آخو نے اس کو اس کو اس کو اس کا سے کہاں کہ کو تعرف کے اس کو اس ک

کا داسطہ تھا جس کے بعد آپ ﷺ تلا دت خرمائی۔ حدیث بہت طویل ہے صرف اس جگد
اس قدر مطلب تھا کہ وقی بذریعہ حضرت جرائیل النظیمین رسول اللہ ﷺ کو ہوئی ہے۔ اور
خوابوں اور الہاموں اور کھٹوں سے اعلیٰ امنی یقینی ہوتی ہے۔ اس میں کی حتم کا شک وشیہ
نیس ہوتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ فرشتہ ہوتی ہے اور یہ خاصد انبیا میں اللام
ہادریہ وقی رسالت بعد محررسول اللہ ﷺ کے مسدود ہے۔

امام خزالی د حده الله علیه "مکاشفة القلوب" کے باب ۱۱۱ میں تحریر فرماتے ہیں کہ "رسول الله الله کی وفات کے وقت جرائیل القیکی نے آکر کہا کداے تحدید الله الله کی وفات کے وقت جرائیل القیکی نے آکر کہا کداے تحدید ان مرورت زمین پرآنا آخری وفعہ کا آنا ہے، اب وقی بند ہوگئی ہے۔ اب ججھے دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں رہی ۔ آپ کی کے واسطے میرا آنا ہوا کرتا تھا اب میں اپنی جگہ لازم وقائم رہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق میں موال اللہ کی کے جنازہ پاک پر کھڑے ہوگئ جو محدود و سال سے وہ بات منقطع ہوگئی جو کی جو کی اور درمول کے وصال سے منقطع نہوئی تھی جی الی اللہ اللہ کی۔ کی نی اور درمول کے وصال سے منقطع نہوئی تھی جو گئی ہو۔

مبالغداور غلوے خالی نہیں اور استعارہ اور مجازے پاک نہیں۔ شاعر اند لفاظی اور انشاء پردازی سے حضرت عیسیٰ کی وفات کا قصدوہ بزار برس کے بعد کیساطیع زاد بنالیا۔ اور اس کو تشمیر میں لاکر ڈن کیا۔ اور آسانی کتابوں کے خلاف من گھڑت قصہ بنانے میں الف لیلہ و بہار دانش والوں کے کان گٹر گئے۔ اس واسطے شاعری نبوت کے منافی ہے کیونکہ شاعر کا امتنبار نبیس ہوتا اور کیونکہ اے رات دن جموث ہے کام ہے۔ ﴿ وَمَاعَلُمْهَنَاهُ الشِّعُورُ

وَمَا يَنْبَعِيٰ لَهُ ﴾ ترجمہ: "نہ ہم نے اسکوشع سکھایا ہے اور شاس کولائق ہے"۔ اب ہم ناظرین کی خاطر مرزاصاحب کی عبارت نقل کرتے ہیں جس میں فروہ بھی جی نیس بلکہ دعویٰ ہے کہتا ہوں کہ مرزاصاحب کی کسی دیں (۱۰) سطر میں ایک حصہ شاید بھی ہو:

هیت اوتی سفیده ۱۵ از ایک و فقیمشلی طور پر جھے خدا تعالی کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ ہے گئی پیشکو کیاں گئیس جن کا سرمطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے پائیس ۔ تب میں نے وو گا غذ د حظ کرانے کیلئے خدا تعالی کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالی نے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالی کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالی نے اپنے اور د سخط کرنے کے وقت تھم کوچیڑ کا ۔ نے اپنے کی اور د سخط کرنے کے وقت تھم کوچیڑ کا ۔ بیا کہ جب تھم پرزیادہ سابق آ جاتی تو ای طرح پر جھاڑ دیتے ہیں اور پھر د سخط کرد ہے اور میں میرے اور اس وقت نہایت رفت کا عالم تھا۔ اس خیال سے کہ کس قد رخدا تعالی کا میر بر فیضل اور کرم ہے کہ جو پھر میں نے چاہا 'بارتو قف اللہ تعالی نے اس پر د سخط کرد ہے اور ای وقت میر کا آ کھو کھی کی اور اس وقت میاں عبداللہ سنوری مجد کے جمرہ میں میرے پیر دبار ہا گئیا کہ اس سے دو برون کے قطرے میرے کرتے اور اُس کی ٹو نی پر گرے اور گئی کہ ایس مرفی کے قطرے میرے کرتے اور اُس کی ٹو نی پر گرے اور بی جی بات ہے کہ اس مرفی کے قطرے گرنے اور قلم کے جماڑ نے کا ایک وقت تھا 'ایک

اسکنڈکا بھی فرق ند تھا۔ ایک غیرآ دی اس راز کوئیس سمجھے گا اور شک کرے گا کیونکداس کو مرف ایک خواب کا معاملہ محسوس ہوگا۔ گرجس کوروحانی امور کاعلم ہود واس میں شک نہیں کرسکتا۔ ای طرح خدا نیست سے ہست کرسکتا ہے۔ غرض میں نے بیہ سارا قصہ میاں مبداللہ کوسنایا اور اس وقت میری آ تھوں ہے آ نسوجاری تھے۔عبداللہ جوایک رؤیت کا گواہ ہے۔ اس پر بہت اثر ہوا اور اس نے میرا کرنہ بطور تھرک اسپنے پاس رکھ لیا جواب تک اُس کے پاس موجود ہے'۔

فاظوین ای بات بنالین والانی موسکتاب کدایک درای بات سایک ایک اینانشان کرامت و بجز و بنالیا کی شخص فے اپنی دوات دحوکر چینکی اور چند قطرے مرزاصاحب کے کرتے پر پڑ گئے ۔جس پر مذکورہ بالانشان تعنیف کرلیا، مگریہ نہ سمجھ کدایس نامعقول بات بنانے میں ایخ کل دعاوی کی بخ کئی کرر باہوں۔

(۱) سندا تعالی کوکسی نبی ورسول و بشرنے آج تک تمثیلی صورت میں قلم دوات لئے اوٹیس دیکھااس لئے کہ لیس کمشلہ شیء کے برخلاف ہے۔جود جود جود محسول نبیس ہو ملکائس کی تمثیل کیسی ؟

(۲) ....خدا تعالی مرز اصاحب کے پاس خود کلم دوات لے کرآیا یا مرز اصاحب خوداس جم خاکی کے ساتھ آسان پر خدا کے پاس گئے۔ دونوں صورتوں میں مقدمہ باطل ہے۔ نہ خداک پاس قلم دوات کا ہونا ممکن ہے اور نہ جم خاکی کے ساتھ میاں عبداللہ کا آسان پر جانا ممکن کے وکی کے ساتھ میاں عبداللہ کا آسان پر جانا ممکن کے وکی کے میاتھ میاں عبداللہ کی ثوبی پر بھی سرخی کے چھیٹے پڑے تھے۔

(٣) ... میاں عبداللہ کی ٹو پی پر جونشان سرخی کے پڑے کیاد و بھی خدا تعالیٰ کے پاس آپ کے ہمراہ تھے کہ سرخی کے چھیفٹے اُس کی ٹو بی پر پڑے۔

ورفى بحى كشفى خيالى موكى \_ جب خيالى موكى توخيالى اشياء حقيقى بمعى نهيس موسكتيس \_ توسرخى ك چين كرند بر فاط بياني موكى اور نبى كى شان سے بعيد ب كم فاط بيانى كر ، (٩) معرت عيني الطيع إن رفع جسماني يرتظيرك ند بون ك باعث الكاركرت تے چونکہ نظر نہیں کی میعقیدہ باطل ہے کھیٹی اس جسم خاک کے ساتھ آسان پراٹھایا گیا۔ اب مرزاصا حب خود بھی نظیر بتا ئیں کہ مستخص کواز آ دم تا وقت مرزاصا حب اللہ تعالیٰ کی زیارت ایک جج یامشی کی شکل میں متمثل نظر آئی اور اُس نے اپنی پیشگو ئیوں کے کاغذ پر دسخط كرائ اورأس كرنة يرسرفي كے چينے يوے تق اگركوئي نظير نبيس توبي بھى باطل ہے كمد مرزاصاحب كوخداتعالى كى زيارت موتى اوريه كشف مجى ايها بى باطل ب جيها كدمرزا صاحب كوكشف مواتها كديس في زين وآسان بنائ اوريس اس كے خلق برقا درتھا۔ وقت محدیوں کو ترتی ہوتی تھی اور کفار کو کی ۔ مگر مرز اصاحب کے مقابلہ پرآریوں مسکسوں بر ہموں، عیسائیوں، سناتن وہرمیوں، یبود بول وغیرہ سب غیراسلامی قوموں نے وہ وہ ر قیاں کیں کہ مرزا کو ہرگز اس کاعشر عشیر بھی نصیب نہ ہوا۔ صرف جہلا مسلمانوں کو اپنے وام میں لا کر بیری مریدی کی دو کان کے ذریعی کی جماعت بنالی اور نا کامیاب دنیا ہے چل وئے۔جس سے ثابت ہے کہ مرزاصاحب مجمی دوسرے کذابوں کی طرح قلیل جماعت مجوز كر جلديء يواني زندكي من عي تمام عرب زيلمن كرك شام تك يفي جكا تعا-(١١) .... حديث شريف من آيا ب كه ني جس جگه فوت موتاب أسى جگه دفن موتاب-وَكُمُوكَةُ العَمَالُ طِلدُ ٢ صَحْدَ ١١٩: "ما توفي اللَّه عزوجل نبيًا قط الَّا دفن حيث يقيض روحه (رواه ابن سعد عن أبي مليكة موسلا) ترجمہ: " ابن سعد نے الي مليك سے

(٣) .... جب كرية جس ير جيني يوع موجود باتو ده كاغذ جس يرخداصا حب كو وسخلا تے، وہ کس کے پاس ہاور مرزاصاحب کی تحریراور خداصاحب کی منظوری کے موافق ایک پیشگونی بھی کیوں پوری شہونی۔

(۵) .... خدا تعالى ك ياس سرفى كى دوات كس كارخان كى بى جوكى تقى؟ اگرروحانى تقى لو سرخی کے چھینے باطل اورا گرجسمانی تھی تو بھسم خداباطل۔

(١) .... پيشگوئيال البام الهي ك مطابق كى جاتى بين يعنى خدا خرديتا ب كداييا امر ہونے والا ہے ندکہ نبی ورسول خدا کو کہتا ہے کدایسا کردو۔اور پھران کا خدا بھی ایسابد عوک بغيرسوي مجهم صرف مرشة دارك كنب وسخط كردب

(2) ....اگرمرزاصاحب کی خواہش کے مطابق خداتحالی منظوری دیتاتو مرزاصاحب کے دشمنوں کوفور آبلاک کردیتا۔سب سے پہلے مولوی محمصین بٹالوی مولوی ثناء الله صاحب، ملاجمہ بخش ، پیرمبرعلی شاہ وغیرہ سب کو نا بود کرتا۔ بلکہ سوا مرز اصاحب کے مریدوں کے کوئی آرىيە، دېرىيە، سكھە، عيسانى اورمسلمان غيراحدى برگز زندە ندرېتارىكر سنچ كوخداناخن نبيل دیتا، شل مشہور ہے۔وورب العالمین ہے۔

(٨)....اب مرزاصاحب كےعلوم جديدہ فلسفه وسائنس وقانون قدرت ومحالات عقلي كبال كي؟ جورفع يسلى الطيل يركت تحاوركمة عديد يوقو فول كاكام بكركة میں اللہ ہر چزیر قادرہے۔ قادر تو بیشک ہے مرخلاف قانون قدرت نہیں کرتا۔ اب خدا تعالی خلاف قانون قدرت قلم دوات لے کر مرزاصاحب کے پاس کس طرح آیا؟ یامرزا صاحب بجسد عضرى بمعدلباس فاكى كس طرح فداك ياس كرت ير چين واوان جايني اوركرة زميري سے كيے گزر كے \_ اگر كيوك روحاني طور ير كشفى حالت ميں كے \_ تو چردوات

## معارصداتت بجم (٥):

سبنبیوں کی تعلیم شرک سے پاک ہوتی ہے۔ اور سبنبیوں کی ایک بی غرض ہوتی ہے بعنی تو حید باری تعالی ۔ اور تو حید ہیہ ہے کدایک خداکی ذات وصفات میں کسی کو شریک ندکیا جائے اور ندخود نبی خداکی کسی صفت میں شریک ہو۔ گرمرز اصاحب کی تعلیم اس کے برخلاف ہے و ھو ھذا:

ا .... و یکھوکشف مرزاصاحب کتاب البرین صفحہ 2 میں مرزا لکھتے ہیں: '' میں نے اپنے ایک کشف میں و یکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں''۔ یہ شرک بالذات ے۔

ا .... اى صفر برآ كے لكھتے إلى "اوراس حالت بل يول كبدر باتھا كرہم ايك نيافظام اور نيا أسان جائتے إلى يور كيا جس أسان جائتے إلى بيدا كيا جس أسان جائتے إلى بيدا كيا جس بيدا كيا جس بي كوئى ترتيب وتفريق ني كى بير تيب وتفريق كي موافق اس كى ترتيب وتفريق كى اور بي كى اور تيب وتفريق كى اور بي كا اور كما اور بي اكو بيدا كيا اور كما الدين السّمة الدينيا بعصابيح" فجر بي نے كہا ہم انسان كوم كى خلاصد سے بيدا كريا كا السّمة الدينيا بعصابيح" فجر بي نے كہا ہم انسان كوم كى خلاصد سے بيدا كريا كي بيدا كيا السّمة الله بيا كي بيشرك بالصفات ہے۔

مسیملی طور پراپنی تصویر بنوائی اورتقیم کی ٔ حالانکه نبی کا کام بت پری مثانا ہے۔ حضرت لوح الطّفِیٰ لاِ ای غرض کے واسطے مبعوث ہوئے تصاور اسلام اس بت پری سے پاک تھا۔ الہامات مرز اصاحب

ا اسانت منی بمنزلة توحیدی و تفویدی او جھے بمزرد میری او حیدو تفرید کے ۔ - (دیکوانیا م اعم سفوا دھیتان ۸۱)

#### أردند لبؤم قاديان

روایت کی ہے کدرسول اللہ ﷺ نے قرمایا ہے کداللہ تعالی عزوجل جب کس نبی کووفات دے تو دواس جگدفن کیا جائے گا، جہال اُس کی روح قبض کی گئی''۔

دوسرى حديث: ما قبض الله تعالى نبيا الا فى موضع الذى يحب أن يدفن فيه (دواه النومذى عن ابى بكر) ترجمه: ترفدك في حضرت الويكر رفظ الله مروايت كل عندالله تعالى في كوفيض أبيس كيا محراس جكديس جبال وه دفن بونا يستدكرنا ب كدالله تعالى في كوفيض أبيس كيا محراس جكديس جبال وه دفن بونا يستدكرنا ب كدالله المواده (كوالمال جلد الموده)

قیسری حدیث: لم یقبر نبیا الاحیث یموت (دواه احد عن ابی بکر) ترجمنا احمضبل کا خطرت الویکر کا سے دوایت کی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ کی نجی کی قبر بجراً س جگدے جہال وہ فوت ہوااور کیس نیس بنائی گئد (دیمو کو امران بلده)

ما طورین! ان بینوں صدیثوں سے ثابت ہوا کہ مرزاصاحب نبی نہ سے اگر نبی ہوتے تو تا دیان سے قادیان سے قادیان سے قادیان سے قادیان سے باہر نہ جاتے سے گراللہ تعالی عالب قدرت والا ہے ۔ موت کے وقت مرزاصاحب کو لا ہور لے آیا تا کہ اس کی نبوت کا دعویٰ سچا نہ ہو۔ اور لا ہور بین ہی اس کی روح قبض ہو۔ پس مرزاصاحب نے سے لا ہور بین گیر دیتا تھا کہ اللہ تعالی نے حسب وعدہ خود اچا تک آپاؤا اور وہ ہیننہ کی بیاری سے ۲۲ می موالے کو ۱۰ ہج دن کے فوت ہوئے اور قادیان شلخ کورداسپور میں مدفون ہوئے۔ پس این صدیثوں سے مرزاصاحب کا دعویٰ سچا نبین تھا اگر اللہ تو کی نبید کی این موالے ہو اس کے فوت ہوئے اور قادیان شلخ کورداسپور میں مدفون ہوئے۔ پس این صدیثوں سے مرزاصاحب کا دعویٰ سچا نبین تھا اگر سے اور قادیان قرائر کی سے اور قادیان قرائر کی سے دوئر نہوں کی طرح اس جگہ فوت ہوئے جہاں دئن ہوئے ، نہ کہ لا ہور میں مرقون ہوئے۔

چیگوئی کومعیار صدافت اسلام بھی قرار دیا کہ شاید اسلام کی تھانیت کی وجہ ہے ہی کام نگل آئے گر پچھے نہ ہوا۔ بلکہ مرزاصا حب نے تاویلات باطلہ کر کے جگت ہنائی اپ او پر کرائی اورتاویل بید کی کہ پیشگوئی تجی ہوگی کیونکہ محمد کی بیگم کاباپ مرگیا۔ کیا خوب! شادی و نگاح توجہ کی بیگم کے ہوئی ہوگی ۔ جس شخص کی عقل اورجہ کی بیگم ہے ہونا تھا اور پیشگوئی احمد بیگ کے مرنے سے پوری ہوگی ۔ جس شخص کی عقل ایک ہے کہ موت اور مرگ کو شادی و نگاح سمجھتا ہے اور جنازہ کو ڈولی جانتا ہے اس سے کیا بحث ہوئی ہے۔ احمد بیگ کے گھر سے مرزاصا حب نے محمد می بیگم کی ڈولی لانی تھی گر گلا جنازہ اس کے باپ کا اور مرزاصا حب پیشگوئی تجی کہے جاتے ہے اورخوش فہم مرزائی امنا و صدف اسکے جاتے ہے اورخوش فہم مرزائی امنا و صدف کے جاتے ہیں۔ رح

دوش از مجد سوئ مخاند آمد پیر ما جیست یاران طریقت اعدی تدبیر ما معاد معداقت بفتم (2):

نی این آئی۔ اس کے اس کے اس کی اس کہتا۔ مرز اصاحب اجماع نقیصین کرتے ہیں کہ اس کہا ہی کہ اس کہ اس کہ اس کے اس اور صاحب وہی بھی ہوں۔ یہی ولیل مرز اصاحب کے نبی نہ ہونے کی ہے کہ اپ والی میں اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہیں۔ جب وہی کا دعو کی ہے اور یہی علامت نبی ورسول کی ہے۔ جب اس کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرما تا ہے: ﴿ قُلُ إِنَّمَا آمّا بَشَرٌ مِنْ لَکُمُم اُو حَی اللّٰہ الله تعالی قرآن مجید میں فرما تا ہے: ﴿ قُلُ اِنَّمَا آمّا بَشَرٌ مِنْ لَکُمُم اُو حَی اللّٰہ الله کے اللہ الله تعالی قرآن مجید میں فرما تا ہے: ﴿ قُلُ اِنَّمَا آمّان بول۔ صرف فرق میں ہے کہ میں وہی کیا جا تا ہوں'' مین مجھ پر بند ریعہ جبر سکل وہی خدا کی طرف ہے آئی ہا ورتم پر بند ریعہ جبر سکل وہی خدا کی طرف ہے آئی ہا ورتم پر بند ریعہ جبر سکل وہی خدا کی طرف ہے آئی ہا وہ گی ہوں ہے؟ جب ما بہ ہے۔ جب ایک شخص وئی کا مدتل ہے تو بھر وہ رسول کیوں نہیں استی کیوں ہے؟ جب ما بہ انتیاز یعنی وہی کی میں نبی ورسول کا شریک ہے تو نبی ورسول کے وہ کرس کا ڈرہے؟ مگر مرز ا

الزيند نَبُؤْتِ قَادِيَاتِنَ

۲ .....انت منی و انا منک توجی ہے ہاور بیل تجھے ہوں۔(واضیا اسفیہ) ۲ .....انت اسمی الاعلی ترجمہ: تومیراسب سے بڑانام ہے۔(اربین نبر۲ ہفیہ) ۴ .....انت منی بعنو لذولدی ترجمہ: توجھے بمزلہ میرے بیٹے سے۔ (هیدائوی ہفیہ)

۵ .....انت من مآء نا وهم من فتل تو مارے پانی سے باورلوگ تھی ہے۔ (اربین نبرم سؤممر)

٢....انت منى بمنزلة او لادى وجهر بمزلداولادك بـ

(الحكم جلدم مورى واردميرو والم

ے .....انما امرک اذا اردت شینا ان یقول له کن فیکون ترجمہ: تیرایدمرتبب کرجس چیز کاتوارادہ کرے اور صرف اس قدر کہدے کہ وجا وہ موجا لیگی۔

ماطورین ا بخرض اختصارای پر کفایت کرتا ہوں ڈرہے کہ کتاب طول نہ ہوجائے۔اب خورسوج لیس کہ جس شخص کی اپنی تحریر مبالغہ آمیز اور جھوٹ ہواور اُس کے البامات شرک وکفر ہوں اور کشف اس کو خدابنادیں اور ناچیز انسان کو خالتی زمین و آسان بنادیں و وقض نی ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں ۔ کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے رسولوں کو اپنی کلام سے تین طریق پر اطلاع دیتا ہے۔ وہی ، کشف والہام ۔ پس جس کا کشف شرک ہو، البام کفروشرک ہوں امنام یعنی خواب جموٹے ہوں جس کی بنا پر پیش کو کیاں کرتا ہوتو وہ نی نہیں ہوسکتا۔

معيارصداقت ششم (٢):

نی اپنے ارادے میں ناکامیاب نہیں رہتا۔ کیونکہ خدا اُس کی مدد میں ہوتا ہے مرزاصاحب محمدی بیگم کی بابت بہت خواہش کرتے رہے اور آسان پر نکاح بھی پڑھا گیا۔ اور مرزاصاحب نے خود بھی خطوں اور ترغیب وتر ہیب سے کوئی کوشش باتی ندر کھی بلکسائی

## معيارصداقت نم (٩):

نی کوخدا تعالی اپنے دعویٰ کے ثبوت میں معجزہ عنایت کرتا ہے تا کہ عوام پراسکو
فضیلت وتفوق ہو۔ مرزاصا حب کوکوئی معجزہ خدانے نہیں دیا۔ صرف جفاروں، رمالوں،
کاہنوں اور جوتشیوں کی طرح پیشگوئیاں پرزورڈ الاہوا تھا کہ فلاں مرجائے گا اگرشادی کی تو
اولا دہوگی۔ کی کو''وی پی'' بھیجا یا چندہ کا اشتہاریا منی آرڈروں کے آنے کی پیشگوئی کردی۔
چندخواب بذریعہ تاویلات باطلہ وتعییر نامہ سیچ کر لئے۔ جس امریمی دوسر سالوگ بھی اُس
کے ساتھ شریک ہیں۔ یس یہ مجزہ نہیں اور نہ کوئی خرق عادت ہاور نہ مرزاصا حب سے
کوئی خرق عادت ظہور میں آئی۔ بلکہ وہ خودخرق عادت بادر نہیا، علیم السلام کے معجزات
سے بھی انکار کرتے رہے کہ خلاف قانون قدرت نہیں ہوسکا۔

#### معيارصدافت دجم (١٠):

نی اپنے وعولیٰ کی بنیاد کسی نبی کی وفات پرنبیس رکھتا۔ مرزاصاحب نے اپنے وعولیٰ کی بنیاد وفات مسیح پر رکھی ہوئی تھی کہ اگر عیسیٰ ابن مریم زندہ ہے تو میں نبی ورسول نبیس اور اگر مردہ ٹابت کردوں تو نبی ہوں۔ اس واسطے بھی مرزاصاحب کا دعویٰ نبوت سچا نبیس تھا۔

## معيار صدافت يازدهم (١١):

مرزائی صاحبان وفات سے کے دلائل میں کہتے ہیں کہ عینی الطبیع الحکیان کی عمرایک سو بیں (۱۲۰) برس کی از روئے حدیث ہے چونکہ حضرت محمد رسول اللہ بھٹا کی عمرتریسٹھ (۱۳) برس کی تھی اور حدیث میں ہے'' نجی اپنے پہلے نبی سے نصف عمریا تا ہے''۔ تو اس دلیل سے مرزا صاحب کا دعویٰ جمونا ہوتا ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب سے سابق نبی محمد رسول

#### أزديد لبُوْتِ قَادِيَانِي

صاحب کوڈراس بات کا ہے کہ مسلمان ناراض ہوکر چندے دیے بند کردیں گے تو پھر گذارہ کہاں ہے ہوگا۔اس واسطے ساتھ ساتھ استی امتی بھی بائے جاتے ہیں گران کو معلوم نہیں کہ عقلاء کے نزدیک جب ایک شخص دومتضا دو کوئی کرتا ہے تو دونوں ہیں جھوٹا ہوتا ہے۔ جب کے ہیں امتی ہوں تو اسکی تر دید دوئی نبوت کردے گا اور نبوت کا دوئوئی کرے گا تو امتی ہوئے کا دعویٰ نبوت کی تر دید کرے گا۔ یس دونوں ہیں جھوٹا ہوگا۔

## معيارصداقت بشم (٨):

نبی اپنے دعویٰ میں مضبوط اور پکاہوتا ہے۔ بھی کسی کے رعب میں نہیں آتا 'گر مرز اصاحب مسلمانوں ہے ڈر کراور رعب میں آکر فرماتے ہیں مصر بھ من بیستم رسول نیاور دوام کتاب

پجر فرماتے ہیں بوا کوئی الیں وحی یا الہام منجانب اللہ نہیں ہوسکتا۔جواحکام فرقانی کی ترمیم وہنینے یا کسی ایک بحکم کی تبدیل یا تغیر کرسکتا ہو۔اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مسلمین میں سے خارج ہے''۔

" حصرت مصطفی ختم الرسلین ﷺ کے بعد کسی دوسرے مرقی نبوت کو کا ذب کا فر جانتا ہوں''۔ (اشتہار موردة الا كتاب و مرائي متام و بل)

منطوین ابر مرزاصاحب کا" دافع البلاء "می فرمانا که" سیا خدا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا جو مجھ کوئیس مانتا وہ کا فر ہے ، جہنمی ہے اور جو میری بیعت نہ کرے اُس کا نجات نہ ہوگی۔ میں رسول اور نبی حلل الانبیاء ہوں "کوئسا سیجے سمجھیں اور کونسا غلط۔ ہرحال جو پہلا امر قرآن اور حدیث کے موافق ہے بیعنی محمد ﷺ کے بعد جو دعوی نبوت کرے ، کافر ہے وہی درست ہے اور مرزاصاحب کا دعوی نبوت غلط ہے۔

الله ﷺ عرزیس (۱۳)برس کی ہوئی تھی تو مرزاصاحب کی عرصرف بیس (۳۳)برس کی ہونی چاہیے تھی۔ عرمرزاصاحب کی عمر تو آنخضرت ﷺ ہے بھی بڑھ گئے۔ جس سے ٹابت ہوا کدمرزاصاحب نجی ند تھے۔

#### معيار صداقت دواز دجم (١٢):

تمام نبی ہجرت کرتے رہے جتی کے تحدرسول اللہ ﷺ نے بھی ہجرت کی۔ گر مرزا صاحب تمام عمرقادیان سے نہیں نکلے۔ پس بیام بھی ان کی نبوت کے منافی ہے۔

## معيار صدافت سيزدجم (١٣):

اول جس شراورملک میں ہی ہووہاں مذاب الی نازل نیس ہوتا جیسا کہ اللہ تعالی کا وعده ہے: ﴿ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَدِّبَهُمُ وَانْتَ فِيهِم ﴾ یعنی (شایان خدانہیں ہے کہ عذاب کر سان اوگوں کوجن میں تو ہو)۔ مرزاصا حب خودا قرار کرتے ہیں کہ طاعون عذاب الی ہے اور میرے محرول کے واسطے ہاور قادیان اس مے محفوظ رہے گی مرقادیان میں بھی طاعون پڑی جیسا کہ ہم اوپر ثابت کرآئے ہیں۔

هوم: اگر طاعون می موجود کے دعویٰ کے جبوت میں تھی تو می موجود کے مدمقابل فتنہ
عیمائیت ہے اور سی موجود کر صلیب کیلئے آتا ہے تو اگر مرزاصا حب سی موجود ہوتے اور
طاعون ان کے دشمنوں کے واسطے آئی ہوتی تو عیسائیوں میں طاعون پڑتی انہ کہ اُلٹا
مسلمانوں اور دیگر دیمی اقوم کو تباہ کرتی اور انگر یزوں اور عیسائیوں سے ایک بھی طاعون
سے ندمرتا۔ جس سے ثابت ہوا کہ طاعون جیسا کہ پہلے زمانوں میں پڑتی رہی اب بھی پڑی
اور سے موجود کا نشان نہیں۔ ۱۳۳۸ء میں انگلستان میں ایڈورو سوم کے عہد میں طاعون پڑی۔
اور سے موجود کا نشان نہیں۔ ۱۳۳۸ء میں انگلستان میں ایڈورو سوم کے عہد میں طاعون پڑی۔
اُس وقت کون سے موجود تھا۔ مجر ۱۲۵ء کوای ملک میں پڑی۔ پھر ہندوستان میں جہا تگیر

بادشاہ کے وقت پڑی وہ کم می میں موجود کی خاطر پڑی۔ وسوائے میں انسان کا گوشت لکا یا گیا اور فروخت ہوا۔ ۱۳۵۸ء میں ایسا قبط پڑا کہ لندن کے ۱۵ ابزار باشندے ہوک سے مرگئے۔ ۱۳۳۸ء کی وہاء میں جومشرق سے آخی اس سے فرانس کی ایک شف آبادی ضائع ہوگئی۔ حافظہ بین! خور فرماویں کہ است خاد ثاب جو پہلے زمانوں میں آتے رہے تب کون کون مدمی نبوت ہوا۔ جب کوئی نہیں تو یہ فلط ہوا کہ طاعون مرز اصاحب کی صدافت کا نشان تھا۔

#### معارصداقت چهاردېم (۱۴):

ہی وعد و خلافی نہیں کرتا۔ مرزاصاحب نے'' برا این احمد ہے'' کے بارہ میں وعدہ خلافی کی کہ لوگوں سے تین سونجز اور تین سودلیل کا وصول کیا اور آخر کتاب نہ شاکع کی۔ بلکہ دراصل کوئی کتاب نہتی ورنہ ایک کتاب تین سوجز تکھی ہوتی تو ضرور شائع ہوتی ۔ اور لوگوں کاروپیدا پی ذاتی اغراض کے پورا کرنے کے واسطے خرچ کیا۔'' برا بین احمد ہے'' کا پچھ حصہ نکالا بھی گر'' سراج منیز'' کی قیمت تو بالکل ہی بلا معاوضہ ہشم کرلی۔

## معارصدافت بانزدهم (١٥):

نی کا ظاہر وباطن مکساں ہوتا ہے۔ مرزاصاحب ایک طرف تو انگریزوں کو دجال اور اپ آپ کو اس کا قاتل قرار دیتے رہے۔ اور ایک طرف ان کی ایک تعریف کرتے رہے کہ محور سالد دعوت توم' صفحہ ہے ہے:'' دجال اکبر پا دری لوگ ہیں اور بھی قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور سے موعود کا کام اُ محق تل کرنا ہے'' ۔۔۔۔۔ (اٹح)

د کیموعاشی از الداوبام صفی عه: "کشفی عالت میں اس عاجزنے دیکھا کدانسان کی صورت د فخص ایک مکان میں بیٹھے ہیں۔ایک زمین پراورایک جہت کے قریب - تب "ستارہ قیصریہ" و "تحفہ قیصریہ" میں لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ" پہاں ہزار عندیادہ کتابیں اوراشتہارات چھوا کر میں نے اس ملک وبلاد اسلامیہ تمام ملکوں میں یہاں 
تک کداسلام کے مقدی شہروں مکہ مدینہ، روم، قنطنطنیہ، بلادشام، مصراور کا بل افغانستان 
جہاں تک ممکن تعاشائع کے ۔ تیرے رحم کے سلسلے نے آسان پرایک رحم کا سلسلہ بہا کیا۔ 
خدا کی تگابیں اس ملک پر ہیں۔ جس پر تیری (ملکہ معظمہ) ہیں "۔

## دوعيب وغلوطيال

"دوعیب وغلطیال مسلمانوں میں ہیں ایک تلوار کے جہاد کواپ ند ہب کارکن سجھتی ہیں۔دوسراخونی مہدی وخونی مین کے منتظر ہیں'۔

''ایک غلطی عیسائیوں میں بھی ہے اوروہ یہ ہے کہ سے جیے مقدی اور بزرگوار کی نبت جس کوانجیل میں بزرگ کہا گیا نعوذ باللہ لعنت کا لفظ اطلاق کرتے ہیں''۔

فاظورین! کس قدرتملق وجوئی خوشاد ہے ایک جگدتو حضرت میسی النظیفی کو بھلا ہائس بھی نہیں کہد سکتے بھی ہانے اور کہتے ہیں کہ 'ایسے چال چلن کے آدی کو ایک بھلا ہائس بھی نہیں کہد سکتے چہا تکہ نہیں مانا جائے ''۔ (دیموانیام آئم)۔ اور اس جگہ ''مقدس بزرگ''۔ ایک جگدا گریزی قرم کو''رضت الی ''فرمالے تو دوسری جگہ''دجال اکبر''۔ اکثر مرزائی دعو کہ دیتے ہیں کہ اگریز دجال نہیں صرف یاوری دجال ہیں بیالی نامعقول بات ہے کہ ایک شخص (نودہاللہ) اور اس مقبول بھی وصحابہ کرام بھی وعلاء امت کی ہتک کرے اور بادشاہ اسلام کی تعریف کرے۔ کونکہ اس کا ماتحت اس سے رہتا ہے۔ گردل ہیں اُس کو دجال ودخمن جھتا ہے۔ تو کیا وہ خص مسلمانوں کا دوست اور دلی خیرخواہ سمجھا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہیں جب مرزا مات ہی اور فیشوایان و بن کو دجال صاحب سرکار برطانیہ کے نوجست اور دلی خیرخواہ سمجھا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہیں جب مرزا صاحب سرکار برطانیہ کے نیف بردنی کی تو تیک کریں اور اُسے علاء اور پیشوایان و بن کو دجال

الريند لنؤب فادياني

یں نے اس مخف کو جو زین پر بھایا ہوا تھا خاطب کرکے کہا کہ جھے ایک لاکھ فوج کی ضرورت ہے۔۔۔۔(الح)۔ ویکھوانجام آعظم مسٹھا ان امریم کا بیٹا کشیلا کے بیٹے یعنی رام چندرے کچھ زیادت نہیں رکھتا''۔

دیکھوانجا م آگھم صفحہ ک: " حضرت کے کہ اتھ میں سوا کر وفریب کے پھوند

اب ظاہر ہے کے مرزاصاحب جم قوم کے بی کی بیٹزت کرتے ہیں اوران کے راہبران وین کو د جال اکبرجانے ہیں ان کی مرزاصاحب کے دل میں ہرگز عزت نہیں بلکہ اس قوم کو اپنا دشمن بچھتے تھے۔ گرخوشامدے اوپر کے دل سے کیافرماتے ہیں ویکھو حاشیہ صفحہ ۱۳۲۲ ازالہ اوبام مصنفہ مرزاصاحب: ''اہر رحمت کی طرح ہمارے لئے اگریزی سلطنت کو دور سے لایا (خدا تعالی) اور کی اور مرارت جوسکھوں کے عہد میں ہم نے اٹھائی مسلطنت کو دور سے لایا (خدا تعالی) اور کی اور مرارت جوسکھوں کے عہد میں ہم نے اٹھائی مختی گورنمنٹ برطانیہ کے زیرسایہ آگر ہم بھول گئے۔ اور ہم پر اور ہماری ذریت پر فرض ہوگیا کہ اس مبادک گورنمنٹ برطانیہ کے تریسایہ آگر ہم بھول گئے۔ اور ہم پر اور ہماری ذریت پر فرض ہوگیا کہ اس مبادک گورنمنٹ برطانیہ کے بھیشہ شکر گذارد ہیں ۔۔۔۔۔(اغ)

"ضرورة الامام" بين تحرير فرماتے ہيں:"امام زمان ہوں اور خداميرى تائيد بين ہاوروہ ميرے لئے ايک تيز تكوار كی طرح كھڑا ہے۔ اور جھے خبر كردى گئى ہے كہ جوشېرت ہميرے مقابل كھڑا ہوگاوہ ذليل اور شرمندہ كيا جائے گا"۔

مناطع بین! یہ ہے منافقانہ عبارت۔ جب پادری لوگ اور انگریز وجال ہیں اور مرزا صاحب سے موعوداور خدا تعالی ان کی مدد میں تیز تکوار کے کر کھڑا ہے تو تیز تکوار ہے اُن کوتل کرے۔خدائی تکوار ہواور تیز بھی ہواور کا ٹائیک بھی نہ جائے۔صرف ڈرے بجائے کا مئے کے ذلیل وٹرمندہ کیا جائے گا۔

الله بحداس كى تفديق كررب بين كدور حقيقت ابن صيادى دجال معبودب-٣ .... از الداو ہام صغیرا ۴۰ میں نے کوئی ایسے اجنبی معنی نہیں کئے جو مخالف اُن معنوں کے مول جن پرصحابه کرام اور تابعین اور تنع تابعین کا جماع نه مور اکثر صحابه سیح کافوت موجانا اخرې....(نغ)

فاظرين! ابيم برايك كاجموث وببتان مونا ثابت كرت إن

ا .... تمام الل اسلام كاعقيده بكر حضرت مي بعد نزول شريعت محدى كي بند موسكم \_اور حدیث میں ہے جس کومرزاصاحب نے خود کی جگدائی تصانیف میں قبول کیا ہے کد حضرت مج كافرض كرصليب وقل خزير ب-جاكمطلب يدب كرعيمائيت كوباطل كريكا اورخزير كا كھانا حرام قراردے گا۔ ہم ناظرين كى تىلى كے واسط سيح بخارى كى اصل حديث بھى نقل كرتي بين تاكدم زاصاحب كى راستبازى معلوم بوكدكس طرح حضرت مي يرشراب خورى اورخز برخوری کاالزام نگایا۔ حالاتک مسلمانوں کی سمی کتاب میں بھی نہیں کہ حضرت عیسیٰ الظينان بعدزول اسلام كے برخلاف عيسائيت مجيلا دينكے اورشر ايت محدى كے برخلاف تعلیم دیں کے یاعمل کریں گے مرمرزاصاحب نے تمام جھوٹ اپنے پاس سے تراش لیا۔

وَكِمُورُ مُحْجُعُ يَخَارَئُ \* صَفْحَه ٢٩٣٠: والذَّى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع البعزية. ترجمه: وحتم باس دات كى جس ك باتحدقدرت من ميرى جان ب-قريب ے کہ نازل ہو تکے تم میں بیٹے مریم علیهمالاسلام کے حاکم عاول کی تو زیئے صلیب اور قل كرين كے خزيراور موقوف كرينك جزيدالي ذمها".

اس مدیث سے تین امور ثابت ہوتے ہیں ایک حضرت عیسی النظیمان کا حاکم

کہیں اورا پنے آپ کوان کا مدمقابل وقاتل وقلع قبع کر نیوالا بتا ئیں۔ گر قانون کے فکنجہ ے ڈر کر اگر تعریف کردیں تو بیرنفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ اور بی گورنمنٹ کی فیاضی اورعالی حوصلگی اورد نیاوی نظام سلطنت اور با تعصبی ب كد ظا برطور پر وه اي دريده وخي كا محمد جوابنیں لیتی گردل ہے بھی ایسے فض کووفا دارنہیں بچھ کتی۔

## معيارصدافت ثانزدهم (١٦):

نی راست بازاور سیاموتا ہے مگر مرزاصاحب کی تحریر میں اکثر خلاف واقعہ اور جھوٹی ہاتیں ہوتی ہیں۔اوروہ انشاء پر دازی اور شاعرانہ لفاظی اور طول طویل عبارت کی امی دھواں دھارگھٹا سے مدعا ثابت کرنے کے داسطے بالکل جھوٹ لکھ دیتے ہیں۔اور مطلب کے واسطے حجت لکھ دیتے ہیں کہ تمام اہل اسلام کا بھی یمی قدیب اورعقیدہ ہے د میصودیل کی عبارت:

ا .... يغير معقول بكر الخضرت على كابعد كوئى الياني آنے والا بكر جب لوگ نماز کے لئے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسا کی طرف بھا گے گا۔ اور جب اوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول ہیٹھے گا۔اور جب عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف مندكرين كي تووه بيت المقدى كى طرف متوجه وكااورشراب ع كااورسوركا كوشت كعائ گا۔ اوراسلام کے حلال وحرام کی کچھ پرواہ ندکرے گا۔ آپ کی ختم نبوت کی ممر تو ژو ریگا۔ اورآپ کی فضلیت خاتم الانبیاء مونے کی چھین کے گا۔ (ریموهید الوی سفه ٢٠)

٢.....ازالداوبام كصفي ٢٣٣، احاديث محمم و بخارى بالا تفاق ظابر كررى بي كدوراصل ابن صیاد بی وجال معبود تھا۔ اور حضرت عمر فاروق عظا بیے بزرگ سحانی کے روبرو آنخضرت على تسم كهارب إلى كدورهقيقت دجال ابن صيادى ب\_اورخود آنخضرت

تْرِينْد نْبُوْتِ قَادِيَاتِي

عادل ہونا۔ دومراعیسائیت کے برخلاف ہونا۔ تیمرا جزید کا موقوف کرنا۔ اب ہم پوچھنے
ہیں کہ مرزاصاحب نے یہ س طرح کہہ دیا کہ تی بعد نزول ہجائے اسلام کے عیسائیت
پرمل کرے گا۔ اوراسلام کے حلال وحرام کا کچھ خیال نہ کریگا۔ اور (معاذالله) شراب ہے گا
اور سور کا گوشت کھائیگا۔ اور کیونکر ہوسکتا ہے کہ جوسلیب کو ڈ نے کے واسطے آئے صلیب
پری کرے۔ اور خزیر گوتل کرنے آئے بعنی اسکا کھانا موقوف کرانے آئے و وخود کھائے اس
بات پرعیسائی اور سلمان دونوں متنفق ہیں کہ ابن مریم عدیم السدم کا دوبارہ نزول جلال
کے ساتھے ہوگا۔ صاف معنی ہیں کہ اس وقت جنگ ضرورہ وگا بعنی حرب کاوضع کرنا گریز دلوں
اور نامردوں کے نزدیک وضع حرب ناحق خون ہا اور جہاد فی سیمل اللہ کے کرنے والوں کو
خونی لقب دیتے ہیں جب امام خور سور کا گوشت کھائے تو دوسروں کو کھی منے نہیں کرسکتا۔ پس
ہیتان مرزاصاحب کا خود تر اشیدہ ہے جو کہ نبی کی شان سے بعید ہے۔ پس مرزاصاحب
نی نہ تھے۔

اور بہتان مرزاصاحب نے بیر آشا ہے کہ محدرسول اللہ ﷺ نے ابن صیاد کو تصدیق کیا ہے۔ طالا تکہ بیفاظ ہے۔ حدیث بٹس آیا ہے کہ حضرت ﷺ نے ابن صیاد کو فرمی کے اس کے دعفرت ﷺ نے قو عمر ﷺ فرمایا کہ ابن صیاد و جال نہیں کیونکہ و جال کا قاتل میں النظیمی بیٹے مریم علیه السادم کے نبی النظیمی بیٹے مریم علیه السادم کے نبی النظیمی ہے۔ جس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نبیس وہ بعد نزول و جال کوئل کرے گا۔ مگر مرزا صاحب کی راستیازی و کیمئے کہ جبوث لکھ مارا کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے تصدیق کی کہ ورحقیقت و جال ابن صیاد ہے۔

تیراجیوٹ مرزاصاحب کا: "اس پراجماع امت ہے کہ سے فوت ہوگیا" حالاتک بدیالکل سفید جموث ہے۔ جب محدرسول الله ﷺ فودفر مایا کد ان عیسنی لم

يمت وانه واجع اليكم قبل يوم القيمة لين "عين تبين مراءوه متم من واليل آنے والا ب قیامت سے پہلے"۔ اور چونکد حضرت عمر الله علی خب رسول الله الله فرمایا کدتو وجال کا قاعل نبیس ب اسکا قاعل عیسی این مریم علیهما السلام ب جو بعدزول الكول كرك كالواس وقت الرحفرت عمر والمعالية عقيده موتا كيسلى الطيفين تومريك ين اورجومرجائ ووباره ونیایم نبیس آتا تو وه ضروررسول الله الله الله علی خدمت می عرض کرتے كه يارسول الله على عينى الطيكار وجال كا قاتل كس طرح بي؟ وه تومريكا ب- مرجونك حفرت عرفظة في حضرت ميسى العليكا كوقاتل دجال تسليم كرليا ادرابن صياد كوقل ندكيا تو ابت بواكد سحاب كرام كابي عقيده تفاكد كح زنده ب ندكد كو فوت بو چكاب بيصرف مرزاصاحب كااينا جوث بكر محابد كرام كاعقيده بيتفاكمس فوت موجكاب بيجى بہتان ہے کہ تابعین و تبع تابعین سے کی موت کے قائل تھے اور زول عیلی الظفیلا کے محر تے اور کی بروزی سے موجود کے قائل تھے۔ہم بڑے زورے مرزائیوں کوچینے دیتے ہیں کہ قرآن وحدیث ہے ، اجتہاد ائمہ اربعہ ہے ، اقوال تابعین وتبع تابعین وصوفیائے کرام واوليائے عظام میں سے سمی ایک کابھی کوئی تول یا شبب یا عقیدہ ابت کردیں کہ سے موقو ذظلی و بروزی طور پر ہوگا تو ہم اس کوسور و پیانعام دیں سے بشرطیکہ فیصلہ کوئی صاحب فیرند بب ثالث ہوکران کے حق میں دیدے۔ رات دن جھوٹ بول کرلوگوں کو دھو کہ دیکر ابنام عاظابت كرنانى كى شان بيد بـ " هيقة الوحى" كم سفية ١١٦ ير لكيت بيس كـ " و ين آلقم کی پیشگوئی بہت صفائی سے پوری ہوگی''۔

سجان الله! صفائی ای کانام ہے۔ پھر" هیت الوجی" کے صفحہ ۲۲ پر لکھتے ہیں کہ اللہ میں مرتبہ تک وہ لوگ عین ہیں جوشہوات نفسانیہ کاچولہ آتش محبت اللی میں جلادیتے ہیں

گر "دروغ مگو را حافظه نه باشد" کا معالمه بدادرا کے جاکرایک براسخت بہتان بائدها ہے کہ پہلا اجماع تھاجوآ تخضرت ﷺ کی دفات کے بعد بواای اجماع کی ویہ تمام صحابہ حضرت عیمنی النظامی کی موت کے قائل تھے۔'' مقیقة الوی'' سفید ۳۵ پہلے اکٹر صحابہ کا لفظ خود لکھ چکے بین اب تمام صحابہ و گئے طال نکہ فلط ہے۔

منطوین! اوپر ہم سب صحابہ سے اعلی فراست والے صحابی یعنی حضرت عمر الله کاعقیدہ تو ظاہر کرآئے ہیں کہ وہ حضرت کی زبانی سن کر کہ دجال کا قاتل میسلی ابن مریم علیمید السادہ ہے، یقین کر گئے۔ اب ہم نیچے دوسرے محدثین وعلاء وصوفیاء کرام لکھ ویتے ہیں تا کہ مرز اصاحب کا جھوٹ ٹابت ہو سکے۔ دیکھوسیف چشتیائی:

ما طلوین اس بات پرکل امت مرحومہ کا اجماع ہے کیسی این مریم بعینہ ند بھیلہ کھا
الحتوعہ القادیانی آسان ہے بحب پیشگوئی آنخضرت اللہ کے اترینگے اور ظاہر ہے
کہ زول جسمی بعینہ بغیراسکے کہ رفع جسمی بحالت زندگی مانا جائے ممکن نیس ۔ لبندا بزے ور
ہے ہے ہے ہے ہیں کہ کل امت کا بیسے کہ نزول فہ کور پر اجماع ہے ایسانی حیات سے عندالرفع پر
بھی ہے ۔ یعنی آسان کی طرف اٹھائے جانے کے وقت کے کی حیات پرسب کا اتفاق ہے۔
بھی مقدمہ فہ کورہ کہ نزول فرع ہے رفع کی ۔ رہا یہ کہ قبل از رفع بھی میے زندہ رہا کہ ما ھو
بھی ہا لیجمھور یا وفات پاکر بعد ازاں اٹھائے کے وقت زندہ کیا گیا۔ کہما ھو
مذھب المجمھور یا وفات پاکر بعد ازاں اٹھائے کے وقت زندہ کیا گیا۔ کہما ھو
مذھب المجمھور یوفات پاکر بعد ازاں اٹھائے کے وقت زندہ کیا گیا۔ کہما ھو
ہائی پر اجماع نہیں ۔ کیونکہ امام مالک وفات کے قائل ہیں ۔ نصاری کا تول بحیات اس کے
باس پر اجماع نہیں ۔ کیونکہ امام مالک وفات کے قائل ہوتا بحیات اسے عندالرفع اُن
کے بوٹ پورے معتبروں مقلدوں کی تھر بحات سے پایاجا تا ہے۔ ورنہ مقلدین امام مالک

اورخداک لئے تکی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آگ آگ ہے اوردوڈ کر
اس موت کواپنے لئے پند کرتے ہیں۔ اور ہرایک درد کو خداکی راہ میں قبول کرتے
ہیں''۔۔۔۔(الحے)۔ بیسب شاعراند لفاظی ہے درخہ آ پکا تھی ہے کدڈر کے مارے جج کوند کے
اور ترک فرش کیااور ایک ڈپٹی کمشنز کے سامنے الہا موں سے قو بہردی اورا قرار نامہ پرد شخط
کردیے کہ آئندہ ایسے الہا مات شائع نہ کرونگا۔ کیا راستہاز کا کام ہے کہ باتوں میں تو
شاعراند انشاء پردازی ہے آسان پر چلا جائے اورخو عمل نہ کرے۔ کیاموت کے مند میں
دوڈ کر جانے کے بہی معنی ہیں کہ عدالت کے ڈرے تی بات کو چھپایا جائے؟ جب ان کے
نزدیک فیراحم کی کافرومعذب تھے تو پھرائ سے کے کیامعنی؟ مصر بھ

د وی آسان ہے مرحمل مشکل ہے۔ بیرکون مان سکتا ہے کہ مرزاصاحب نے شہوت نفسانیکا چولہ آتش محبت البی میں جلاد یا ہوا تھا۔ جب شہوات نفسانیہ جل گئ تھیں تو محمد ی بیگم کے نگاح کی خواہش کس طرح پیدا ہوئی اور رات دن قوت کی دوا کیں اور مقوی ولذیذ غذا کیں کون کھا تا تھا۔ اور کستوری وغیرہ ہرروز کون استعمال کرتا تھا۔ روغن کی جگہ با دام روغن کس واسطے استعمال ہوتا تھا۔ شخ سعدی نے خوب کے کہا ہے معم

رحمة الله عليه است الم علي ونه وت اور برتقد بريلي وه و في كنزول جسى اجينه كوجو فرع بدفع جسى اجينه كوجو فرع بدفع جسى اجينه كى مجمع عليه كل امت مرحومه كانه كلهة والبذا" مجمع المحار "قال مالك مات " كه بعد شخ محمد طاهر بيتا ويل لكهة بين: "ولعله أواد وفعه على السمآء أو حقيقة ويجىء الحر الزمان لتواتو حيو النزول". ال تقريب وافتح بواكه مسئله نزول كى طرح حيات منح بربحى اجماع به وكل ابل اسلام الل يرشفق بين - بلكه فسارى بحى الله ما بعد النزول وه فسارى بحى الله ما بعد النزول وه بي جوسى كيل على عندالرفع مانى كى بالله من المعد النزول وه بي جوسى كيل على ما بعد النزول وه بي جوسى كيل عندالرفع مانى كى بدائل منهمون برعمارات مسطوره ولي شاهرين :

امام الائمة الوطنيف و الله المرائم من قرمات بين: وخووج الدجال وياجوج ماجوج وطلوع الشمس من المغرب ونزول عيسلى التلفيل من المسمآء وسائر علامات يوم القيمة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن (نداكر) اوريكي غربب كل ائم شفعو يكا يتى سب أى يمنى بن مريم عنيهما السلام المينم لا بمثل من ولى تقرق على جناني المرائم سحاح سد اورش سيوطى وغيره كي تقرق على خالم سد اورش سيوطى وغيره كي تقرق على خالم سد المراث المعلى وغيره كي تقرق على خالم سد المراث المعلى وغيره كي تقرق على على المرب -

اورائد مالكيد كالمجى بجى فدهب ب چنانچ شخ الاسلام احد نفرادى الماكل في فواكدوائى بين تصرح كردى كداشراط ساعت س ب آسانول سيمنى التلفيلا كا أترنام اورعلامه زرقانى ماكلى شرح مواجب قسطلانى بين يدى بط ساكست بين فاذا نول سيدنا عيسى التلفيل فائد يحكم بشريعة نبينا في بالهام أو اطلاع على الروح المحمدى او بما شاء الله من استنباط لها من الكتب والسنة ونحو ذلك اس كه بعد كلحة بين فهو عليه السلام وان كان خليفة فى الامة المحمديه

فهو رسول ونبى كريم على حاله لا كما يظن بعض أنه ياتى واحدا من هذه الامة بدون نبوة ورسالة وجهل انهما لا يزولان بالموت كما تقدم فكيف بعن هو حى نعم هو واحد من هذه الامة مع بقائه على نبوة ورسالته اور "علام يبوطئ" كاب الاعلام من قرمات بين: أنّه يحكم بشرع نبينا و وردت به الاحاديث وانعقد عليه الاجماع اور "فتح البيان" من به وقد تواترت الاحاديث بنزول عيسى جسما اوضح ذاك الشوكاني في مؤلف مستقل يتضمن ذكر ما ورد في المنتظر والدجال والمسيح وغيره في غيره وصحح الطبرى هذا القول و وردت بذالك الاحاديث المتواتره.

(فتح اليان "م٣٣٣")

ائداربد کے مسانداورایے ہی اُن کے مقلدین کے تفنیفات میں احادیث فرول موجود میں کئے نزول جدم وابعینہ کی تصریح کروی ہے۔ فتو صات کی تقلیس بحوالدابواب ابھی گذر چکیس ہیں۔ فزول جدم وابعینہ کی تصریح کروی ہے۔ فتو صات کی تقلیس بحوالدابواب ابھی گذر چکیس ہیں۔ اور نیز حضرت شخ اکبراس فزول کے اجماعی ہونے کواس عبارت سے باب سوے میں ظاہر فرماتے ہیں واند لا محلاف اند ینول فی احوالز مان الغ د . اور نیز صدیت برتمال وسی عیلی فرماتے ہیں واند لا محلاف اند ینول فی احوالز مان الغ د . اور نیز صدیت برتمال وسی عیلی فور وسیحتی ان شاء اللّه تعالیٰ الغرض کل محدثین اورائد مذاہب ادابد اور اسحاب وابت و درایت اور سحاب کرام چنا نچے حضرت عمراور حضرت این عباس اور حضرت علی اور معالم تر میں معدین اور جابر وثو بان اور عارتیم وجی الله عدم اجمعین وغیر واور بخاری وسلم تر مذی مدین اور جابر وثو بان اور عاکم تر میں الله عدم اجمعین وغیر واور بخاری وسلم تر مذی

اے خدا! میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ مجھے نیس جائے۔

(دیکموقائنی میاش شقا مستحدیم)

الله اكبرابياس وقت كافرمانا ب جب كه ابن قيمه ك يقرب نبي الله كا پيثانی اورا بن شهاب ك پقرے حضور التيكي كاباز وزخی موا۔ اور عتب كے پقرے نبی الله ك چارول دانت شيمد موگئے۔

اب مرزاصاحب کا حال ملاحظہ فرمائے کہ تمام تصنیف ہیں سواسب وشتم واحنت کے بالوگوں کی موت کے پہوئیس۔ ''حقیقہ الوتی'' ہیں گئی جگہ لکھا ہے کہ بابوالہی بخش میری بدعا ہے مرا۔ اور چراخ بدعا ہے مرا۔ اور چراخ الدین جموں والا میری بدعا ہے مرا۔ اور چراخ الدین جموں والا میری بدعا ہے مرا۔ لیکھر ام جماری بدعا ہے مرا۔ اور چوفن مرزا صاحب کے الہام یا پیشگوئی کو امر واقعہ کے لحاظ ہے بچانہ سمجھے تو اس کے حق میں وہ خوش طفی ورحمت اللعالمینی کا ثبوت دیتے ہیں کہ بناہ بخدا:

دیکھوآ نجام آگھم' صفحہ۲۱:''اے مردارخورمولو یو! گندی روحو! اے ایمان وانساف سے دور بھا گئے والو!تم جھوٹ مت بولو۔اور وہ نجاست نہ کھا وُ جوعیسا ئیوں نے کھائی ہے''۔

ایک دعائجی مرزاصاحب کی لکھتا ہوں تا کہ سے نی اور جموٹے میں فرق ہو۔
وھوھذا: ''اور میں عاجزی ہے دعا کرتا ہوں کہ ان تیرہ مہینوں میں جو ۱۵ دئمبر ۱۹۸۸ء
اجنوری و ۱۹۰ء تک شار کئے جا کیں گے۔ شخ محرحسین اور جعفرز ٹی اور بہتی نہ کور کہ جنہوں
نے میرے ذکیل کرنے کیلئے اشتہار لکھا ہے، ذلت کی مارے دنیا میں رسوا کر سے ان اللہ!
سے نی کو دشمنوں سے زشم لکیس اور وہ دعا کرتا ہے۔ مگراس کی تا بعداری کا مرگ جس تا بعداری

ونسائى والوداؤد اوربيهتي وطيراني اورعبد بن حميد وابن الى شيبه وحاكم وابن جرير وابن حبان وامام احمد وابن ابی حاتم وعبدالرزاق وغیرہ کا جماع ہے عیسی ابن مریم کے زندہ اٹھایا جائے اور اترنے پر بعینم لا بملد كما قال شيخ الاسلام الحوالي: وصعود الآدمي ببدنه الَّي السمآء قد ثبت في أمر المسيح عيسني ابن مريم الطَّيْلَا فانَّهُ صعده الَّى السمآء وسوف ينزل الى الارض وهذا مما توافق النصارى عليه المسلمين فافهم يقولون المسيح صعد الَّى السمآء ببدنه و روحه كما يقوله المسلمون ويقولون انّه سوف ينزل الى الأرض ايضاً وهذا كما يقوله المسلمون وكما أخبر به النبي صلى في الاحاديث الصحيحه لكن كثيرا من النصاري يقولو ن انّه صعد بعد ان صلب وانّه قام من القبر وكثيرا من اليهود يقولون انه صلب ولم يقم من قبره، أمَّا المسلمون وكثير من النصارى يقولون انه لم يصلب ولكن صعد الى السمآء ولاصلب والمسلمون ومن وافقهم من النصاري يقولون انّه ينزل الى الأرض قبل يوم القيمة وانّ نزوله من اشراط السّاعة كما دلّ على ذٰلك الكتاب والسنة والني استقرى عابت بكقادياني كالدبباس متلديس بالماسلام ے الگ ہے۔ (ارسیف جنتیال)

معيار صداقت مفتدتم (١٤):

نی کی پرلعت نہیں کرتا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انبی لم ابعث لعانا ولکن بعثت داعیا ورحمة اللهم اهد قومی فانهم لا بعلمون یعنی بس اعت کرنے کیلئے نہیں نی بنایا گیا۔ مجھے خدائے لوگوں کوخداکی طرف بلانے اور رحمت کیلئے نی بنایا ہے۔

کے ذریعیہ سے نبی کہلاتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں پیچی ۔ صرف دشمنوں کے اشتہار پرانگو بدوعا دیتا ہے۔ پوری پوری تا بعداری اس کانام ہے۔

ما خطوین ا صرف ای قدر نمونہ کے طور پر لکھنا کافی ہے۔ مرز اصاحب کی پیشکو ئیاں تو عالفین کی موت ہی خالفین کی مربادی اور ذلت اور احدت کی کرتے رہے۔ حالا تکہ مرز اصاحب کو کسی نے کوئی بدنی سز انہیں دی۔ صرف تحقیق حق اور اسلام کے برخلاف ان کی تحریروں کو دکھے کر لکھا ہے۔ بچ جھوٹ بیں فرق کے داسطے اتناہی کافی ہے کہ دانت مبارک شہید ہوئے ، باز وٹو نے ، پیشانی مبارک زخمی ہوئی ۔ گراس کے عوض دعا نگلتی ہے۔ اور جس کو کچھ بھی تکلیف نہیں پینی دن رات سب کو کوستا ہے اور بدوعا دیتا ہے۔

نی دنیادی پیش و زر و مال کی طرف رغبت نبیس کرتا۔ رسول اللہ ﷺ کا نمونہ سامنے ہے۔ آپ دعا فرماتے کہ البی ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا لیے۔ بھوک بی تیرے سامنے گڑ گڑ اؤں، جھھے ما گلوں اور کھا کرتیری حمد وثناء کروں۔

معيارصدافت معيديم (١٨):

و میصوشفا صفح ۱۲: حضرت صدیقه دسی الله عنها فرماتی بین ایک ایک مهیند برابر جارے چولہے میں آگ روشن ندموتی دعضرت کا کنبد پانی اور مجور پر گذارا کرتا۔

رمعادی عن عائشہ رصی اللہ عبد) اب مرزاصاحب کا حال سنوکہ گوشت کی جگہ مرغی کا گوشت، تھی کی جگہ بادام عطریات ومقویات ولذیذ کھانے اور کستوری وغیرہ کا استعمال اور سونے جا تدی زیورات کا وہ شوق کہ جس کی تفصیل لکھنے کوتو بہت وقت جا ہیے تگراس پرنفسانی خواہش کے ترک کا دعویٰ

مناطوین! بیفنافی الرسول بین اورونیاو مانیهاے غافل موکر بقاباللہ کے درجہ کو پہنچے موئے

چوں بدنیائے دول فرود آید بعسل در بماند ہیجو مگس معیار صداقت نوز دہم (۱۹):

جب کوئی نبی آتا ہے تو زمانہ کی اصلاح ان کے مروج علوم وعقول کے موافق کرتا ہے۔اس زمانہ میں علوم فلنفہ وسائنس کا زور ہے۔اور تمام انسانوں کی طبائع علوم کی طرف جھی ہوئی ہیں۔اس زمانہ کا نبی سنت اللہ کے مطابق براسائنسدان فلنفی ہونا چاہیے۔ جس طرح قرآن نے تمام عرب کوفصاحت و جلاغت سے اورد وسرے ملکوں کے لوگوں کو سیاس وتحدنی مضامین سے تحوجیرت کرکے اپناسکہ جمایا تھا۔اس زمانہ کا نبی بھی اپنے فلنفہ

الزديد لبؤت فادياني

رجنری وهو هذا:

مرزاصاحب قادیانی کی مالی حالت اورراینے جائز وارثوں کے حقوق کاغصب خدایا تیری پناہ

> انقال جائیدادمرزاغلام احمدصاحب قادیانی (نقل رجشری باضابطه)

مظه مرزاغلام احمد خلف مرزاغلام مرتضى مرحوم قوم مغل ساكن وركيس قاديان وتحصيل بثاله كاجون موازى اليسكنال اراضي تمبري خسره جيم الدار قطعه كأكهانة تمبر + ١١٥٥ معالمه بيس عمل جمعيدى ٩٦، ١٨٩٠ واقعد تصبدقاديان فدكورموجود ب العيس كنال منظورہ میں سے موازی عصب کنال اراضی غمری خسرہ نبری ۱۳۰ ما ۲۲۴۷ فدکورہ میں باغ لكا وواب اور در حمال آم و كعط ومشروشةوت وغيره اس ميل لك بوع، يحل موع بي اورموازی عیب کنال اراضی منظوره جای باور بلاشرکة الغیر ما لک وقابض مول سواب مظهر نے برضا ورغبت خود وبدرتی ہوش وحواس خسدائی کل موازی عیب کنال اراضی نذكوره كومعد درختال ممكر ووغيره موجوده باغ واراضي زرعي ونصف حصهآب وممارت وجرخ چوب جاہ موجودہ اندرون باغ ونصف حصہ کبورل ودیگر حقوق داغلی وخارجی متعلقہ اس کے محض ملغ یا فی براررو پیمکرا مجد نصف جن کے انتقاط ہوتے ہیں۔بدست مساة نصرت جال بيكم زوجه خودرين وكروى كردى باوررويدين بتفصيل ذيل زيورات ونوث كركى نقدم جهد سے لیا ہے، کڑی کلان طلاحیتی معما ف کے کڑی خوروطلا قیت ملاف ڈیڈیاں موه عدد بالیان دوعد رئیسی مناعد دربل طلائی دوعد د بالی مهنگورووالی طلائی دوعد دکل فیتی نظام

وسائنس سے سب کو زیر کرتا اور فلف زمانہ کی طبائع کے مطابق تعلیم ویتا ہے۔ گر مرزا صاحب نے تو بجائے موحیدہ زمانہ کے حالات کی تعلیم کے دو ہزار برس بیجھے کو ہٹادیا جو استعارات کفروشرک کے تھر ﷺ وقر آن نے تیرہ سو (۱۳۰۰) برس تک مٹائے تھے وہ مرزا صاحب نے پھرتازے کے کہ(ا) پی خدا کے پانی ہے ہوں۔ (۲) پیس نے دیکھا کہ بیس خدا ہوں اور تی بھے خدا ہوں۔ (۳) بھے کو خدا نے بمنز لہ بیٹے اور اولا داور تفرید کے کہا۔ (۴) خدا نے بھے کو کہا کہ بیس تیری حمد کرتا ہوں۔ خدا نے جھے کو کہا کہ بیس تم کو پیدا نہ کرتا تو آسان کو پیدانہ کرتا۔ اب تیرام تبدیدے کہ جس چیز کوتو کے ہوجا وہ ہوجا کی۔

حالانکہ ہوا پہر بھی نہیں نہیں کرز مانہ کی رفتار چلی آتی ہے کہ مدیدان مے پواندند مرز اصاحب نے ویکھا کہ عوام کرامتوں اور نشانوں پر بھنے ہیں۔ دوسرے پیروں کی طرح اپنی کرامات ونشانات تصنیف کردیئے ۔ کہ جس پرلوگ ہنس رہے ہیں کہ بس نے خدا کوجم ویکھا اور دستی اکرائے۔ سرخی کے دھے میرے کرتہ پر پڑے ۔ خدا میرے میں با تیں کرتا ہے ایسب نبوت کے منافی ہیں۔

معيار صداقت بستم (٢٠):

نی جموئی فرضی کارروائی ٹیس کیا کرتے۔ مرزاصاحب نے جائیداد فیر منقولہ میں سے باغ وز مین اپنی بیوی نصرت جہاں بیگم کے نام گروی کردی اور ۱۳ رسال کی میعاد کے گذرنے کے بعد ربح بالوفا کردی ۔ کہ جائز وارثوں کو حصہ نہ ملے اور پیاری بیوی کی خاطر یہ بے انصافی کی کہ پہلی بیوی کی اولا دکو محروم کردیا۔ بھی سناہ کہ بیوی نے ان زیورات کے بدلے جو خاوند کا ملک ہے اس کی غیر منقولہ جا کدادگروی کرائی ہواور حضرت اقدان پر بیوی کی بیہ بے اعتباری کدر جسٹری کرائی اور پھر زیورات بھی لے لئے۔ ویکھونٹل رُّرُدِيْد نَبُوْتِ قَادَيَانَيْ

## اسثامپ بک مکرر دوقطعه

حسب ورخواست جناب مرزاغلام احمد صاحب خلف مرزاغلام مرتضى صاحب مرحوم \_ آج واقعد ٢٥ جون ١٨٩٨ ميم شنبه وقت ٤ بج بمقام قاديان تحصيل بالد \_ ضلع گورداسپورہ آیا۔اور بروستاویز صاحب موصوف نے بغرض رجشری پیش کی۔العبد مرزا غلام احدرا بمن مرزاغلام احمد مرزاغلام احمد بقلم خود ۲۵ جون ۸۸ و دستخط احمد بخش رجسر ارب جناب مرزاغلام احمرصاحب خلف مرزاغلام مرتضى صاحب ساكن رئيس قاويان تخصيل بثاله خلع گور داسپوجس کوچس بذات خود جانتا ہوں یحمیل دستادیز کا قبال کیاوصول پائے مبلغ ۵۰۰۰ صد الله روید کے نجملدالد الله الله ویدیکا نوث اور زیورات مندرجه بترامیرے روبرو معرفت مير ناصرنواب والدمرجد لياسطره مين ملغ الاحد كي قلم زن كرك بجائ ال کے مام لکھا ہے۔ از جانب مرتبد ناصرنواب حاضر ہے۔ العبدمرز اغلام احدرا بن مرزاغلام احد بقلم خود ۲۵ جون ۱۸۹۸ء - و شخط احد بخش سب رجسر اردستاویز 🕰 میں نمبر ایک بعد۲ سید ۲۲۸ مید ۲۲۸ آج تاری ۲۲ جون ۱۹۸۱ یوم دوشنبرجشری مولی-وتتخطاحم بخش سب رجشراربه

### معارمداتت بست و یک (۲۱):

نی جوامع الکلم ہوتا ہے۔ یعنی اس کی کلام مافل و دل ہوتی ہے۔ مرز اصاحب
کی تریاس قدر طول طویل اور مبالغات واستعارات میملوہوتی ہے کہ مطلب خبط ہوجاتا
ہے۔ بعض دفعہ اپنی تحریر میں مرز اصاحب کوخود یا دنیں رہتا کہ چیچے کیالکھ آیا ہوں۔ اکثر
عبارات متعناد لکھتے ہیں: ﴿لَوْ كَانَ مِنُ عِنْدِی غَیْرِ اللّٰهِ لَوْجَدُوا فِیهِ اخْتِلاقًا
عَیْرُوا کے بینی جس کلام میں اختلاف ہووہ ضداکی طرف نے نیس۔ مرمرز اصاحب کے تینو ایک بیٹی جس کلام میں اختلاف ہووہ ضداکی طرف نے نیس۔ مرمرز اصاحب کے

رَّرُدِيْدِ لَبُوْكِ قَادِيَانِيْ

كتكن طلائي فيتى ماسه بندطلائي فيتى حاركت طلائي فيتى ما صيست جنيان جور طلائي فيتى سار يونيجان طلائى بدى فيتى جارعدد ماصه يجوجس اور موكى جار عدد فيتى ماصه چنان كلان ٣ عدد طلائي فيتى مال عائد طلائي فيتى صد باليان جرادً الوسات بين يمتى احد نقط اللي فيتى العده فيكه خوردطلاع فيتى عدد حائل فيتى وطده يهو نجيان خوروطلا فى٢٢ داند وعده برى طلائى فيتى الده شي جراء طلائى فيتى محت كرنى نوث نمبرى ٥٠٠٠ ١٥ اى ١٦٤ الدور كلكت قيتى السررر اقراريد كدعرصة تيس سال تك فک الر بن مرہونہ نبیں کراؤں گا۔ بعد تمیں سال مزکور کے ایک سال میں جب جا ہوں زر رهن دول تب فك الربن كرالول ورنه بعدا نقضائه ميعاد بالا يعني أكتيس سال كے تيسويں سال میں مرہونہ بالا ان ہی روپوں تیج بالوفا ہوجائیگا اور مجھے دعویٰ ملکیت کانہیں رہیگا۔ قبضداس كاآج بكرادياب داخل خارج كرادول كااورمنافع مرمونه بالاكى قائلى ربن تک مرجهد مستحق ہے اور معاملہ سرکاری فصل خریف ممص ہے مرجهد و گ اور پیداوار لے گ - جو ثمرہ اس وقت باغ میں ہے اس کی بھی مرتبد مستحق ہے اور بصورت ظہور تنازعہ کے میں ذمدوار ہول اورسطر تین میں نصف مبلغ ورقم اعبر رسے آھے رقم مااس كوتلمزن كرك ما لكهاب جومح باورجودرختان ختك بول وه يحى مرتبد كاحق موكا اورورخمال غيرتمره ياختك شده كوم تهند واسط برضرورت وآلات كشاورزى ك استعال كرمكتي ہے۔ بنابرال ربن نامدلكودياہے كدسند ہو۔ الرقوم ٢٥ جون ١٨٩٨ بقلم قامني فيض احمد فيم العبدمرز اغلام احربقلم خود كواه شدمقبلان ولدحكيم كرم دين صاحب بقلم خود كواه شدني بخش نمبروار بقلم خود بثاله حال قاديان

120 (10,14) 84 14 5 13.36 364

موتی ہے۔خداو عد تعالی آپ کومبر بخشے کدوہ ہر چیز پرقادرہے۔جو جا بتا ہے کرتا ہے۔ کوئی بات اس کے آ گے ان ہونی نہیں۔ آپ کے دل میں گواس عاجز کی نسبت کچھ غبار ہو ملکن خداو نمطیم جانتا ہے۔ کداس عاجز کا دل بالکل صاف ہے اور خدائے قادر مطلق سے آپ كيلي خيروبركت جابتا مول- من نبيل جائاكه من كس طريق اوركن لفظول من بيان کروں تا کہ میرے دل کی محبت اور اخلاص اور جمدردی جوآپ کی نسبت مجھ کو ب آپ پر ظاہر ہوجائے مسلمانوں کے ہرایک زناع کا اخری فیصلہ تم پر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان خدا کی فتم کھا جاتا ہے تو دوسرامسلمان اس کی نسبت فی الفورول صاف کر لیتا ہے سو مجھے خدائے تعالی قادر طلق کی متم ہے کہ میں اس بات میں بالکل سچا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے البام ہوا تھا کہ آپ کی دفتر کلال کا رشتداس عاجز سے ہوگا۔ اگر دوسری جگہ ہوگا توخداتعانی کی تیمیس وارد ہونگی۔اورآخرای جگہ ہوگا۔ کیونکدآپ میرے عزیز اور پیارے تھے۔ اسلئے میں نے مین خر خوال سے آپ کو جنایا کہ دوسری جگہ اس رشتہ كاكرنا بركز مبارك ند موكا مين نهايت ظالمطيع موتاجوآب يرظا برندكرتا-اورين اب بحى عاجزی اورادب سے آپ کی خدمت میں ملتمس ہول کداس رشتہ سے آپ انحراف نہ فرمائیں \_ کہ بدآ ب کی لڑک کیلئے نہایت درجہ موجب برکت ہوگا۔ اور خدائے تعالی ان برکوں کادروازہ کھول دیگاجوآپ کے خیال میں نہیں۔ کوئی غم اور فکر کی بات نہیں ہوگ جيها كديداس كاحكم ب جسك باتحديس زمين اورآسان كي تنجى بوق چركيول اس ميس خرابي ہوگی۔اورآپ کوشایدمعلوم ہوگایانبیں کہ بید پیشگوئی اس عاجز کی ہزار ہالوگوں میں مشہور ہوچکی ہے۔اور میرے خیال میں شاید دس لا کھے نیادہ آ دی ہوگا جواس پیشگوئی پراطلاع رکھتا ہےاورایک جہان کی اسکی طرف نظر کلی ہوئی ہے۔اور ہزاروں پاوری شرارت سے میں

### رُينِد نَبُوْب قَادَيَاتَي

کام میں اختلاف بہت ہوتا ہے۔ اس لئے خدا کی طرف نے نہیں۔ "میں کی کلمہ کو کو کافر فیسے میں اختلاف بہت ہوتا ہے۔ اس لئے خدا کی طرف نے نہیں۔ "میں کہا گھتے ہیں البیل کہتا۔ ایک جگہ لگھتے ہیں "فرشتے دمین پڑھیں اترتے"۔ دوسری جگہ لگھتے ہیں "فرشتے منتشکل ہو کر زمین پرآتے ہیں"۔ مصر بھ

ع من قیستم رسول و نیاورده ام کتاب دوسری جگه کهتی هین میں رسول ہوں، نبی ہوں جب خدامیرانام نبی درسول کیجاتو میں کیونکر اٹکار کروں وغیرہ وغیرہ۔

(٣) نبي كوخدا پر بجروسه بوتا ب اوراپ وقى والهام پر يقين بوتا ب مرزاصاحب في جو جوكار وائيال منكوحة سانى ك واسطى جي أان س الكى سچائى معلوم نبيس بوتى -

نقل اصل خطوط جومرزاصاحب قادیانی نے مرزاحمد بیک صاحب اوردیگررشته دارول کو بھیجے تھے۔ بسم الله الرحمن الرحیم نحصہ نحمدہ و نصلی

مشفقي مكرى اخويم مرز ااحمد بيك صاحب سلمه تعالى .

السلام علیک و رحمة الله و بوکاته. قادیان میں جب واقعہ باکله محود فرزندآن مرم کی خربی تھی تو بہت در داور رنے اور غم جوا کین بوجاس کے کہ بیا جزیار تھا اور خط نیس لکھ سکتا تھا۔ اس لئے غرابری سے مجبور رہاصد مدوفات فرزندان ایک ایساصد مہہ کہ شاید اسکے برابر دنیا میں اور کوئی صدمہ نہوگا۔ خصوصاً بچوں کی ماؤں کیلئے تو سخت مصیبت

تردندنبؤك فادياني

بناتے ہیں۔اوردین کی پرواہ نہیں رکھتے۔آپ کومعلوم ہے کہ مرزااحمد بیک کی اڑ کی کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت ہور ہی ہے۔اب میں نے ساہے کہ عیدی دوسری یا تیسری تاریخ کواس الرک کا نکاح ہونے والا ہے اورآ کے گھر کے اوگ اس مثورے میں ساتھ ہیں۔آپ بھے سکتے ہیں کداس نکاح کے شریک میرے بخت دہمن ہیں۔ بلد ميرے كيادين اسلام كے بخت وشمن بيں عيسائيوں كو بنسانا جا ہے ہيں۔ ہندؤل كوخوش كرناجات إلى اورالله رسول على كا كي كي كي كي كي المرف ے میری نبت ان لوگوں سے پخت ارادہ كراياہے كداسكوخواركيا جائے وليل كيا جائے روساد کیاجائے۔ بدائی طرف سے ایک تلوار چلانے گئے ہیں۔ اب محصور بھالیما اللہ تعالیٰ کا كام ب\_اگريس أسكا مونكا تووه ضرور مجھے بيائيگا۔ اگرآپ كے تھركے لوگ بخت مقابلہ كركاية بحائى كوسمجهات توكيول فه بحد سكتا كيامين جو برايا بهارضاجو مجد كوازك ويناعار بانگ تھی۔ بلکہ وہ اب تک ہاں سے ہاں ملاتے رہے اور اپنے بھائی کیلئے مجھے چھوڑ ویا۔اور ابال لا ك ك تكال كيل سبايك مو كف يول تو في كى كال ك سع كياغ فن كييل جائكرية آزمايا كياكدجن كويس خويش جهتا تفااورجن كالركى كيلي عابتا تفاكدأس كى اولاد ہو دومیری وارث ہو۔ وہی میرے خون کے بیاے وہی میری عزت کے بیاے ہیں ادرجا ہے ہیں کہ خوار ہواور روسیاہ ہو۔خداب نیاز ہے جس کو جا ہے روسیاہ کرے۔ مگراب تو وومجھے آگ میں ڈالنا جا ہے ہیں۔ میں نے خط لکھے کہ پرانارشتدمت تو رو دخداتعالی سے فوف کرو کسی نے جواب نددیا بلکدیس نے ساہے کہ آپ کی بیوی نے جوش میں آ کر کہا كه ماراكيارشة ب صرف عزت بي في نام كيلي فضل احد ك كفريس ب بيشك وه طلاق ويدے ہم راضی میں۔اور ہم مبیں جانے کہ بی حض کیا بلا ب۔ ہم این بھائی کے خلاف

بلكه حماقت مع منتظر بين كديه بيشين كوئى جهوفى فطياتو جارابيك بهارى مو يليكن يقييناً خدا أن كورسوا كرے گا۔ اورائي وين كى مددكرے گا۔ ميس فے لا مورمين جاكرمعلوم كياك بزاروں مسلمان مساجد میں نمازے بعداس پیشگوئی کے ظہورے کئے بصدق دل دعا كرت بين سويدا كلى بعدردى اورمحيت ايمانى كانقاضه باوريدعا جزيي لا الله الا الله محمد رسول الله يرايمان لاياب وييسى خداو ترتعالى كان الهامات يرجوتواتر اس عاجز پر ہوئے ایمان لاتا ہے اور آپ سے متمس ہے کہ آپ اپ ہاتھ سے اس پیشین گوئی کے بورا ہونے کیلئے معاون بنیں تا کہ خداتعالی کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ خداتعالى كوئى بندوازائى نبيس كرسكاء ورجوامرآسان يرضر چكا بزين يروه بركزبدل نہیں سکتا۔ خداتعالیٰ آپ کودین اور دنیا میں کی برکتیں عطاکرے۔اوراب آپ کے دل میں وہ بات ڈالے جس کا اس نے آسان پرے جھے الہام کیا ہے۔ آپ کے سبعم دور موں اور دین اور دنیا دونوں آپ کوخداونر تعالی عطافر مائے۔ اگر میرے سے اس خط میں كوئى ناملائم لفظ موتو معاف فرمادين والسلام فاكسارا حقر عبادالله غلام احد عفى عندا

# بسم الله الرحمن الرحيم نحمدة ونصلي

مشفقی مرزاعلی شیر بیک صاحب سلمۂ تعالی السلام علیک ورحمۃ اللہ اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ مجھ کو آپ سے کسی طرح سے فرق نہ تھا۔ اور میں آپ کو ایک غریب طبیع اور نیک خیال آ دمی اور اسلام پر قائم سجھتا ہوں ۔ لیکن اب جو آپ کو ایک خبر سنا تا ہوں آپ کو اس سے بہت رنج گذریگا۔ گر میں محصللہ ان او کول سے تعلق جیموڑ ناچا ہتا ہوں جو مجھے ناچیز

كبان تك درست بين - والله اعلم خاكسارغلام احمدازلد صياندا قبال تنخ مهم م كالو<u>الماء</u> نقل اصل خط مرز اصاحب جو بنام والده عزت في في تحرير كيا تحا بسم الله الوحمن الوحيم بحمده تعالى

والدوعزت في في كومعلوم بوكه مجه كوفير يفي عبد يندر وزتك محدى مرز ااحديك كالركى كا زكاح بونے والا ہاور ميں خدا تعالى كى فتم كھاچكا بول كداس نكاح سارے رشتے ناطے تو ڑ دونگا اور کوئی تعلق نہیں رے گا۔اس لئے نصیحت کی راہ ہے لکھتا ہوں کہ اپنے بمائي مرز ااحمد بيك وسمجها كربياراده موقوف كرادو اورجس طرح تم سے بوسكتا ہے اسكو سمجها دو۔اوراگرابیانبیں ہوگا تو آج میں نے مولوی نوردین صاحب فضل احد کو خط لکھندیا ہے اور اگرتم اس ارادے سے بازندآ و کو فضل احمد عزت بی بی کیلئے طلاق نامہ لکھ کر بھیج دے۔اور أأرفض احمه طلاق لكهنه مين عذركر يتواس كوعاق كياجائ اورايينا بعداسكووارث ندسمجها جائے۔اورایک بیسہ وراثت کا اسکونہ ملے۔سوامیدر کھتا ہوں کہ شرطی طور پراس کی طرف ے طلاق نامد کلھا آ جائےگا۔جسکا میضمون ہوگا کداگر مرز ااحمد بیک محمد کا کے فیرے ساتھ الل كرنے سے بازندآئ تو پيراى روز سے جو محرى كاكسى اور سے تكال ہوجائے ون لی لی کوتین طلاق ہیں۔ سواس طرح لکھنے ہے اس طرف تو محمدیٰ کاکسی دوسرے ے نکاح ہوگا اور اسطرف عزت نی بی برفضل احمد کی طلاق پڑجائے گی۔ سویہ شرطی طلاق ہے۔اور مجھےاللہ تعالیٰ کی قتم ہے کہ اب بجز قبول کرنے کے کوئی راہنیں۔اورا گرفضل احمہ نے نہ مانا تو میں فی الفوراس کوعاق کردونگا۔ اور پھر میری وراثت سے ایک دانتہیں پاسکتا اوراگرآپ اس وقت اپنے بھائی کو سمجھالوتو آپ کیلئے بہتر ہوگا۔ مجھےافسوس ہے کہ میں نے

رُبِيْد لَبُوْبَ قَادِيَاتَيْ

مرضی نیس کریں ہے۔ بیٹھن کہیں مرتا بھی نیس ۔ پھریس نے رجشری کرا کرآپ کی بوق صاحبے نام خط بھیجا مرکوئی جواب شرآیا۔ اور بار بارکہا کداس سے کیا ہمارا رشتہ باتی رہ كياب؟ جوجاب كري بهم اسك لئ اسي خويشون،اي بهائيون عدائيس موسكة-مرتامرتاره گیا۔ابھی مرابھی ہوتا۔ یہ باتیں آپ کی بیوی صاحبہ کی مجھ تک پیٹی ہیں۔ بیٹک من ناچیز ہوں، ذلیل ہوں اورخوار ہوں ۔ مرخدا تعالی کی بارگاہ میں میری عزت ہے جو عابتا ب كرتاب اب من جب اليا ذليل مول تو ميرك بيش تعلق ركف كى كيا حاجت ب\_لبذاهل في ان كى خدمت ميس خطالكهديا بكراكرات اين اراده بإزند آئيں اورائيے بھائي كواس ارادہ ہے روك ندديں پھرجيما كدآپ كى خود خشاہ كديرا بيا فضل احربجى آب كالري كواسية ثكاح مين نبيس ركه سكنا بلكدا يك طرف جب محدى كالمحتفف ے نکاح ہوگا تو دوسری طرف فضل احمد آپ کی الڑکی کوطلاق دے دیگا۔ اگر خیس دیگا توش أسكوعاق اور لاوارث كرونكا\_اورا كرمير ، لئے احمد بيك سے مقابله كرو كے اور بيان كا ارادہ بند کرادو گے تومیں دل و جان ہے حاضر ہوں اور فضل احمد کو جومیرے قبضہ میں ہے ہر طرح سے درست کر کے آپ کی اڑکی کی آبادی کیلئے کوشش کرونگا۔ اور میرا مال افکا مال ہوگا۔ لہٰذا آپ کو بھی لکھتا ہوں کہ آپ اس وقت کوسنجال لیں اور احمد بیک کو پورے زور ے خطالکھیں کہ بازآ جا ئیں اوراینے گھر کے لوگوں کوتا کید کریں کہ وہ بھائی کواڑائی کرکے روكدے۔ورنہ مجھے خداتعالی كی قتم ہے كداب ہميشہ كيلئے بيتمام رشتے نا طے تو ژدونگا۔اگر فضل احدمير افرزنداوروارث بنناج ابتاب تواى حالت مين آپ كى از كى كوكر مين ر محے كا۔ اور جبآب کی بوی کی خوشی ثابت ہو۔ورند جہال میں رخصت ہوا۔ایے ہی سب نامے ر منت بھی ٹوٹ مجے ۔ یہ باتیں خطوں کی معرفت مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ (J.01.E)

مرزاصاحب کوآریول کا خط دھمکی کا پہنچاتو گھرے باہرا کیلے نہ نگلتے اور سرکو جاتے تو بہت لوگ ہمراہ لے جاتے۔ ڈرکے مارے بچ کو نہ گئے۔ ان باتوں سے صاف مطوم ہوتا ہے کہ انکوخود یقین نہیں کہ میں بچا نبی ہوں۔ ور نہ جہکا خدا حامی ہوا سکوڈر کس کا۔ اور پیچھوٹ تھا کہ انکوا ہے الہاموں پرایہائی یقین ہے جیسا کہ قرآن پر۔ معیار صدافت بست و چہار (۲۳):

نی بہادر ہوتا ہے برول نہیں ہوتا گرمرزاصا حب نے تمام بہادروں ومجاہدوں کوخونی ووحثی کہاہے۔ کیونکہ آپ جواس صفت سے عاری تھے۔مہدویت کا دعویٰ تو کردیا مگر جب جنگ کافرض بتایا گیا تو فرمایا کہ مہدی خونی نہ ہوگا۔

> زاہد نداشت تاب وصال پری رخال تخی گرفت وترس خدا را بہاند ساخت

حالانکہ ہے نی محمد رسول اللہ ﷺ اس قدر بہا در سے کہ حضرت علی محرم اللہ وجد قرماتے ہیں کہ جس جگہ کفار کا غلب ہوتا تھا تو ہم رسول اللہ ﷺ کے بازو کے نیچے پناہ لیکراڑتے تھے اور رسول اللہ ﷺ جب بازو کے نیچے پناہ لیکراڑتے تھے اور رسول اللہ ﷺ جب اکوئی بہا در نہ یا تے۔

ریکوا داب داخال دسول الله الله مستف ام افزال و حدالله علیه )

(ریکوا داب داخال دسول الله الله مستف ام افزال و حدالله علیه )

اکدلوگول کو دعوکد نه جور کیونکد ان کے مرید خلاف واقعہ بقول پیدان نمی پرند و مریدان مے پرانند ان کی جائی ان کی چیش گویال سے تابت کرتے ہیں و هو هذا:

استعموا کیل اور بشیر کی والادت کی چیشگوئی جس کی نسبت کہا تھا کان الله نول من

رُبْدِيْدِ نُبُوْتِ قَادِيَانَيْ

عزت بی بی کی بہتری کیلئے ہرطرح ہے کوشش کرنا چاہا تھا اور میری کوشش ہے سب نیک بات ہو جاتی ہے۔ بادر ہے کہ بش نے کوئی کچی بات نہیں گاتھی۔ مجھے تم ہاں شد تعالی کی کہ بی ایسان کرونگا۔ اور خدا تعالی میرے ساتھ ہے جس ون نگاح ہوگاس ون عزت بی بی کا نگاح نہیں رہےگا۔

راقم غلام احداز لود صياندا قبال سيخ مهر م كال<u>ا ۱۵ ماي</u> از طرف عزت بي بي بطرف والده

اس وقت میری بربادی اور تبای کی طرف خیال کرو۔ مرزاصاحب کسی طرح جھے
سے فرق نبیں کرتے۔ اگرتم اپ بھائی میرے ماموں کو سمجھاؤ تو سمجھا کتے ہو۔ اگر نبیس تو پھر
طلاق ہوگی اور ہزار ہاطرح کی رسوائی ہوگی۔ اگر منظور نبیس تو فیر ۔ جلدی مجھے اس جگہ ہے
لیجاؤ۔ پھر میرا اس جگہ تظہر نا مناسب نہیں جیسا کہ عزت بی بی نے تاکید سے کہا ہے۔ اگر
نگاح رک نہیں سکتا پھر بلاتو قف عزت بی بی کیلئے کوئی آ دمی قادیان میں بھیج دوتا کہ اسکو لے
جائے۔

منطوين! انساف كري كريه مامور من الله اورخدار يقين كريوالول كاكام ؟ ﴿ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ كيم معنى إن ؟

معيار صداقت بست وسه (٢٣):

نی کاخودخدا حافظ ہوتا ہے اور نبی ڈرتانہیں۔رسول اللہ ﷺ ایک درخت کے بیچے ہوگئے۔ تکوارشاخ ہے آویزال کردی۔غورث ابن الحرث آیا تکوار نکال کر نبی ﷺ کو گتا خانہ جگایا۔ بولا! اب تم کومیرے ہاتھ ہے کون بچائیگا؟ فرمایا اللہ۔وہ چکر کھا کرگر گیا۔ آپ نے تکوارا شائی اور فرمایا اب تجھے میرے ہاتھ ہے کون بچاسکتا ہے؟وہ جمران ہوگیا۔ دالی آئے گی۔ ۱۰رجولائی ۸۸ء

١١ .... مولوي محرصين برجاليس يوم كاندر ذات آن كى بيشكونى-

۱۳....مولوی محمدسین ، ملال محمر بخش اورا بوالحسن مشبَّی کی تیره (۱۳)مهینه میں ذلت۔

۵ ا انا كالقران وسيظهر على يدى ما ظهر من الفرقان. (جو كحراصلاصير

قرآن مجیدنے کیں اس کا کروڑواں حصہ بھی مرزاصاحب ہے آج تک نہیں ہوسکا)۔

١١...عود جواني كاالبام مشتيره ٢٥٠ رئي الم 19-

۱۵۔۔۔۔۔رد علیها روحها وریحانها نفرت جہاں بیگم زوجہ مرزاکی تازگی اور جوانی وائیں لائی جائے گی۔

١٨....٨ ارفروري ع-19 يكالهام كل الفتح عبده.

ا است پہلے بڑگالہ کی نسبت جو تھم جاری کیا گیا تھا'اب ان کی دل جوئی ہوگی۔اار فروری اوروا پر کالبام۔

السعبدالله المقم كى نببت بيشكوكى ميعادمشتېره كاندرندتو فوت موا، نداس في عاجز النان كوخدا بنائ و سام كان النان كوخدا بنائے ساج كان نهر كان النان كوخدا بنائے سام حرج كيا۔ ندائد ها و كي خاسات النان كوخدا بنائے كى بدى عزت موكى، ندجھو فى ذلت -

اا ..... وتمبر و واع تك نشان آساني ك ظهورى بيشكوني جو فالفول كوساكت كرديكا-

٢٢..... طاعون سے قادیان بچے رہنے کی پیشگونی۔(مشخافت)

۲۳ ....مولوی ثناء اللہ صاحب کی نسبت پیشگوئی کدوہ پیشگوئیوں کی پڑتال کے واسطے بھی قادیان ندآئےگا۔

١٤ مولوي محمد مين صاحب كي نسبت پيشگوني كدده اس پرايمان لي تيم مي م

السمآء اورجس کی ۱۸مار پریل ۱۸۸۸ء کواشاعت کی گئی تھی کہ اگر ووحل موجود وہیں پیدانہ ہواتو دوسرے حل میں جواس کے قریب ہے ضرور پیدا ہوگا۔

٢.... بهت ى خواتين مباركه جودالده محمود كے علاوہ بين نكاح بين آئي تھيں۔

(اشتبار ۱۰ دفروری دیاواو)

٣....ان خواتمن ہے جوز وجہدوئم کے علاوہ بہت سل کا ہونا۔

۳ .....۱۸۱۸ پریل ۱<mark>۹۰۹ و ایک قیامت خیز زلزله کی خبر دی اوراس کی میعاد وسال آئندوگی</mark> ممارتک بتلائی۔

۵ .... ۱۸ رفر وری ۱۹۰۷ یو کورشائع کیا "زلزله آنے کو ب" -خود باغ میں ڈیرہ لگائے۔

٢ .... د كمير من آسان ب تيرب كئي برساؤ نگا اور زمين ب نكالول كا كروه جو تيرب

خالف میں پکڑے جاکیں گے۔ (مرزائے خالف کوئی بارشوں میں نہیں پکڑے گئے)۔

٤ ..... "موت تيرال ماه حال كو" بدر ٢٥ رستبر الم ١٩٠١م اشعبان كوكو في موت نبيس موفي -

٨..... وْ اكْتُرْعَبِدِ الْكُلِّيمِ فَانْ صاحب كَي نسبت ١٣٠م مَنْ الْمُولِيِّ كُوشَالُغ كِيا " فرشتوں كَي تَعِينَى

موئی تکوار تیرے آ کے ب' - آج مار متبر عنواع تک میں بالکل سیج سامت ہول-اور

دجالى فتندكو پاش پاش كررمامون-

٩....٥ ارفروري يو ١٩٠٥ وشائع كيا كدايك مفتة تك ايك بهي باقى شد ب كا-

١٠....منشى اليي بخش صاحب مرحوم كى نسبت پيشكوئى كى كدمرزا پرايمان لي آيكا-

اا .....سلطان محمد کی نسبت پیش گوئی کی کدوہ یوم تکاح سے ڈھائی سال کے اندر فوت ہو

جائے گا۔ • ارجولائی <u>• اواء</u>

١٢ .... وخر احمد يك كى نبعت چيش كوئى كى كداس كے ساتھ مرزا كا تكاح مو چكا اور وه ضرور

كے سے موجود ہونے كادعوى ندكر ، اس طرح تفريق كردى كيسى التقليماؤ بينا مريم كان بى الله كرجسكا ورمير مدرميان كوئى ني تبين آخرز ماندين نزول فرمائ گا-دنيايس اس زیادہ کوئی فرق کرنے والے صاف الفاظ تیس ہو سکتے۔ اول: عینی کہا۔ دوم: اس کی مال كانام اس واسطے بنايا كداس كامرد باب ندتها يعنى وين يسلى جو بغير باب پيدا ، وا- مسوم: نبى الله يعنى واى عينى جو چيسوبرى مجهر يلي في ورسول تفار چهادم: حيك اورمير ورمیان کوئی نی نیس اورسوائے میرے درمیانی عرصہ میں کوئی نی نیسیں۔اور جائے نزول وُشُق فرمايا\_ چنانچـ وه حديث بير ب: عن أبي هريرة انّ النّبي ﷺ قال الأنبيآء اخوة لعلَّاتِ أمَّهاتهم شتَّى ودينهم واحد واني أوْلي النَّاس بعيسي بن مريم لأنَّه لم يكن نبي بيني وبينه وانَّه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعا الى الحمرة و البياض ..... ورواه احمد وابوداؤد وبسند صحح رتجمد: الومري والله روایت کرتے بیں کدرسول الله علی فرمایا کرتمام انبیاء علاقی بھائیوں کی طرح بیں کہ فروى احكام أن كے مخلف بين اوروين الكاليك بيعنى تو حيدود عوت الى الحق بين متفق بين اور میں قریب تر ہول عینی بن مریم کے اس لئے کد میرے اور اس کے درمیان کوئینی میں اور بیشک وہ آنے والا ہے۔ جب تم اسکود مجھوتو اسکی پہیان میے کدایک مردمیا ندقد گندم گول گیروے کیڑے بہنے ہوئے ہے۔ پھرفوت ہوگا اور سلمان اس کا جناز ہ پڑھیں گئے'۔ (روایت کیااس مدیث کولهم احمداور ابوداؤد نے ساتھ سند کی کے)

اب کس قدرزبردی ہے ایسے ایسے صاف نشانات وعلامات تک ہوتے ہوئے ایک شخص غلام احمد جسکے باپ کانام غلام مرتضٰی ہو۔ پنجاب قادیان کارہنے والا ہو مسیح موجود کا دمویٰ کرے اور حضرت ایلیا کانام لیکر لوگوں کو مفالط میں ڈالے کہ حضرت ایلیا کا دوبارہ آنا ر نزدند نبوت قادیانی

(الساه الإدامي)

۲۵ .....الكلب يموت على الكلب ايك مولوى كى نبعت كدوه باون سال كى عمر ش مرجائے گا۔ (مگراب ان كى عمر سر سال ہے)۔

٢٦..... لك الخطاب العزة \_

٢٤ قيمر مند كاشكريه

۲۹....نشى سعد الله او د صيانوى كابتر موجانے كى پيشين كوئى۔

انسی احافظ کل من فی الداد. (خاص مرزا کے گریس عبدالکریم سیالکوٹی اور پیراندند طاعون سے ہلاک ہوئے)۔

٣١ .....مريدول كى طاعون سے حفاظت. ( مگر بڑے بڑے مرزائى طاعون سے ہلاك بوئے مثلاً بربان الدين جبلى بھرافعل ايريش البدراوراس كالزكا مولوى عبدالكريم سيالكوئى، مولوى محمد يوسف سنورى ،عبدالله سنورى كابيثا، ۋاكثر بوژيخال، قاضى ضياء الدين، ملال بمال الدين سيدواله بحكيم فضل اللى ،مرزافضل بيك وكيل،مولوى محمطى ساكن زيره،مولوى نوراحدساكن لوهى ننگل، ۋنگه كا حافظ، "اخذان زيراهيم") -

فصل اُن دلائل میں جوم زائی صاحبان مرزاصاحب کی نبوت میں پیش کرتے ہیں اورائے جواب دلیل معبو ۱: مرزاصاحب چونکہ کے موقود ہیں، اس واسطے نی ہیں۔ جواب ۱ ۔۔۔۔ حدیث شریف میں محدرسول اللہ ﷺ نے کے موقود حضرت میں گائن مرکم کوفر مایا اور وہی نبی اللہ ہے۔ اس شک کے دورکرنے کے واسطے کہ کوئی بغیر عیسی النہ ہے۔ كاذب جانتا بول ميراليقين بكروحي رسالت حضرت آدم صفى الله سے شروع بوئى اور جناب رسول الله محم مصطفی و فین گئی رقتم بوگئی "۔ (ديمويندن نبره وازان اوبام سفى ١٥٥)

" خاتم النبيين مونا مارے ني الله کاکس دوسرے ني کے آنے ہے مانع ہے جو آیت خاتم النبيين ميں وعده دیا گیا ہے اور جوحد یثوں ميں بتقرت کيا گيا ہے کدا ب جرائيل النفظ بعد وفات رسول الله الله محمد کيا ہے وی نبوت لانے ہے بند کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ وعده کر چکا ہے کہ بعد آنخضرت اللہ کے کوئی رسول نبیں بجیجا جائے گا"۔ خدا تعالیٰ وعده کر چکا ہے کہ بعد آنخضرت اللہ کے کوئی رسول نبیں بجیجا جائے گا"۔

جب نیا نی کوئی نہیں آیا تو پھر مرزا صاحب کس طرح نبی ہوئے۔ می موجود کے
وی کے کئی نبیس ہوسکتا۔ بیالی رق کولیل ہے کہ جیسے کوئی شخص کے کہ جیں ڈپٹی کمشنر
مول ۔ جب اس ہے ثبوت ما نگا جائے تو کے کہ فلال تھم شاہی میں لکھا ہوا ہے گہ ۲۶ مرکنگ
موالے کو دبلی کا ڈپٹی کمشنر لا ہور آئے گا۔ چونکہ ۲۶ مرتاری ٹی ہوگئی ہے اور کوئی ڈپٹی کمشنر لا ہور میں
میں آیا۔ پس میں نیونکہ مدتی ہوں اور ' محکم شاہی ' میں ہے کہ آئے والا ڈپٹی کمشنر ہوگا اس کے
میں ڈپٹی کمشنر ہوں۔ جیسا میہ ماطل ہے اس طرح مرز اکا دعوی باطل ہے۔

س.... جب میسی النظی بن کرزول کی خرمخرصادق نے دی ہے وہ آنائی نہیں کیونکہ بھول آپ کے مرچکا ہے تو پھر جھڑا ای طے ہے۔ پھر سے موجودکوئی آیا بی نہیں میسب اسیدی تو رسول اللہ کی نے ان عیسسی لم یمت و انه راجع الیکم سے دلائی ہوئی ہیں۔ یعنی میسی نہیں مرااور وہ تنہاری طرف واپس آنیوالا ہے۔ اور بیقر آن مجید کی آیت بھی نیش میں الکی ایک ایک کارٹرے میں کی ایک کارٹرے کی ایک کارٹرے کی ایک کارٹرے کی ایک کارٹرے کی کارٹرے کی کی ایک کارٹرے کی کارٹرے کی کارٹر کے کی کی کارٹر کے کی کھی کی کارٹر کی کی کارٹر کی کے کارٹر کی کے کارٹرے کی کارٹر کی کی کارٹر فن مجمی کھی میں کر کی کے تو وہ دیت سے تابت ہوا اگر آپ اس سے انکار کر کے میسی کو مارکر وفن مجمی کشمیر میں کر کی کارٹر

الريند نبؤت فادياني

ملاكى في كى كتاب مين تفااوروه ندآيا- اورحطرت عينى الطَّفْظُو في كما كدوه الميايجي تفا-حالاتك يدخلط إوريح موعود كساته أسكى كوئى مشابهت نيس - اول: حضرت المياك باپ کانام نہیں بتایا گیا تھا۔ دوم: حضرت ایلیا بغیر باپ پیدا نہ ہوئے تھے۔ اور ندان کی والده كانام ملاكى ني في بتايا- مسوم: وه رسول الله الله على يملي بغير فاصله ويكرني نه تے۔علاوہ برآن جب بینی کو یو چھا گیا کہ تووہ ہی ایلیا ہے جسکی خبر ملاکی نبی نے دی تھی تو حضرت مجي التقليفان في الكاركيا كنيس من وونيس مدى ست وكواه جست كامعالمه ب اور پھر جب تورات والجيل مرزاصاحب كنزد يك محرف اور غيرمعتر بيل تو پھريد كيا ثبوت ب كدايليا كا قصدورست ب-اوراكرورست بالوحفرت يسلى التلفي كا آسان يرجانا اوروائی آنامجی جب اناجیل میں ہے تو ورست ہوا۔ مگرید کی قدر بے انصافی ہے کہ مرزا صاحب كے مطلب كے واسطے وہى أجيل جوغير معتبر ب،معتبر ہوجاتى ہے۔ اور جب فريق مقابل کا مطلب حاصل ہوتو ردی اور غیرمعتر و محرف رہتی ہے۔ غرض سے موعودتو وہی حفرت مينى نى الله ناصرى صاحب أيجيل جسكے اور محدرسول الله عظظ كے درميان كوئى نى خبين بوگا ـ اورمحدرسول الله على كافر مانا برگز برگزش نبين سكتا ـ اگررسول الله على يرايمان ہے تو مانواورا گرا سکومخرصا دق نہیں یفین کرتے توجسکو جا ہومانو،آپ کواختیار ہے۔ ٢ ..... نبي الله تو حضرت عيسى التلفيخار كالقب تفاجهكوآب مار بيض إلى اور بقول آب كرجو مرجائ اسكوخدا والس نبيس لاسكارتومرزاصاحب پحرنى الله كيے بوئ كيوتكدرسول الله الله على المعربيدين أسكا اوربير مرزاصاحب مان يحك بين كرجديد بي محمد الله بعضين آيا-چنانچان كى اصل عبارت رفع شك كے واسط لكستا مون:

'' حضرت محمصطفیٰ ختم المرسلین کے بعد دوسرے مدعی نبوت ورسالت کو کافرو

رُدِيْد نَبُوْتِ فَادْيَانِي

لامهدی الا عیسی ابن مویم سے سند پکڑتے ہیں بشعف ہے۔ گرمرزاصاحب نے این مقدمه به غایت ضعیف است کوچوژ کردهوکددیا بـ حضرت محدا کرم صابری كايه بركز ندبب نبيس تفاكه حضرت ميسلى التفاييلا كانزول بروزى موگامه بلكه ووتواس كي ترويد كرت إن-اورحديث لامهدى الاعيسى كوبحى ضعيف كت إن- چنانچدومرى جك ال كتاب ك سخد ٢ يس لكسة بين يك فرقه برآن رفته اند كه مهدى آخر زمان عيسى الكي ابن مريم است. واين روايت بغائيت ضعيف است. زيرآنكه اكثر احاديث صحيح ومتواتر از رسالت پناه على ورود يافته که مهدی آخر زمان از بنی فاطمه خواهد بود. وعیسی باد اقتدا کرده نماز خواهد گذارد. وجميع عارفان صاحب تمكين برايل متفق اند. چنانچه شیخ محی الدین ابن عربی ندس سرة درفتوحات مكی مفصل نوشته است که مهدی آخر زمان از آل رسول ﷺ من اولاد فاطمه زهره رحى الله عنه ظاهر مے شود واسم او اسم رسول الله ﷺ باشد فاظوین! غورفرما کی کدیدراست باز کا کام ہے کدایے مطلب کے ثابت کرنے كيواسط وحوك و \_ مرف اس خيال سے كدكون اصل كو د كيھے گا۔ آ دهى عبارت لكوركرا بنا معا ثابت كرنے كى كوشش كرے اوراس بات كوكناه شتمجھے۔ بھلا كوئى ايما تدارايمادهوكدويتا ہے کہ جو خص ایک بات کو ضعیف کہدر ہا ہوائ کواس کی عبارت کا حصہ چھوڑ کر کہا جائے کہ ال كابھى يى ندب تفارايدا يخوف توكوئي تيس ب كدظا براد يكتاب كدشخ محداكرم كهدر با بكر چونكد حديث لا مهدى الاعيسى ابن مريم ضعف باوراس كمقابل سح مدیثوں میں ہے کہ مبدی آل رسول سے ہوگا۔ م زاصاحب اس واسطے کہ میں آل رسول

چراب سے موعود کیا۔ جب آنیوالا مرچکا تو اب کی نے آنا ہی نہیں۔ اور اگر کھو کہ ظلی وبروزی طور پرآنا تھاو ہ آیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جینے فرتے اہل اسلام کے ہیں کوئی ایک بھی میسٹی الطفیکا کے بروزی نزول کا قائل نہیں۔سب سے سبا اسالا نزول کے قائل میں۔ قرآن وحدیث ، قول محابدواجتها دائمہ اربعہ تابعین وتبع تابعین کی میں سے کوئی ایک تو تکالوکہ جو بروزی اورظلی نزول کا قائل ہو۔ مرزاصاحب نے بڑاز ورنگا کراور تلاش کرکے صرف ایک تر رحفزت محدا کرم صابری کی نکالی ہے۔ چنانچہ" ایام سکم" کے صفحہ ۱۳۸ پر لکھتے ين: "أيك كروه اكابرصوفية نزول جسماني الاركياب اوركباب كدنزول يح موجود بطور بروز کے ہوگا''۔ چنانچہ'' اقتباس انوار'' میں جوتصنیف شخ محدا کرم صابری ہے جس کو صوفیوں میں بری عزت ے دیکھاجاتا ہے۔ جوحال میں مطبع اسلامی لا بور میں جارے الفول کا اہمام ے چیل ہے، یہ عبارت اللحی ہے: روحانیت مکمل گاھے بر ارباب ریاضت چناں تصرف می فرماید که فاعل افعان شاں مے گردد واین مرتبه را صوفیه بروزی گویند. وبعضے برآنند که روح عیسی در مهدی بروز کند و نزول عبارت از همین بروز است مطابق این حدیث که (لامهدی الا عیسی ابن مریم) واین مقدمه به غایت ضعیف است. مرزاصاحب فاین مقدمه به غایت ضعیف است کوچور دیا ب-اور صرف لا تقربوا المصلوة بيش كرك عوام كومفالط دياب جومدى نبوت كى شان بيد ہے۔ نی کسی کودھوکہنیں دیتا اور ند کسی سے غلط بیانی کرتا ہے۔ گومرزا صاحب نے بہاں اول تو غلط بیانی کی ہے کہ شخ محد اکرم صابری بروزی نزول کے قائل ہیں اوراصل نزول عینی ك منكري - حالانكه وه ترويد كرد بي كرايك فرقد جويد كهتا بكرزول بروزى موكا اور

ے نبیں ہوں۔ اور مہدی کا وعویٰ کیا ہے اس واسطے مغالطہ دہی ہے کام لیا جائے۔ افسوس! اس درجه كاعالم مواور دعاوى ميس تو آسان يرجلا جائد اور راستبازى بيب كدصر يح دهوك ديتا ے كر مراكرم بروزكا قائل ب حالاتك وه ضعيف كبدر باب - بروز اور تناسخ أيك اى ب-صرف لفظی تنازع ہے کیونک شخ محد اکرم نے ساف لکے دیا ہے کہ روح عیسیٰ دو مهدی بروز کند-اور تاائخ بھی کی ہے کدایک روح جو پہلے دنیاے گذر پھی ہے پھر ووبارہ آ کرویسے ای کام کرے جیسا کہ پہلے کر چی ہے اور مرزاصا حب بھی یہی کتے ہیں کہ میرے میں روح عیسوی کام کرری ہے، یہ تنایخ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور تنایخ باطل ہے۔ بروز کامتلدند قرآن میں ہاورند کی حدیث میں ہاس لئے باطل ہے۔ اگر صفاتی بروز مطلب ہے تو بیمر تبہ ہرایک انسان کو حاصل ہے جب کوئی شخص عبر کرے گا تو حضرت ایوب الظاينة كي صفت كاظبور موكا اور جب توحيد يجيلات كالوحضرت ابراتيم الطليعة اورقد ﷺ كا بروز ہوگا اور جب خاوت كرے كا تو حاتم طائى كا بروز ہوگا۔ اور جب تكبر وغرور کرے گا تو فرعون کا بروز ہوگا۔اس صفاتی بروز سے تو نبوت ٹابت نبیں ہوتی ' بلکہ مسیلمہ كذاب كابروز ثابت ہوتا ہے كہ پہلے سليمه كى روح نے مسلمہ كے وجود بيں وعوثی نبوت كيا" اب مرزاصاحب کے وجود میں دعویٰ نبوت کررہی ہے۔

سم .... صوفی کرام کس طرح سیج حدیثوں کے برخلاف کہد سکتے ہیں۔ ہم شیجے وہ حدیثیں جو مہدی کے بارے میں جی الصح میں ا مہدی کے بارے میں جیں لکھتے ہیں تا کہ مرزاصاحب کا جھوٹ خلام ہو۔ اور مبدی کا دعویٰ کا دعویٰ کے جبوت ثابت ہو کیونکہ مرزاصاحب فاری النسل جیں اور مبدی فاطمی سینی قریش النسب موگا۔ فی دوایة لاہی داؤد "قال وسول الله لولم بیق من الدنیا الا يوم يطول الله ذاکک اليوم حتى يبعث فيه رجل منی أو من أهل بيتى يطابق اسمه

اسمی واسم ابیه اسم ابی یملاء الارض قسطا وعدلا کما ملنت ظلما وجودا". ترجمه: ایک روایت ابوداو دکی یه ب کفر مایا آخضرت ایک و ایک افرونیات مرف ایک دن بی باتی رو گیامو تب بھی الله تعالی اس دن کودراز کریگاایا که بیجی دے گااس دن میں ایک خض کومیر کی نسب سے یا میری اہل بیت میں سے نام اس کا میرے نام کے اور نام باپ ایک کا باپ میرے کے مطابق ہوگا اور دو مجردیگاز مین کو افساف اور عدل سے بیا کہ زمین مجری ہوئی ہوگی اور ستم سے "وعن ام سلمة قلت سمعت رسول الله علی یقول المهدی من عتوتی من اولادی فاطمه. (دواوابوداؤد).

ترجمہ: ام سلمہ زوجہ مطہر و حضرت نینا ﷺ روایت ہے کہا انہوں نے کہ سنا میں نے رسول اللہ ﷺ سے قرباتے تھے: امام مبدی جیری اولا و لیحی فاطمہ رصی اللہ عنها سے جو گلے۔

فاضلوین ا اب تو مرزاسا حب کا جھوٹ معلوم ہوا کہ صوفیائے کرام بروزی نزول کے تال ہیں۔ اب ہم جب دوسری حدیثوں کی طرف دیکھتے ہیں جن میں حضرت وہ اللہ الی فرمایا کہ براہمائی بیٹی بیٹا مریم کا نازل ہوگا۔ فائد لم یست الی الان بل دفع اللہ الی هذا السمآء ترجمہ: فی الواقع حضرت بیٹی النظیم کا اس وقت تک نیس مرے بلکہ خدا نے اگو آسان پر اٹھالیا ہے۔ (کزاممال)۔ ینزل عیسلی عند المنارة البیضاء فی دمشق یعنی حضرت بیٹی النظیم وشق کے سفید منارہ پراتر یکے ۔ توصاف ظاہر ہوجاتا ہے کہ بروز کا مسلد بالکل بے بنیاد ہے۔ اور جوامر قرآن و حدیث کے برظاف اور اجماع امت کے برظاف اور اجماع من امت کے برظاف ہورہ کی کوئرا کی شخص صاحب غرض کے کہنے سے مان لیاجائے۔ مرزا کی غرض ہے کہ بروز ثابت ہواور میں جیٹی ومیدی بنوں جو کہ بالکل غلط اور خورخوضی پرین ہے۔

## ۳ سعدی:

شرازی شاعران بسیار گفته شعر بائے پرنمک می مکفته شعر بیجون س و ع و و و ی د ... عراقی:

عشاق تو گرچه بهد شیری سخن انند سیکن چل عراقی ست شکرخائے دگر نیست ۱--- نظامی:

نظای که نظم درے کار اوست دری نظم کردن سزاوار اوست ۷ جرتی:

اقبال سکندر بجیانگیری نظم برداشت به یکدست حثم را و قلم را ۸....ظفر:

ظفر مند کسکا میدان خن می مند چڑھے تیرے جو آتا ہے وہ اپنا مند چراتا مند کوآتا ہے وہ اپنا مند چراتا مند کوآتا ہے ویسٹوق:

اب صرف تدبراس امر پر کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ مرزاصا حب نے اپنی زبان سے اپنی تعریف اورخود ستائی کی ہے اور شاعرانہ طاقت سے اپنی بزرگ کا سکہ جمانا

### رُّدِيْد نَبُوْتِ قَادَيَاتِيْ

جب بیسی النظیمان الگ وجود بین اور مبدی الگ بین اور پھر دونوں کے فرون ول کی جگہ بھی الگ الگ ہیں اور پھر دونوں کے فرون وزول کی جگہ بھی الگ الگ بین تو پھر کس قد رضداور بہت دھری ہے کہ بلادلیل بروز بروز کہتے جاتے ہیں۔ جب مسلمانوں کا متفقہ اصول ہے کہ قرآن و حدیث کے برخلاف کوئی مسئل بین بانا جاتا تو پھر بروز کا مسئلہ احادیث سے حدیک برخلاف کس طرح مانا جائے ہیں النظیمان و مشق میں نزول فرمائیگا اور مبدی کر عرفراساں سے فکل گا۔ عیسی النظیمان د جال کوئل کر بھااور مبدی سفیان کے فتنہ کودور کرے گا۔ پھر کوئ شخص مان سکنا ہے کہ غلام احمد قادیان بنجاب سے دعوی کرنے والا ہے، دونوں کا بروز ہے اور نبی کہلاسکنا

دلیل نعبو ؟: دلیل مرزاصاحب کی نبوت کی یہ ہے کدا تکا کلام بے شل ہے۔ جواب: یہ زعم ہرایک شاعر کو ہوا کرتا ہے کہ میرا جیسا کلام کسی کا نبیں ۔ پس مرزاصاحب کو یہ زعم اچنہ نبیں ہوا۔ ہم شیچا کشر شاعروں کے نام بمعداُن کے اشعار کے درج کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے کلام کے بے شل ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسستنہی شاعرع بی کا ابنام تجزہ اپنے اشعار پیش کرتا تھا۔

۲ ..... مجمع علی بابی ہرروز ایک ہزار شعر مناجات کانظم کرتا تھا جو کوئی اور نہ کرسکنا تھا' جب وہ کاذب ہوئے تو مرزاصا حب کیونکر سچے ہیں۔ جن کے شعر بھی ان کے مقابلہ میں ردّی ہیں۔ ویکھوانوری کیا کہتا ہے:

### ۲.....اتوری:

مادر کیتی نزاید زیر چرخ چنبری بادشاہے چول خیات الدین گداچول انوری ختم شد بر تو سخاوت بر من مسکیں سخن چول ولایت بر علی وبر نجی پیغیبری

بی ز کتگره عرش سر بر آورده اماس قصر جلالم عنايت ازلى مريد جانم روحى معطر آورده ز آسان قضاروح قدى ہر نفے زشاخ طوبے صد چر سر بر آوردہ برائے صدر نشینان در مجم رضوال فاظرين! جوتصانف بهتبديل الفاظ مرزا صاحب اپنا نام كرك مدكى نبوت موك اور انبیں باتوں کا نام حقائق ومعارف رکھااور امامت کے لباس میں ہوکر شریعت محمدی ﷺ کو مكدركرديا \_امام زمان كى شان سے بعيد ہے كدوه ستون شريعت كواليى اليى باتوں سے مركز تعلّ سے ہٹانے کا باعث ہو۔ اور سنو معر

چو زياده مت عشم چه كليسا چه كعبه چو تمرك خود گرفتم چه وصال وچه جدائي مرزاصاحب اس منزل سے بالكل محروم تھے كيونكه تمام عمر فالفين ندا ہب كے گرو رے۔ان کے بزرگوں کو برا بھلا کہتے رہےاوراہے بزرگوں کوکہلاتے رہے۔کلیسااور کعبہ کوایک نظرے دیجینا ان کے نصیب نہ ہوا اور نہ حق الیقین کے مرتبہ کو پہنچ کر معخلفوا باخلاق الله سيمتصف موكر خلق خداكوايك نظر سدد يكها جبيها كدرب العالمين تمام كلوق كوايك نظرے و كيتا ہے۔ ' مطابقة الوحی' میں دعویٰ تو بہت كیا ہے كہ میں تيسرے درجہ والول میں ہوکر خدا کی ذات میں محو ہو گیا ہوں اورا پنی ہستی کا چولہ محبت البی کی آگ میں جلا دیا ہے۔ مگر ثبوت میہ ہے کہ آخر عمر تک ہرایک اپنے مخالف کو کوستے رہے۔ محبوب کی ہرایک ادااور برایک چیز اور فعل محب کو پیارا ہوتا ہے۔ پس خدا کی ذات میں جو خض محوب واسکوان جھڑوں ہے کیا کام! ووتو سوا خدا کے ظہور اور اس کی صفات کے غیر کو دیکھتا ہی نہیں۔ یعنی pertition the same واعقان كلام بي تو بور ، أتر آئ بين بلكسب بده ك بين مرجب حقيقت كا

عاہتے ہیں اور ای شاعرانداستعارات ومبالغات سے نبی ہونا جاہتے ہیں اور اپنی قوت متفكره كے زورے اپناملہم اور يوحی ہونا اور نبی ہونا ظاہر كرتے ہیں۔ بيصرف خدانے انبی كو طاقت دی ہے یا آ گے بھی ان سے بڑھ بڑھ کر باتوں باتوں سے اپنا فخر وخودستائی ظاہر کیا ہے۔کیاان کو بھی کسی نے نبی مانا؟ یاانہوں نے نبوت کا دعویٰ کیایا کسی مسلمان نے ان کونبی تسليم كيا؟ برگزنيين \_ تو پيرمرزاصاحب كوزباني اورشاعراندلفاظي اورمبالغد آميز طورطويل عبارت ہے جو یا پین خیرالکلام ہے گری ہوئی ہے کس طرح نبی مانا جائے۔ پس ا نکا کلام بھی سنواور پھر مرزا کے کلام کا ان سے مقابلہ کرو۔اگر آپ مبالغہ اور تعلیٰ نفس اور خودستائی کے عاشق ہوتو پھر مرزاہے جو بڑھے ہوئے ہیں آپ ان کونبی و مامور من اللہ ورسول مانو۔ بنوز باغ جبال را نبود نام و نشال كهمت بودم ازال مع كه جام اوست جبال بكام دوست مع ممر دوست مے خوردم درال نفس كه جبال را نبود و نام ونثال ترجمہ: ابھی جہاں کے باغ کانام ونشان بھی نہ تھا کہ میں اس شراب سے مت تھا کہ جسکا پیالہ جہان ہے اپنے دوست کے ساتھ یعنی خدا کے ساتھ میں محبت کی شراب يبتا تفاأس وقت كه جهان كانام ونثان نهقا\_

خاطوین! انصاف ے کہیں کہ مرزاصاحب کا کوئی شعر بھی ان کے ہم پلہ ہے۔اورکوئی حقائق ودقائق قادیانی اسکامقابله كريختي بين؟ برگزنهين \_ كياعرا في صاحب كوآب بي مان لیں گے؟ ہرگزنہیں۔تو پھرمرزاصاحب کو کیوں مانا جائے۔

منم بعثق سرا زعرش برتر آورده يزير يائ سر نه فلك در آورده در خودی و سر بیخودی بر آورده بہ بح متی از بے خودی خود رفتہ نورم كدازظهورمن اشياءظهور يافت

فخابر تراست برنفس انوار اظبرم

بر لوح كائنات قلم آنچه ثبت كرد

حوفی بود ہمہ ز حواثی دفترم

عالم بسوزد از لحات جلال من

گر بردهٔ جمال خود از بهم فرو درم

رُّرِينِد نَبُوْكِ قَادَيَاتَيْ

موقعہ پڑے اوران کے حال پرامتخان ہوتو فورا قلعی کھل جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے:
جورا بھوندایک رنگ کیا بھورا کیا بہوند

اللہ بھورا بھوندایک رنگ کیا بھورا کیا بہوند

اللہ بھرا بھرندایک رنگ کیا بھورا کیا بہوند

اللہ بھرن جہل انسان کا ندہواور منہ ہے کہتا جائے کہ میں نے نفس کو مار دیا ہے اور مقوی ولذیذ کھائے اور طرح طرح کے سامان عیش وعشرے نفس کے واسطے مہیا

مقوی ولذیذ کھائے کھائے اور طرح طرح کے سامان عیش وعشرے نفس کے واسطے مہیا

کرے جو کہ الی نعمین و نیا دارا میر وکہیر کو بھی حاصل ندہوتو کون عقل کا دھنی صرف زبانی ان

تر انیوں پریفین کرسکتا ہے۔ جس کا فعل اور قول برابر ندہوؤ وہ ہرگز قابل اعتبار نہیں۔

رُک دنیا بخلق آموز که خویشن وسیم غله اندوز که کامصداق ہے۔ تحریری و تقریری و اشتہاری تو ہرایک شخص مدمی نبوت ہوسکتا ہے محرممل معیار ہے۔ جب بمحی منہان نبوت پر پر کھا جائے گا تو کاذب ثابت ہوگا کیونکہ خدا کا وعدو چا ہے کہ گھر رسول اللہ رہے گا خاتم النبیین ہیں۔ جو جواشخاص مرزاصا حب کی لفاظی اور دعاوی اور زبانی شخی کوان کی صدافت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو واقعیت کے واسطے صرف ایک بزرگ کا کلام کی کرم زاصا حب کے کلام سے مقابلہ کر کے بتاتے ہیں کہ ان کے آگے مرزا صاحب کا کلام کیے یا یہ میں گراہوا ہے و ھو ھذا:

مقابلها شعادم زاصاحب

ازالداوبام صفحه ١٢٨ و١٢٩:

### اشعار مرزاصاحب

کارم زقرب یار بجائے رسیدہ است کانجا زفہم و دائش اغیار بر ترم

اوصاف لایزال ہم ازمن شدآ شکار بگر بمن که آئینہ ذات انورم

اشعار عرافتي صاحب

بد بوئ حاسدال زساند زبال بمن من ہر زبان ز نافد بادش معظم باد بہشت بر دل پر سوز من و زد صد گلبت لطیف و بد دود مجرم ابنائے روزگار عمانند را ز من من نور خود نہفتہ ز چشمان شپرم ایک اورصاحب فرماتے ہیں شعر

کنوں رسیدہ ام ای شخ در چناں منزل کہ فرق سے نشاسم بعابد و معبود کوئی رسیدہ ام ای شخ در چناں منزل کہ فرق سے نشاسم بعابد و معبود کوئی مرزائی بتاسکتا ہے کہ مرزاصا حب کل طرح نبوت کے مدمی ہو کر سچے ملیں۔ تو گیر جب وہ مدمی نبوت نبیس تو مرزاصا حب کس طرح نبوت کے مدمی ہو کر سچے مانے جا کیں۔ الہاموں کی ہابت کن اور عراقی صاحب فرماتے جیں تعر

محیط خاطر من ہر زمال بہر موجے ہزار گوہر الہام بر سر آوردہ ترجمہ: میرے دل کے دریانے ہروقت ہرموج کے ساتھ یعنی نفس اور سانس گساتھ ہزارموتی الہام کا ظاہر کیا ہے۔

فاظوین ا مرزاصاحب نے بڑے دعویٰ ہے لکھا ہے کہ میرے جس قدر الہام ہیں کی فخص کے نبین اور جو بارش الہام کی جھے پر ہوتی ہے کی پر نبین ہوتی گرعراتی صاحب کے الہام کا بیزور کہ ہرسانس کے ساتھ الہام ہوتا ہے اور پھر کلام دیکھے کہی خوبی اور فصاحت وہلافت کے ساتھ ہے کہ مرزاصاحب کی تصانیف واشعار سطحی اور ملانوں والے سوا بہشت اور دوز خ اور اینے مخالفین کے برا بھلا کہنے کے پھر نبین ۔

المُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ

عراق میں وہا پھیلی اور بے تعداد آ دمی تلف ہوئے۔ اور ہزاروں جانیں ای سال زلزلہ سے ضائع ہو کی کوئی نبی شآیا۔ (جرخ اللفا ہفتہ ۱۹)

سم المسترجي ميں جانوروں ميں بخت وبارورى جس سے ريوڑ کے ريوڑ تباہ ہو گئے كوئى بى ليس آيا۔ (ديموناری الحقامار دوسنو ۲۲۳)

٩٣٧ يهي شرسنا كيا كوئى نبى نه آيا\_(نارخ الفنا موفر ١٠)

ما خطوین! بہت سے اور نظائر ہیں گر بخرض اختصارای پراکتفا ہے۔ اب مرزائی صاحبان بتا کیں کہ مذکورہ بالا طاعون اور وبائی بتاریوں کے وقت خدانے کون نبی بھیجا؟ اب صاف فاہر ہے کہ طاعون کی نبی کے آنے کی علامت نہیں اگر نبی کے آنے کی علامت ہوتی تو پہلے بھی ضرور نبی آتے ۔ گر چونکہ محدرسول اللہ بھی کے بعد کوئی نبی نبیس آیا۔ یہ باطل ہے کہ طاعون مرزاصاحب کی نبوت کی دلیل ہے۔

حوم: طاعون اگر مرزاصاحب کی تا ئیدیمی خداتعالی بھیجنا تو ضرورتھا کہ دمقابل یعنی د جال
کو تباوکرتی کیونکہ سے موجود کی ڈیوٹی قتل د جال تھا اور بقول مرزاصاحب انگریز قوم د جال
ہے۔ تو ضرورتھا کہ طاعون ہے انگریز و یا دری مرتے ' نگر مشاہدہ ہے ثابت ہے کہ ایک
انگریز و یا دری بھی طاعون ہے ہیں مرا بلکہ مسلمان پیچارے و ہندوجن کی قضائتی و بی فوت
مد

مدوم: اگر طاعون خالفین مرزا صاحب پر جمت تھی تو مرزا صاحب کے گاؤں اور ہم مشریوں کو نہ لیتی گرمشاہدہ ہے کہ قادیان ہیں بھی طاعون پھیلی اورخوب برباد کرگئی۔ بلکہ مرزاصاحب کے گھر ہیں بھی میرصاحب کے لڑکے اسحاق کو دوگلٹیاں ٹکلیں اور بخار بھی تھا۔ دليل منمبوس: مرزاصاحب كى خاطرطاعون كاعذاب نازل بوااور ﴿ مَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ عَلَيْ بِينَ مَعَدَّبِينَ مَعَدَّ بِينَ مَعَدَّ بِينَ مَعَدَّ مِن وَصِيرُ وَاصاحب في ورسول بين -

۱<u>۱۲۲ء میں طاعون انگلستان میں جار</u>س دوم کے عبد حکومت میں پڑی۔ مگر کوئی نبی مندہوا۔

شاہ جہان کے عبد حکومت میں طاعون ہندوستان میں بڑی پختی سے پڑی مگر کوئی نبی نہ ہوا۔

۱۳۲۸ و امثرق سے آخی اور فرانس کی ایک مکث آبادی ضائع کرگئ محرکوئی نبی ند ہوا۔

سست بین عراق میں ایک ایس ہواچلی کہ کھیتیاں جل گئیں۔ بغداد وبھر وکے مسافر مرگئے۔ بچاس روز بھی قیامت برپار ہی مگر کوئی نبی ندآیا۔ (۶رخ الطفاء سفر ۱۵۸) جاتی ہے۔

والهين خت زلزلدآياجس اسكندريد كمنارك كرك -

(عارع أخلفا ماردوسلي ١٥٨)

سوس بین دشق میں ایساسخت زلزلد آیا کد کد بزاروں مکان گر گئے اور خلقت ان کے نیچے دب گئی۔ انطا کید میں بھی زلزلد آیا اس واقعہ میں پچاس بزار آ دمیوں سے کم نقصان ندہوا۔ (۱۰ رخ اُلفنا اسلام ۱۵۹)

سر ۲۳ ہے میں ٹونس اور قرب وجوار نیرائ وخراسان نیشا پور، طربستان ، اصفہان میں بخت زلز لے آئے۔ پہاڑوں کے کلزے اڑ گئے۔

الالمع من الم و نیا میں تحت زلز لے آئے۔ شہراور قلعے اور پُل گرگئے۔ انطاکیہ میں پہاڑ سمندر میں گر پڑا۔ آسان سے تحت جولناک آ واز سنائی دی۔ (۴رخ اُلالا) استوالا) مناظم میں اس وقت مرز اصاحب ہوتے تو ضرور فرماتے خدانے میری خاطر آ واز دی ہے کہ میسی موجود تھا ہے۔ افسوں گیا وقت پھر ہاتھ آ تانہیں۔

دلیل خمبو ٥: مرزاصاحب کی پیش گوئیاں ہیں جو تجی تکلیں بیانسانی طاقتوں سے باہر بے کہ کوئی شخص کی کی مرگ کا وقت بتادے۔

جواب: چیش گوئیاں نبوت کی دلیل ہرگرنہیں ہوسکتیں کیونکہ پیش گوئیاں کا بمن، جوگ، پیڈت، جوتش، رمال، نجومی، قیافہ شناس، جن کی قوت مقائیسہ کی مشق پڑھی ہو کئی ہو، پیش گوئیاں کرتے ہیں اورا کشر مجی تکتی ہیں۔ بیاظہر من اشتس ہے کہ انگر پزبڑے بڑے ستارہ شناسوں کی طرف ہے ہمیشہ پیش گوئیاں مشہتر ہوتی رہتی ہیں۔ پس نبوت ورسالت کی معیار پیش گوئیاں ہرگرنہیں ۔ مرزاصا حب خود'' براہین احمریہ'' کے صفحہ کے ۲۳۸ پر لکھتے ہیں کہ گرخدا کی قدرت سے نے گیااور مرزاصاحب نے اپنی دعا کا ڈھکوسلہ بنالیا۔ (دیکموھیۃ اندنیا سز ۲۲۹)۔ اگر خدا نے مرزاصاحب کی دعا قبول کرنی تھی تو پہلے ہی ان کی پیشگوئی کو کیوں مجٹلا یا کہ قادیان طاعون سے محفوظ رہے گی کیونکہ خدا کا فرستادہ اس میں ہاور قادیان خدا کے رسول کی تخت گاہ ہے۔

چھاد م: اگر طاعون غیر مرزائیوں کے واسطے عذاب کی شکل میں خدا تعالی نے بھی تھی آقہ مرزاصاحب کے مرید طاعون سے فوت نہ ہوتے ۔ گرمولوی سیالکوٹی پیرا تدنہ مرزاکے گھر میں فوت ہوئے حالانکہ ''کشتی نوح'' میں صفحہ اپر تمام مرید شامل کئے گئے تھے۔ گربہت مرید مرزا صاحب طاعون سے ہلاک ہوئے۔ محمد افضال، مولوی پر ہان الدین، مولوی محمد بوسف مولوی نوراحمد وغیرہ۔ (دیموالذ کر بھی نبرہ سنے ۱۹)

مرچونکہ طاعون حسب اراد والنی دنیا کی تعداد کو حد مقررتک رکھنے کیلئے آئی تھی۔
چونکہ قدرت دنیا کی تعداد حد ہے بڑھنے نہیں دیتی جب دنیا کی تعداد صد ہے بڑھ جاتی ہے
تو قدرت کی طرف سے گھٹائی جاتی ہے اور باہمی جنگ وجدال شروع ہوجاتے ہیں۔ اور
جس ملک میں جنگ نہ ہوں وہاں ایسی ایسی وہائی بیاریاں بھیجی جاتی ہیں۔ پس طاعون مرزا
صاحب کی صدافت کا نشان نہیں۔ مرزاصاحب کی صدافت کا نشان ہوتی تو مرزائی کوئی
طاعون سے نہ مرتا کا کہ غیراحمہ یوں پر ججت ہوتی۔ اب کیا ہے بچھ بھی نہیں۔

دليل نمبوع: زاز ليمرزاصاحب كي صداقت كانثان بي-

جواب: يبھى غلط ب-حوادثات بميشد دنيا مين آئے رہے ہيں- ہم ذيل مين زازلوں كى ايك فبرست دية بين تاكم معلوم ہوكہ زائر لے مرزاصا حب كى تائيد مين نيين آئے، بميشہ آئے رہے ہيں اور جب آئش ماوے زمين كے نئے سے نكلتے ہيں تو زمين بھٹ کوئی نی نبیں آسان سے نازل ہوگا اور صلیب کوتو ڑے گا اور خزر پر کوتل کرے گا۔ وغیرہ وغیرہ۔اوروہ مرانبیں۔ان عیسلی لم یمت والله راجع الیکم یعنی عیلی نبیں مرااوروہ تبہاری طرف واپس آنیوالا ہے۔ گر مرزاصاحب نے بزاروں اعتراض مادہ پرستوں کی طرح کے۔

اب سوال ہوتا ہے کہ کیا محدرسول اللہ ﷺ کو اتنی مثل نہ تھی کہ محالات عقلی کا اعتراض کرتے یااس اعتراض کو وجی البی کے مقابلہ میں جگہ دیتے ۔جس کا جواب یہ ہے کہ محر ﷺ كوخداكى ذات پاك اور صفات لامحدود كاعر فان قعااوران كاحق اليقين قعا كه خدا تعالى قادرمطلق بجويا برسكتا بسبخن الذى اذا اراد بشىء فيقول له كن فیکون "لینی پاک ہے وہ ذات جس چیز کا ارادہ کرے صرف کہد دیتا ہے ہو جا' وہ چیز ہوجاتی ہے''۔اورنظیر بھی قائم تھی کہیٹی النظامان کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور قانون قدرت جوة دم الطَّيْنِين عليني الطَّلِين تك جلاآ تا تفاس كوتو زارس قدر غيرمناسب بكدويى خداجب فرماتا ب كويسى الظليفان فيرز ماند من آئ كاورم أنبين بم في اسكوا شاليا باتو محر على صاحب عارف كامل موكراور سي في موكر برگز محالات عقلى كا اعتراض ندكرسكتا تفا اور نداس نے کیا۔ مگر مرزاصاحب چونک عرفان اختیارات وات باری تحالی سے ناواقف تحے اورا نگانورمعرفت قدرت ذوالجلال ہے ایسامنورنہ تھا جیسا کدانبیا وعلیهم السلام کا اور جييا كه مجر ﷺ كا، اس واسطى كالات عقلى اعتراضات ان كوماده پرستوں كى طرح سوجھے جیہا کہ کفار عرب کو قیامت کے آنے اور حشر بالاجساد وعذاب دوزخ اور رسول اللہ الله عراج يرسو جھے تھے۔ مرانياء عنديم السلام اس يمارى سے پاک ہوتے إلى -حفرت ورالعَلَيْن كا حال شابد بكرانبول فصرف انناخيال كياتفاك ﴿ أَنِّي يُحْمِينُ

'' کیونکہ دنیا میں بجزا نمیاء علیه م السلام کے اور بھی ایسے لوگ بہت نظر آتے ہیں کہ الیمی الیمی خبریں پیش از وقوع بتلا یا کرتے ہیں کہ زلز لے آئیں گے، وہا پڑے گی بلز ائیاں ہوں گی، قبط پڑے گی ، ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرے گی ، سیہ ہوگا وہ ہوگا اور بار ہاان کی کوئی نہ کوئی خبر تو بچی نکل آتی ہے'' ۔۔۔۔(الی)۔ پس معیار نبوت پیش گوئیاں نہیں ہیں۔

شخ اکبرگی الدین این عربی فرماتے بیں کد انبیاء علیهم السلام کو ان کے علوم صرف و کی الدین این عربی فرماتے بیں کد انبیاء علیهم السلام کو ان کے علوم صرف و کی البی سے خاص طور پر آئے تو ان کے دل نظر عقلی سے سادہ ہوئے کیونکہ وہ جائے بیں کہ عقل ان امور کو نظر قلری سے اصلی طور پر دریا دنت کرنے سے قاصر ہے۔ اس داسطے اللہ تعالی نے حضرت عزیر کے پاس و کی بیجی کہ "لنن لم تنته الم محوق اسماس عن دیو ان النبوة" اگر تم اس تبجب کے کہنے سے بازند آؤ کے تو میں تمہارانام نبوت کے دفتر سے منادونگا۔ (دیم فرس الله میں اللہ میں اللہ فرس الله میں اللہ میں ا

اب شخ اکبر کلام ہے معلوم ہوا کہ وتی خاصہ انبیاء علیہ السلام ہے اور اس
وی میں کوئی نبی شک نبیں کرسکا اور نہ علی انسانی وی کی حقیقت کو پاسکتی ہے۔ نبی ہمیشہ وتی
البی کے تابع ہوتا ہے اور اپنی عقلی دلیلین نبیں پیش کرسکا ۔ مگر مرزاصا حب نے وتی البی جو تھ
رسول اللہ ﷺ پر ہوئی کہ عیسیٰ ابن مریم النظیمیٰ اخیرز مانہ میں اصالتا بمعہ جم عضری آسان
ہے نزول فرمائے گا اور دجال کوقل کرے گا۔ ہے نبی محدرسول اللہ ﷺ نے تو کوئی عقلی
اعتراض محال عقلی کا نہ کیا کہ خداوندا! یہ جم خاکی تو آسان پر کس طرح کے جاسکتا ہے اور
عیسیٰ النظیمیٰ کوقونے کرہ زمبر یہ ہے کس طرح گذار الور عیسیٰ النظیمیٰ آسان پر کھا تا پیتا کیا
ہوگا اور بول و براز کہاں کرتا ہوگا۔ محدرسول اللہ ﷺ نے تو مان لیا اور صدیثوں میں بلاکی
ہوگا اور بول و براز کہاں کرتا ہوگا۔ محدرسول اللہ ﷺ نے تو مان لیا اور صدیثوں میں بلاکی

هذِ ٥ اللَّهُ بَعُدُ مَوْتِهَا ﴾ يعنى تعجب إفرمات بين كه كيونكر الله تعالى بعدمرف كزنده كرے گا-صرف اتنے خيال سے ميعتاب ہوا كداگر ہمارى قدرت اورطاقت ميں شك كركايا كنف بإزندآ كالوتيرانام نبول كدفتر كالددياجا كالدجس صاف ثابت مواكد كدذات بارى تعالى كانسبت مدكهنا كدخدامرده كوز عد ونبيس كرسكمايا كيؤكر زندہ کرے گا، ہرگز جائز نہیں۔ اور یہ کہنا صرف عدم معرفت الی سے ہے ۔ کیونکہ جو محض ا یک وجود کی طاقت کونور معرفت ہے دکیے لیتا ہے کہ جس ذات پاک نے بغیر ہونے مادہ وآلات وظاہری اسباب کے بیتمام کا کتات بنادی۔اس کے آگے اس امر کا کرنا جسکونا چیز انسان الى قدرت اورطافت ، بالاتر مجمة بها محال جانتا بروينا كجيم شكل نيس يكر جو تض عرفان کے نورے بے بہرہ ہے وہ یمی خیال کرتاہے کہ جس طرح میں ایک امر محال عقلی کے کرنے پر عاجز ہوں ،خدامجی عاجز ہاورجس طرح میں آسان پرنہیں جاسکتا خدا تعالی بھی کسی انسان کوآسان پر لے جانے کے داسطے عاجز ہے ۔ مگرا نبیاء علیهم السلام چونک ان کی دوجهتیں ہوتی ہیں ایک انسانوں کی طرف اور دوسری خداتعالیٰ کی طرف \_اوروہ خدا تعالى كى طاقتوں اور قدرتوں كاعلم ركھتے ہيں۔اس واسطے نبي ورسول محالات عقلي كالفظ خدا تعالی کی ذات کی نبیت نہیں کہتے۔ اور مرزاصاحب محالات عقلی اور خلاف قانون قدرت کے دلدل میں بھنے ہوئے تھاسلئے وہ نی ہر گزنہیں ہو تکتے۔

ا ..... پیشگوئیاں بھی غلط تکلیں حالانکہ عبداللہ آتھ موالی پیشگوئی اور متکوحہ آسانی والی پیشگوئی معیار صدافت مرزاصاحب نے خود قرار دی تھیں۔ گروہ بہت صفائی سے جھوٹی تکلیں۔ اگر چہ مرزاصاحب نے تاویلیں بہت کیں گر چندانکہ کہنگل سے کئی دیوار بے بنیاد را، جھوٹ جھوٹ ہے خواہ اس پرلا کھلم کرو۔ بیتا ویل کہ عبداللہ نے رجوع کرلیا اس لے نہیں جھوٹ جھوٹ ہے خواہ اس پرلا کھلم کرو۔ بیتا ویل کہ عبداللہ نے رجوع کرلیا اس لے نہیں

مرا۔ اول تو پندرہ (۱۵) مبینے کی میعادیں جس خدانے عبداللہ کی سزامقرر کی تھی اور پھر ملتو ی کردی تھی تو مرزاصا حب کو بھی خبر کر دیتا تا کہ وہ مشتہر کر دیتے کہ عبداللہ ابنیں مرے گا۔ کیونکہ اس نے رجوع حق کی طرف کر لیا ہے۔ مگر چونکہ خدانے تاریخ مقررہ سے پہلے کوئی اطلاع مرزاصا حب کوئیں دی اس لئے بیتاویل باطل ہے۔

٢ ..... اگر عبدالله رجوع كرتا تو مسلمان ہوتا مكر بدستور عيسائى ربا - پس بيفاظ ہوا كداس نے رجوع كيا \_ حضرت يونس التقليقائى مثال ديكر جومرزاصاحب نے مخالط ديا ہے، خلط ہے كيونك حضرت يونس التقليقائى توم ايمان كي تكي اور عبدالله ايمان نبيس لا يا تھا - پس بيا خلط ہوا كہ عذاب مل جايا كرتا ہے -

۳ ... اگر عبداللہ دل میں ایمان لایا اور ظاہر نہیں کیا تو منافق تحااور منافق کا فرے بدتر ہے۔اس لئے بھی عذاب کائل جانا جھوٹی تاویل ہے۔

سسمرزاصاحب وعبدالله اوراسلام وعيسائيت بين پجوفرق ندر باكد جب مرزاصاحب في اسلام پيش كركان كو واسط عذاب ما نگااوراس كی موت ما گی تو خداف عذاب كی وعیداری کی موت ما گی تو خداف اس كو بحی وعید كردی مرجب عبدالله فی عیسائیت كه ذریعه سے خلصی چابی تو خداف اس كو بحی مخلصی و ده دئ تو پحردونوں برابر ہوئے بلکہ عبدالله زیاده مقبول ثابت ہوا كه خداف اس كو بحی کی خاطر مرزاصاحب جو تکم جاری كرآئے تنے وہ منسوخ كرادیا به بالكل خلط بیانی به كه آخر عبدالله مراكیا تو مرزاصاحب كهاں بمیشرز نده است و بحی مرکے بیر بیریا بیش كوئی ہوئی آخرانسان بھی ند بھی تو مرسے گا۔ پس جب مربی تب بیش كوئی جوئی موئی آخرانسان بھی ند بھی تو مرسے گا۔ پس جب مربی تب بیش كوئی جوئی ہوئی آخرانسان بھی ند بھی تو مرسے گا۔ پس جب مربی تب بیش گوئی جی ہوئی ۔ منع

اے دوست پر جنازہ دشمن چو بگذری شادی مکن کہ پر تو ہمیں ماجرا ردو

جواب: اسساول تو مرزاصاحب نے اپنی عادت کے موافق ترجمه غلط کر کے تحریف کو ہے۔ یعنی جس عبارت کا ذکر تک نیس وہ اپنے پاس سے داخل کر لی ہے: "بید دونشان کی اور مامور اور رسول کے وقت میں ظاہر نہیں ہوئے"۔ خاخلوین ایر کی لفظ حدیث کا ترجمہ نہیں۔ اگر کوئی لفظ حدیث میں ہے تو مرزائی بتادیں اور پھر آ کے مہدی معبود کے زمانہ میں یہ بھی اپنے پاس لگالیا ہے۔ پھراس کے دونوں میں سے بچ کے دن یہ بھی اپنے پاس سے درج کے دن یہ بھی اپنے پاس سے تو کو لم اللہ ہے۔ اور اخیر کا فقرہ جو تاکید کے واسطے دوبارہ تھا، وہ چھوڑ دیا ہے۔ یعنی و لم تو تکو نا حد خلق السعو اب و الارض جس کا ترجمہ یہ کہ ایرا کھی نہیں ہواجب سے تکو نا حد خلق السعو اب و الارض جس کا ترجمہ یہ کہ ایرا کھی نہیں ہواجب سے اللہ نے آسان اور زمین پیدا گئے۔ (دیکو مورہ کا کا تب الاشاد اشراد المائة مطبور مم)۔ اب کون عقل مندا یہ محفی کو مقتل و مامور من اللہ مان سکتا ہے جوابے مطلب کے واسطے دسول یا خدا کے کام میں تح یف کرے یہ اورائے پاس سے عبارت زیادہ کے کام میں تح یف کرے یہ اورائے پاس سے عبارت زیادہ کے کام میں تح یف کرے یہ اورائے پاس سے عبارت زیادہ کے کام میں تح یف کرے یہ اورائے پاس سے عبارت زیادہ کے کام میں تح یف کرے یہ اورائے پاس سے عبارت زیادہ

### تُرِدِيْدِ نَبُوْكِ قَادِيَانِي

جارے نزدیک تو مرگ کی پیشگوئیاں صرف کر وفریب ظاہر کرتی ہیں کیونکہ پیشگوئی کے وقت پہلے سوچ لیا جاتا تھا کہ ہرا یک انسان نے مرنا ضرور ہے۔ جب مریگا تب ہی تاویلات سے اپنی سچائی ٹابت کردیں گے۔ شادی کرکے پیشگوئی کرنا کہ اولا د ہوگی سے ولی کرامتیں ہیں "کہ پیرصاحب پھرڈو بادیتے ہیں اور گھاس کوتر ادیتے ہیں۔"

دوسرى بالشَّكُولَى منكوحة مانى كى ب، يبيمى غلط لكى اورمرز اصاحب مندد يجعقره گئے۔ پھراس میں ترمیم کی کہ با کر ہیں ہوہ ہو کر ضرور آئے گی۔ بھلاکوئی یو چھے کہ یہ کیون کوئی غیرت مندانسان جا بتا ہے کہ اس کی منکوحہ آسانی دوسرے کے پاس جا کر بال بچہ بخ اور بیوہ ہو کر چر نکاح میں آئے۔ گر خیر یہ بھی مان لیا گیااور مرزاصاحب نے بڑے زورے لکھا کہ میری جان نبیس کلے گی جب تک بد پیٹلوئی پوری نہ ہو۔ چنانچہ ہم سب عبارات مرزاصاحب يمل كله يح بي مرقدرت خدامحد الله كأقل كالحى كدان كا نكاح حفرت عائش رض الدمنها سے آسان بر مواتو زمین بر بھی ضرور موا۔میرا بھی ایساتی موجائے گا،تو نبوت ٹابت ہے مرخدا تعالی اپنے وعدہ خاتم النبیین کے برخلاف کس طرح کرتا۔اور سے اور جھوٹے نی میں فرق کردیا کہ مرزاصاحب بصد حسرت دنیاہے چل دیے اور محد کی بیگم ا ہے گھر میں آباد ہے۔ مگر لطف سے ہے کہ مرز الی اس فاش فلط پیشگوئی کو بھی چی پیشگوئی کہتے ہیں۔اوردلیل دیتے ہیں کہ محدی بیگم کاباب جومر گیا۔ کیا خوب! مرزاصا حب نے مرزااحمہ بیک ہوشیار پوری کا جناز ہ آسان پر دیکھا تھایا اس کی لڑ کی کے ساتھ ذکاح ہوا تھا۔ جھوٹ اور ہٹ دھری کی بھی کوئی حذمیں۔ کہاشادی کہا مرگ۔ کہا تکاح کہا جنازہ۔ ڈولی کے عوش جنازہ نگلا اورخوش فہم مرزائی جنازہ کو ڈولی سمجھ کر پیش گوئی کچی کہتے جاتے ہیں۔ پس جب مرزا صاحب کی پیشگوئیاں بھی غلو تکلیں تو وہ نبی کیونکر ہوئے۔

كَرُدِيْدِ نَبُوْتِ قَادِيَانَي

كرتے بين جوكدامام زمان كى شان سے بعيد ہے۔

سیح ترجمہ بیہ: "ہمارے مہدی کے واسطے دونشان ہیں جو کہ جب سے زیمن وآسان خلق ہوئے بینی پیدا ہوئے ایسا کہ جی نہیں ہوا یعنی قمر کواول رمضان کی گربمن لگے گا اور سورج کونصف رمضان میں لگے گا اور جب سے آسان وزیمن اللہ نے پیدا کے ایسا بھی نہیں ہوا''۔

فاظرین الفلاحدیث صاف صاف بتار ب بین کد مند خلق السموات والارض بین بر مند خلق السموات والارض بین جب سے زمین و آسان پیدا ہوئے ایسا بھی تہیں ہوا۔ خلاف قانون قدرت خرق عادت کے طور پر ہر دوگر بن ہول گے بینی پہلی رمضان کو چا تدکو گربن گے گا اور نصف رمضان یعنی ۱۹ و ۱۵ رمضان کو سورج کو ۔ اور مرز اصاحب کے وقت ایسانہیں ہوا۔ پس بیاطل ہے کہ چا تدوسورج کا گربن رمضان میں مرز اصاحب کی صدافت کا نشان ہے اور خلاف عادت ہونا دود فعد فرمادیا۔

۲ .... چونکداس حدیث کامضمون خلاف قانون قدرت ہے۔ یعنی دہ امر جوابتدائی آفرینش سے نہیں ہوا وہ مہدی کے زمانہ میں ہوگا۔ مرزاصاحب کے اپنے غذہب کے برخلاف ہے کیونکہ وہ محال عقلی وخلاف قانون قدرت کے جال میں مجینے ہوئے تھے اورائ واسطے خداکو عاجز انسان کی طرح محالات عقلی پرقاور نہ بجو کر حضرت میں النظیمی لائے سان پرجائے اور واپس آنے ہے منکر تھے تواب وہ کس طرح بیٹی کر سکتے ہیں کہ خلاف قانون قدرت چاند گربان وسورج گربان ہوا بلکہ بیصدیث ہی نہیں۔ ایک قول امام محمد باقر کا ہے جو کہ سے حدیث کے مقابل پر ہے اورائ کے دوراوی ہیں عمر وجا پر کذاب ہیں۔ اس لئے بیقول محدثین کے مقابل پر ہے اورائی کے دوراوی ہیں عمر وجا پر کذاب ہیں۔ اس لئے بیقول محدثین کے نزدیک قابل اعتبار نہیں۔ گر مرزاصاحب کی مطلب پرسی حدے برجی ہوئی ہوئی ہے۔

معیف سے ضعیف تول اور صدیث سے مطلب لکتا ہوتو ای کو بار بار کھتے جاتے ہیں اور قرآن اور سی صدیث کی پرواہ نہیں کرتے جیسا کہ لا مھدی الا عیسنی پراڑے جاتے ہیں اور غضب یہ کرتے ہیں کہ جموث لکھتے ہوئے خوف خدا نہیں۔ ای قول چا ندگر بمن وہورج گربین کو اربعین 'کے صفیہ ۲۷ پر حدیث نبوی ﷺ قرار دے دیا ہے۔ حالا تکہ بی تول کی صدیث کی کتاب 'صحاح ستہ' ہیں نہیں۔ چونکہ سی صدیث جس ہیں آنخضرت ﷺ کی صدیث جس ہیں آنخضرت ﷺ فی صدیث جس ہیں آنخضرت ﷺ فی اساف فرمادیا' کہ چاندگر بمن وسورج گربین کی کے فم وخوشی کے نشان نہیں۔ یعنی کی کی موت وحیات سے پھی تعلق نہیں رکھتے۔ صرف خدا تعالی کے قادر مطلق ہوئے کے دونشان ہیں۔ جب بی تول اس حدیث کے متعارض ہے تو مردود ہے۔

سسیمرزاصاحب کافرمانا بالکل خلط ہے کہ پہلے بھی "مامور من اللّه و رسول" کے ملی ہوا۔ ہم شیخ قطع جمت کے واسطے اکثر ملی ہونے کے جاندوسورج کوگر بمن رمضان میں نہیں ہوا۔ ہم شیخ قطع جمت کے واسطے اکثر نام معیان نبوت ومہدویت بمعدتاریخ ومن گربین ہردو جاندوسورج" اورمضان "میں لکھتے این تاکہ مرزاصاحب کی راستہازی معلوم ہو۔

۱۲ جری ۱۳ جری یس محد حنیف مدی نبوت کے وقت ماہ رمضان میں جاند و مورج کوگر بمن لگا۔ (دیکمونایة الصور سلد ۲۸)

۵۸ ہجری و ۱۰۸ موا میری میں جعفر مدعی نبوت ہوا اور اس کے وقت میں رمضان میں دونوں گر ہن ہوئے۔(ویکھوائن نکان ونایة النصور)

۲۳۱ ۴۳۳ جری میں حسن عسکری نے دعویٰ کیا اور ہر دو گریمن رمضان میں جو ہے۔(دیموان شکان)

الاعدادية بيرى يل عباس في وعوى نبوت ومبدويت كيا اور بر دو كربن

السطوات و الارض كے كيامعنى ہوئے؟ جسكے معنى بير بيں كدابتدائے آفرينش سے ايسا تجعي نيس ہواليعنى جب سے زمين وآسان خلق ہوئے ہيں۔

اق : رمضان ونصف رمضان میں جاند وسورج کا گریمن بالتر تیب بھی نہیں ہوا اور مہدی کے وقت میں ہوگا در مہدی کے وقت میں ہوگا ۔ کے وقت میں ہوگا ۔ کے وقت میں ہوگا ۔ سب معمول ۱۳ سے ۱۵ تک اور ۲۷ سے ۳۰ تک تو ہمیشہ گریمن ہوتے رہے ہیں جیسا کداو پر دکھایا گیا ہے۔

هوم: مرزاصاحب حضرت ميلی القاندان کا سان پرجانے کے منکر جیں اس لئے کہ پہلے نظیرتیں ہے۔ بعنی ایسا بھی نہیں ہوا کہ انسان آسان پرجائے اور وہاں تو حضرت ایلیا کی نظیر بھی تھی۔ اب خود بنادیں کہ اس کی کیا نظیر ہے کہ جب ہے آسان وز مین پیدا ہوئے ہیں ایسا بھی نہیں ہوا۔ اب کس طرح مان کر اپنی صداقت کی دلیل دیتے ہیں جب پہلے نظیر نہیں تو اب یہ بھی غلط ہے کہ رمضان میں گرئین مرزاصاحب کی صداقت کا نشان ہے۔

### رُنِينِد نَبُوْجُ فَادِيَانَيُ

اسكے وقت میں ہوئے۔(دیکموسل صلی)

۱۰۸۸ ۱۰۸۸ اجری میں محد نے دعویٰ مبدویت کیا اور ہر دوگر بن اس کے وقت ہوئے۔ (دیکھ مبدی اس)

۱۲۰۸ ۱۲۲۴ بجری میں سیداحد بر بلوی نے دعویٰ مهدویت کیا اور بر دوگرین ہوئے۔ (دیکھورائ احدی)

۱۳۱۱ ۱۳۱۱ بجری بین محمد عبدالله بن عمر نے دعوی مبدویت کیا اور بردوگر بن اس

چونکداخضار منظور ہے اس واسطے ای پراکتفاہے ورند بہت ی نظیری ہیں بلکہ
بہت سے کذابول کا بینشان ہے کہ دمضان ہیں چاند وسورج کا گرئین حسب معمول ۱۸۱،۱۳ وغیرہ کو ہو۔ ہے مبدی کا نشان تو وہی ہے جو کداول ونصف رمضان ہیں خلاف قانون مقردہ
ہوگا۔ کیونکہ حسب معمول جیسا کہ مرزاصا حب فرماتے ہیں ایسا تو چیسیں (۲۲) مرعیان
میں تے پیس (۲۳) کے وقت میں ہوا۔ اور رمضان میں چاندگرئین وسورج گرئین ہوا۔
اس حساب سے تو مرزاصا حب بھی اُنہیں اپنے بھائیوں کذابوں معیان میں جا تھوسورج گرئین ہوا۔
نہ کہ ہے مہدی۔ اگر سے مہدی ہوتے تو اول رمضان اور نصف رمضان میں چاندوسورج کا گرئین ہوتا۔

۳ .....مسئر کیفتھ صاحب نے اپنی کتاب ' بیوز آف دی گلوبس' بیس کسوف وخسوف کا جو قاعدہ بیان کیا ہے اس سے صاف فلا ہر ہے کہ دوستیجیس (۲۲۳) سال ایک دور قمری بیس دس دفعہ ماہ رمضان میں چائد دسورج کوگرئن ہوتا ہے۔

اگراس قول كومرزاصاحب كى خاطر حديث مان بھى ليس تو پير بھى منذ خلق

کے ثابت ہوا کہ رمضان کی پہلی رات کو ظاف معمول چاند کو گربین ہوگا اور نصف رمضان میں سورج کو ہوگا۔ پھر سورج کے گربین کے واسطے نصف مند کی قید کیوں لگائی۔ اگر اول رمضان مراد نہ ہوتی۔ کیونکہ بمیشہ سورج کو گربین ۲۹،۲۸ کولگنا ہے۔ جب کہ سورج کا موقعہ بجائے کا و ۲۸ ساوی انصف فر مایا 'تو ضروری ہوا کہ چاند کا موقعہ گربین بجائے ۱۳،۱۲ کے جو مرمضان ہو، ورنہ بالکل فلومعنی ہوتے ہیں۔ جس قدر چاند کو چیچے ہٹا ویا اسی قدر سورج کو بھی چیچے ہٹا ویا اسی قدر اور چاند کا گربین بجائے اخیر رمضان کے نصف رمضان ہیں ہوگا اور چاند کا گربین بجائے اخیر رمضان کی موقعہ منا ویا اسی قدر میں مورج کو بھی ہوتے ہیں۔ اور پاند کا گربین بجائے اخیر رمضان کی موقعہ منا ویا اسی قدر ہوئی ہوگا۔ مند کی شمیر رمضان کی اور چاند کا گربین بجائے نصف رمضان سے اول وضف طرف راجع ہے جوصاف صاف فلا ہر کررہا ہے۔ اول اور نصف رمضان سے اول وضف رمضان ہی مراد ہے نہ کہ کوئی من گھڑت ہے۔ اور اشیدہ معنی ہیں۔

عن شویک قال بلغنی ان قبل خووج المهدی ینکسف القمر فی
 شهر رمضان موتین (رواه نعم) یخی "رمضان می دودقد چا تدریم اوگا"۔

اس حدیث نے بہت صاف کردیا کداول رمضان کو بی چاندگر بن ہوگا خلاف معمول یعنی جب ہے آسان زمین ہے چیں کہ اول رمضان کو چاندگر بن ہوگا وااور دوسرا گربن جب ہے آسان زمین ہے چیں کہ کی اول رمضان کو چاندگر بن حسب معمول ۱۲ و۳ ارمضان کو ہوگا۔ پہلاگر بن صرف مہدی کے نشانات کے واسطے ہوگا۔ جس سے صاف مرز اصاحب کی تمام دلائل کا بطلان ہوگیا۔ کیونکہ اس حدیث نے تغییر کردی۔ (سف ۱۵ مار شاہد البار مطور سرم)

اب تو بالكل صاف ظاہر ہو گيا اور اول رمضان سے يكم رمضان ہى مراد ہاور چونكہ اول رمضان كوچاندگر بن نبيس ہوا۔ پس بيہ باطل ہے كەمرز اصاحب كى صداقت آسان نے كى۔ تزدند نبؤك فادياني

بیے کہ اگر خدا اول رات کے جائد کوخرق عادت کے طور پر گربن لگانے سے عاجز ہے اسلة كديبلى رات كاجا ندبهت جهونا موتاب توسورج توجهونانيس موتاراس كوبموجب تول ك الفاظ كے نصف رمضان ميں كيوں گر بن ندلگا۔ اور مرز اصاحب نصف كے معنى اخير رمضان كس لغت كروس ليت بير؟ اور منذ خلق السموات و الارض كوار اوية ہیں۔اور پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ رمضان میں خرق عادت کے طور پر گر بن لگا ہے۔ جب خلاف قانون قدرت خدا كرى نبيس سكتا تو پحرحديث بھى خلط ہے كداول رمضان ميں جو ابتدائے و نیا ہے بھی تیں ہواتو پھرنشان کیسا؟ بیجی غلط ہوااور حدیث بھی غلط۔ (ساداللہ) ٢ ....مرزاصاحب كبتے بين كداول دوم موم كے جائدكو بلال كبتے بين، ندكر قراس واسط اول رمضان معنی کرنا خلط ہے اور ۱۳ اس اورست ہیں ، اگر بلال ہوتا تو اول رمضان درست تھا۔جس کا جواب یہ ہے کہ ١٣١١ کے جاند کو بدر کہتے ہیں۔ اگر حدیث کا مطلب حب معمول ١٣٠١ كوكر بن بونا بونا تو بدر كالفظ بونا حاسي قفاء ندكة قركا - كيام زاصاحب كومعلوم خبیں کہ ہلال وبدر قمر کی حالتوں کا نام ہے اصل قمر تی ہے۔

(۱) عربی زبان می قرکالفظ بال و بدردونوں حالتوں پر بولا جاتا ہے: ﴿ وَالْفَصَرَ فَلَارُنَاهُ مَنَا ذِلْ ﴾ . (۲) ﴿ وَالْفَصَرِ إِذَا تَلْهَا ﴾ . حدیث میں بھی قرچا ندکو کہا گیا ہے چاہے پہلی منا ذِل ﴾ . (۲) ﴿ وَالْفَصَرِ إِذَا تَلْهَا ﴾ . حدیث میں بھی قرچا ندکو کہا گیا ہے چاہے پہلی دوسری کا ہویا ۱۵، ۱۵ وغیرہ کا الشمص والقصر ٹوران مکدرات یوم القیصة . لینی از قاب اور بابتا ہے پیر کی وہ چکیوں کی طرح بے نور پڑے ہوئے '' فرض بدوسوکہ ہے کہ اول رمضان کے معنی ۱۲ و ۱۳ ارمضان ہے ورن بلال ہوتا ۔ ہم کہتے ہیں کدا گر ۱۲ اسامواد ہوتی تو بدر ہوتا کے چاند کو بلال کہتے ہیں و یسے تی ۱۲ و ۱۳ کے چاند کو بدر کہتے ہیں و یسے تی ۱۲ و ۱۲ کے جاند کو بلال کہتے ہیں و یسے تی ۱۲ و ۱۳ کے جاند کو بالا اس منوات والا در ص فرمایا اس

٨....عن كعب قال يطلع من المشرق قبل الخروج المهدى نجم له ذنب یعن "مشرق کی طرف ہے ایک ستارہ جس کے واسطے دم ہوگی،مبدی کے خروج سے پہلے طلوع كرے مح يعني فكلے كا"\_ چونك بيستاره بھى نيين أكلاتو مبدى كانشان كيے بوااور مرزا صاحب کے واسطے آسانی نشان کے کیامعتی ہوئے۔

دوم: عن أبي جعفر محمد بن على الباقر رشي قال اذا رأيتم ناراً من المشرق ثلاثة ايام وسبعة ايام فتوقعوا خرج ال محمدٍ ان شاء الله تعالى ترجمه: "جس وقت ديجوم مشرق ےآگ تين دن ياسات دن لي اميد كروك آل محد الله في المرابع الرابع الله في "(سفرا عادا الله النه) عن أبي هريوة والله قال يكون بالمدينة وقعة يفرق فيها احجار الزيت بالحمرة عندها الاكضربة سوط فينبغى عن المدينة يويدين ثم يبايع المهدى (رواه نعيم) ترجمد: اورالوبريره الله عدوايت ع كبااس في مديد مين ايك برى الزائى موكى جس من مقام اتجار الزيت يرخوف طارى موگااورىدىندكاستگاخ (بيرون مديندجانب، شرق) ضرب تازياندكى طرح موجب اذیت ہوگاتب دوصادق مدینہ سے باہر تھیں گے۔ پھرمبدی کی بیعت کی

٩....مرزاصاحب توسيح موعود ہونے كے مدعى بين-اوريكى حديث بين نبين بكري موعود کے دفت رمضان میں جا تدوسورج کوگرئن ہوگا۔ اگر بیکیس کدمبدی وسی موعود، مجدد، رجل فاری ، مامور من الله ، امام زمان ، كرش جي وغيره وغيره جن كمرز اصاحب مدكي ت صرف ایک بی مخص ب توبید عاوی مفصله ویل دارس باطل مین:

الف: مسيح موعود مينى ابن مريم في الشناصرى جسك اور محدرسول الشريطة كردميان كوئى

نی نیس وی نزول فرمائیگا اوراسکا نزول دمشق میں ہوگا۔

ب: حضرت مبدى الطبيعين كاظهورموضع كرعه علاقد خراسان عدو كااوروه عربي سلسيدة النماء فاطمه زهراء كينب عيهوكا جيماكه يملي كذراب اوراس كانام اوراس كي بايكا امرسول الله الله الله على المرام والارد يندي بيت الحائد كاندكة اديان بنجاب من-ج: مجدداتی محدرسول الله الله الله اور برایک صدی کے مر پر ہوتا ہے۔ مجدد نبوت و

مبدویت کا مدعی بیس ہوتا اور مرزاصاحب نبوت ورسالت کے مدعی میں۔ پس بیخیال غلط ہے کہ سے موجود مبدی وجدد و کرشن وغیرہ ایک ہے۔

 د: رجل فاری کا و هکوسلا بالکل بے ربط ہے۔ بیرحدیث تو حضرت سلمان فاری رفیضیئے کے حق میں تھی۔ مرزاصاحب نے ناحق رجل فاری ہونے کا دعویٰ کیا۔ رجل فاری سے موعود ہر كرنبين بوسكا اورندكى حديث من بي كريح موتودرجل فارى بوكا فحررسول الله نے صفرت سلمان فاری منظاف کے حق میں بہتعریف کی کدمی فحص اس قدر متلاثی ایمان ہے كا أرايمان راير بحى معلق موتا تووبال ع بعى لي آتا- يد يو كر سحح ب كدجور جل فارى ب يعنى فارس كارين والا مووي سلمان يارى باورا يمان كوثريا سالا نيوالا ب-نه بركه چيره برلفروخت ولبرى وائد نه بركه آئينه دارد و سكندرى دائد لو كالفظاتو شرطيه ب- إلى شدايمان ثريايرا ثعاما حميا تعا اور شدحفزت سلمان فارى د لائے تھے۔ ید کیسا بودا استدلال ہے کہ چونکہ میں فاری النسل ہوں اس لئے رجل فاری ہوں اور ایمان کوٹریا سے لایا ہوں اور سے کہاں لکھا ہے کہ سے موعود رجل فاری ہوگا۔رسول الله الله الله الله المريم كابينااس واسط كها كداس كاباب شقطا مرتجب بك باب والا سے موجود ہونے کا دعویٰ کرے۔اور قاعد کلیدید ہے کداعلام بھی نہیں بدل سے۔ جب سے

ما خلوین! یہ ہے مدگی امامت کی قلنی عقل جس نے فلنفہ اور سائنس کے رعب بیل آکر مجزات انبیاء علیهم السادہ سے تو انکار کیا اور جب گرا تو ایسا گرا کہ کرش بی کا روپ دھارا جو عقلا و عاد با عال اور ناممکن ہے۔ اور یہ کونسا فلنفہ ہے کہ ایک وجود میں بیسی النکی و فرش و مہدی و مجدد و غیرہ و غیرہ کی روس جمع ہو عتی ہیں؟ حالا نکہ روح صرف ایک ایک بدن بیل بنتظم روستی ہے۔ متعدد روسی تو آپس بیل لاکر ایک منٹ میں الگ ہوجا کمیں گی ہوت میں گئی وح آ اور معاذ اللہ کرش بی کی روح آلیک میل کی طرح نہیں رہ علی ہیں۔ میر بیل کی روح آ تو قیامت میں جزائر اک وعظ فر مائے گی اور کرش بی کی طرح نہیں رہ علی غیر بیل کے طرح نہیں دو گئی ہیں۔ میر بیل کی روح آتو قیامت میں جزائر اک وعظ فر مائے گی اور کرش بی کی روح تو تو ایست میں جزائر اگ وعظ فر مائے گی اور کرش بی کی اور کرش بی کا نمونہ تعلیم ذیل کے شعروں سے جو گیتا میں فیض نے اکبر باوشاہ کے تھم سے کیا تھا ہدیئا ناظرین کیا جاتا ہے۔ پھر میں کی تعلیم کے مقابلہ پرخود ناظرین فور کر کے نتیجہ نکال لیں۔

من از برسه عالم جد گشته ام تمی گشته از خود خدا گشته ام منم بر چه بستم خدا از من است و بقا از من است و بقا از من است تاخ وا نکار قیامت:

ہمہ شکل اٹمال مجرفت اند بہ تقلیب احوال دل گفتہ اند گرفتار زندان آمد شد اند زبید آئی خصم جاں خود اند ماطوین! غورفرما کی کدایک محض مدی ہے کہ میں میسٹی النظیمی ہی ہوں بھر مشکل مجمی ہوں،مہدی بھی حتی کہ کرش بھی ہوں۔ جب پچو جوت نہیں دے سکتے تو فرماتے ہیں کہ میں اسلی نہیں ہوں،ان کا بروز ہوں اورظل ہوں۔

فاطلوين! بروزوتنائ ايك بى إصرف الفظى تنازعه كونكه بروز كمعنى ظاهر مون

موعود كاعلام رسول الله على فرمادي كيفيلي الطنيلة ابن مريم في الله جيكاور میرے درمیان کوئی نی نہیں۔ پس میار علم جو کہ رسول اللہ بھٹے نے تفریق کے واسطے فرما ديئ كدكوني جيونامدى شهوه ووبتارب بين كدمرزاصاحب سيح موعودنيين اوراييا يق مهدى ك اعلام بهى بتادية محمد بن عبدالله فاطمى النب منى قريشي عربي النسل - ابكوني سوہے کہ کا حربی النسل اور کہا فاری النسل غرض سب کے سب غیر معقول وعویٰ ہیں ا كيونكدان تمام كالمجوعة بجرامام زمان قرار ديا ب\_اور مفرورت امام" كصفحة ٢٣ يرمو في خط سے لکھتے ہیں کہ 'امام زمان میں ہول اور محدر سول اللہ اللہ اللہ علیٰ کے وقی لکھنے والے کو خیال ہوا کہ میں بھی ملہم ہوں تو فوراً ہلاک ہو گیا اور ایسام خضوب ہوا کہ قبر نے بھی اس کو باہر کھینگ دیا تھا'' یگرخودمرزاصاحب رسول اللہ ﷺ کے وحی کے ساتھ وحی کا دعویٰ کریں تو مسلمان اورائى يى اور كد كالم حام زمان يحى بول اورائى يحى بول ـ بيايانامعقول وعوى ہے جیسا کہ کوئی کیے کہ میں رعیت بھی ہوں اور بادشاہ بھی ہوں۔اب کوئی سیح الد ماغ آدی الی ایس متفاد اور نامعقول با تی کس طرح مان سکتا ہے۔ بیکس حدیث میں ہے کہ می موعود کھ ﷺ کی برابری کرے گا چھا ہے سب کچھ تو اسلامی حلقہ کے اندر رہا۔ اب مرزا صاحب كوبندكي آب وجوائع فرني النسل جوناء فارى النسل جونا، ناصري جونا سب يكور فراموش كراكركرش جي مباراج بهي مونا وماغ مين والا الله اكبرا كبامحدرسول الله الله توحيد پرست اور کجا کرش جی مهاراج بت پرست \_ قیامت کے مظر تناسخ کے قائل \_ کمال یاک ذات محد ﷺ دنیااور عاقبت کی خبر دینے والا 'بلکہ جو قیامت پرایمان نہ لائے وہ اس ك نزويك مسلمان مبين اورالله اكبرك نعرب لكاف والااوردنيا يرتوحيد يحيلاف والااور كبال مندكا كرش رام رام جينے والا اورانسانوں ميں حلول كرنے والا۔

معمولی ایک شاعرانه طبیعت کے آدی تھے۔ اور طبیعت کی موزونی کے زورے رسول و نبی بنا جا ہے تھے۔ سودہ دوسرے گذابوں کی طرح وعویٰ کرے چل دیئے اور سیلمہ کذاب وغیرہ کی طرح پیر بھی حجبوڑ گئے جوسنت اللہ کے موافق بطریق سابق کذابوں کی امتوں كة سترة ستدبر باد موقع اور ضرور موقع -سب كذاب ملى يبي كهتية آئ جي كديه كاذب تتے اور من سچاہوں وہ ملياميث وبرباد ہو گئے مكريس چونكه سچابول اس واسط میرے پیرو بمیشد غالب رہیں گے اور سربز ہو تھے۔ محرسنت اللہ میں ہے کہ بزار ہالوگ اسلام میں ایے ایسے بیدا ہوئے اورآخر کارفنا ہوئے۔ تاریخ جب یہ باواز بلند یکاروہی ہے كدأستاد "سيس" بيسے اولوالعزم جس كے صرف تين لاكھ مريدسيا بى لائے والے تھے۔ جب اس قدر حميت كا آوى اوراكثر جنگول مين فتياب مونے والا بهادرجيكا آج نام ونشان نہیں۔صالح بن ظریف نے نبوت کے دعویٰ کے ساتھ سلطنت بھی حاصل کرلی اور سنتالیس (٧٤) ربرس تک كاميالي كے ساتھ نبوت وبادشاجت كى - مكروہ بھى جمعه اپنى امت ومریدوں کے خاک سے مل کیا اور سچے رسول کا دین تازہ بتازہ چلاآ تا ہے۔جب نظيري موجود بين تو پجر كياوجه ب كه مرزائي سنت الله كے مطابق بر باد نه ہو نگئے - بيصرف مریدوں کو پینسانے کیواسطے ہے۔ ہرایک کاؤب کہا کرتا ہے کہ میرا گروہ بمیشدرے گا تا کہ مریدوں کے حوصلے پت نہ ہوں۔ پیچارے مرزائیوں کی ترقی کی ان گذابوں کی ترقی وتهيت وشجاعت وجافناري كمقابله مين يجهج حقيقت اي نهيس مصرف أتكريزول كي عملداري ك باعث زباني وتحريري دعاوي بين \_خلافت اسلاميه بوتى تؤمدت كافيصله بوكيا موتا\_ پس ملمانوں کو پہلے کذابوں کا حال فورے پڑھنا جاہے جو کہ ہم پہلے ای کتاب میں لکھ چکے ہیں۔ پھراپی عقل خدادادے نتیجہ زکال لیں۔ میددھوکہ ہرایک کا ذب دیتا آیا ہے کہ خدامجھ

كے ہيں۔ اورظهور يا جسماني ہوتاہے يا روحاني اور ياصفاتي۔ اگر مرز اصاحب كو بروز عيني ومبدى ورجل فارى مجمدومامورمن الله وكرش وغيره كاجسماني فرض كرين توبيه بالكل بإطل ب- كونكد مرزاصا حباي باب غلام مرتفى ك نطفه ا في والده ك بيك عصرف ا كيلے بيدا ہوئ اوران كاتعلق ان اشخاص سے جوكئ سوبرس أن سے يہلے ہو يكي، جسماني ہر گزنہیں ہوسکا۔ جب جسمانی نہیں ہوسکتا تو روحانی ہوگا۔روحانی تعلق بھی باطل ہے کیونکہ ایک جم میں دوروح نبیں رو بحت تو متعددروح کس طرح انتفحار و بحتے ہیں۔ کیونکہ اس پر تحکماء متقدمین وحال کا نفاق ہے کہ روح جو ہر مجرو ہے صرف ایک ہی بدن انسان میں متصرف ہوسکتا ہے۔اس تعلق بدن ہے بمنزلہ کاریگر کے بیعنی جیسا کہ کاریگر اوزارون ے کام کرتا ہے ای طرح قوائے جسمانی سے روح بدن میں کام کرتی ہے اور بذر بعد حواس ظاہرہ وباطنداحساس وانجام امورعالم كرتى ہے۔ پس مرزاصاحب كادعوى روحانى بحى غلط ہے۔ کیونکہ بقول ان کے ارواح انبیاء بعدمرگ بہشت میں داخل ہو چکیں اور جو بہشت میں داخل ہوجائے اسکو تکلنے کی اجازت تبیں۔ (دیموازال ادحام سلوا ۲۵)

یہ ج کہ جو شخص بہشت میں داخل کیا جاتا ہے چروہ اس سے خارج نہیں کیا جاتا ہے پھر وہ اس سے خارج نہیں کیا جاتا ہے پس روحانی بروز باطل ہے۔ کیونکہ جب روح بہشت سے نگل ہی نہیں عتی تو پھر بروز ظل روحی باطل ہوا۔ ''ظل' 'بعنی سامیا اصل کا ہوتا ہے جب اصل بہشت میں بند ہے تو پھر اسکا طل محال ہے۔ ظل کے واسطے اصل کا وجو د ضروری ہے۔ جب اصل اس د نیا میں نہیں تو اس کا سامیہ بھی نہیں۔ باقی رہا بروز صفاقی سووہ مرتبہ ہرا یک بشرکوحاصل ہے جب انسان نیک کا مرتا ہے تو صالحین کا صفاتی بروز ہے۔ اور جب یہ سے کام کرتا ہے تو کفارو فجارو فجرہ کا بروز ہے۔ اور جب یہ سے کام کرتا ہے تو کفارو فجارو فجرہ کا بروز ہے۔ اس تمام بحث کا خلاصہ میں ہے کہ بروز کا مسئلہ بالکل باطل ہے۔ مرز اصاحب

آپ کے دل ہے اُٹھے اسکا نام وجی البی رکھ لیا اور اس کو قرآن کا رتبہ دیا اور بہی وجد انگی
گرائی کی ہے اگر وہ شریعت محمدی وہی کہ کے معیار قرار دیتے تو ہرگزیہ مجون مرکب کشف
خواب رؤیا البام گزارادہ خیال وہم قیاس سب کو وی البی کا رتبہ ند دیتے اور ندا جماع
امت سے الگ ہوتے ۔سب اولیا ء اللہ وعلا ء امت کے نزدیک شریعت معیار البهام وکشف
ہے۔ جو البهام وکشف شریعت کے بر ظلاف ہو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ۔ گر مرز اصاحب
سب کو اللہ کی طرف سے بھے کر ٹھوکر کھاتے رہے اور جب وہ جھوٹ ڈکلا تو اس جھوٹ کی
مرمت کے واسطے اور ہزار ہا جھوٹ ان کو بنانے پڑے اور پھر بھی جھوٹے کے جھوٹے
رہے۔ اس واسطے معیار شریعت ضرور کی ہے۔

بیران بیرشخ عبدالقادر جیلانی دحمدالله علیه فقوح الغیب می لکھتے ہیں کہ "البام اور کشف پڑمل کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ قرآن وحدیث اور نیز اجماع اور قیاس سی کے مخالف ند ہوا کے حضرت امام غزائی دحمدالله علیه احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ "ابوسلیمان دارانی دحمدالله علیه کہا کرتے تھے کہ البام پڑمل ندکر وجب تک اس کی اقعد میں آثار سے نہ موجائے"۔

مرزاصاحب نے تو سب قیدیں تو ڑویں۔اپنے کشف والہامات کو وق کا پایئے خلاف اجماع امت ویا اور اس پرایمان لائے اور ایسا ایمان جیسا قرآن پر یعنی'' براہین احمدین' قرآن ہے۔اور وسوسہ یا کے مجھا حالانکہ اُن کے کشف والہامات صاف صاف بتارہے ہیں کہ وہ خدا کی طرف ہے ہیں' ان کی طبیعت کا فعل ہے اور بعض صاف صاف وساؤی ہیں۔

ا .... "كتاب البرية" ك صفحه 2 ير تكهية بين: "مين في اينة آب كو كشف مين ويكها كه

گزدند نتؤت فادیانی

ے باتیں کرتا ہے اور میں خدا کے حکم ہے کہتا ہوں۔ مرز اصاحب کا نرالا دعویٰ نہیں۔ دلیل مصبو ۷: مرز اصاحب کو مخاطبہ و مکاملہ البی ہوتا تھا۔ اور جس کو مکالمہ و مخاطبہ البی ہو وہ نبی ہوتا ہے۔

جواب: مكالمه و كاطبه خداكی طرف سے بھی ہوتا ہے اور شیطان كی طرف سے بھی ۔ سب ادلياء الله وصوفيائے كرام وساوس شيطان سے بناه مائكتے آئے ہیں۔ وساوس شيطانی اور الهام ربانی میں فرق كرنے والی شريعت محمدی الله علیہ اگركوئی الهام يا كشف يا رؤيا الهام رويا علیہ من فرق كرنے والی شريعت محمدی الله علیہ من فرق كرنے والی شريعت كے برخلاف ہے تو وسور شيطانی اور مردود ہے۔

شخ اکبرمی الدین ابن عربی مقدمه" فسوص افکام" میں فرماتے ہیں" وی خاصہ
انبیاءعلیهم السلام ہے۔اور یہ بواسط فرشتہ جرائیل النظی کی اور بے اس لئے یہ وسوسہ
پاک ہوتا ہے یعنی وہ خالص کلام خدا نعالی ہے۔حضرت محمد النظی کی حدیث کو وی (یعنی وی
متلو) یا قرآن نہیں کہتے۔ وی مخصوص نبوت ہے ہاور البام ولایت سے مخصوص ہے۔
اور نیز وی میں تبلیغ شرط ہے اور البام میں تبلیغ شرط نہیں۔" واردات رحمانی و ملکوتی" اور
"واردات جنی وشیطانی" میں جوفرق ہے وہ میہ کہ جوواردات رحمانی ہوتے ہیں الن سے
خوف ورجاو خیر کی طرف رفیت ہوتی ہاور طاعت میں رغبت ولذت ہوتی ہاور جواس
کے برخلاف ہووہ شیطانی واردات ہیں"۔

ماطوین! شخ کی عبارت سے دوامور ثابت ہیں۔ ایک وقی خاصدا نبیا علیهم السلام بونا اور بذر اید جبرائیل الظیلان ہونا۔ موم: البهام اولیاء رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی ہوتا ہے مگر مرز اصاحب نے اپنی ہرایک واردات کو وقی قرار دیا اور البهام رحمانی وشیطانی میں کچھ فرق ٹیمیں کرتے۔سب رطب ویابس جوآپ کے دماغ میں آجائے اور جو جائز و تا جائز مرف الله كى لفخ روح بيدا ہوئ اور خداك نطف نہ نظر مرز اصاحب تو خداك پائى سے پيدا ہوئ مرتب ب كہ چرمرزا غلام مرتفئى صاحب س كے باپ نظ اس البام میں تو مرز اصاحب شيطان كے پورے پورے ہتھے چڑھے ہيں كه آج تك خداكا نطف ہونے كا دعوىٰ كى نے نہيں كيا تھا اور خدا ہجى اپ آپ كولم بلد ولم يولد كه كرا لگ ركتا تھا مرمرز اصاحب اس كواكيلا وحدة لاشريك لاكب چھوڑتے ہيں۔

فاظوین! تہذیب زیادہ اجازت نہیں دیتی کہ مرزاصاحب کے اس البام وکشف پر جرح کی جائے۔ عاقلان خود میدائند کہ جب حواس میں فرق آ جاوے تو ایسائی ہوتا ہے گر یہاں تو تبلیغ کا بھی ٹھیکہ لے آئے جیں کہ کوئی تو حید پرست مسلمان دنیا پر ندر ہے ورنداس کی نجات نہیں کہ مرزاصاحب کو نبی کیوں نہیں مانا۔

۵ انت منی بمنزلة لا يعلمها الحق الت منی بمنزلة لا يعلمها الحق (براين امريامؤوه) يرجمه: جوچا برئيس تحقيق من نے مجھے بخش ديا ميرى طرف عند العق المرتب كرفلقت نبيل جائتى۔

فاظوین! بیالبام مرزاصاحب کاخدا کی طرف ہوسکتا ہے! کہ خدانے مرزاصاحب کو مرفیقک و سے دیا کہ خدانے مرزاصاحب کو مرفیقک و سے دیا کہ جو چا ہوسو کروہم نے تم کو بخش دیا ہے۔ شایدای واسطے انگی زبان سے انہیاء علیه ہو السادم اور صحابہ کرام حضرت علی ﷺ وامام حسین ﷺ وغیرہ سب علماء امت وغیرہ اشخاص ستائے گئے اور مرزاصاحب نے ول کھول کران کی تو جین کی اور گالیاں دیں۔ کیوں نہ ہو خدا کے جوہوئے۔

مناطوین! بجی البام قریب أنبین الفاظ کے شیخ عبدالقادر جیلانی ﷺ کو جب ہوا کہ "اے عبدالقادر ہم نے تیری عبادت قبول کرلی اب بس کر ۔ تو حضرت نے حدود شریعت کی

### رُبِينِد نَبُوْتِ فَادْيَانِي

یلی خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں''۔ بغرض اختصارای قدر کافی ہے۔ ورند میرکشف بہت طول ہے کہ میں نے زمین وآسان بنائے اور میں اس کے خاتی پر قادر تھا وغیر ہ۔ اب کوئی مسلمان قرآن پرایمان رکھنے والا اور تحدرسول اللہ ﷺ کورسول برحق مانے والا اس کشف کوخدائی کشف مجھ سکتا ہے؟ مجھی ناچیز انسان بھی خدا ہوسکتا ہے؟ اور خالق زمین و آسان ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں ۔ تو پھر صاف ہے کہ بید دماغ کی خشکی کا باعث ہے اور وسوسہ

۲....کشف: انا انولنه قریبا من القادیان یعن "جم نے اس کوقادیان کے قریب اُتارا ہے"۔ یہ عبارت مرزاصاحب نے قرآن کے نصف کے قریب کشنی حالت میں دیکھی۔ (دیکھوازالداوا ما سفر ۲۵)۔ اب بتاؤ کہ یہ کشف قرآن شریف میں اتن عبارت زیادہ بتاتا ہے، خدا کی طرف ہے ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

س....انمآ اموک اذا اردت بشیئا ان یقول له کن فیکون یعی الله تعالی مرزا صاحب کوفرماتا بکداب تیرام تبدیه که حل چیز کاتواراده کرے اور صرف اس قدر کهد دے کہ وجا وہ موجا گئا۔

کیوں فاظوین اجب بیضدا کی صفت ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرے اور کہددے کہ ہوجا ا وہ ہوجاتی ہے۔ اب بیدالبام مرز اصاحب کوخدا کا شریک بناتا ہے تو پھر کس طرح وسوسہ شیطانی نہ سمجھا جائے؟ (دیکھوا فہار ہز ۱۹۳۰م فردری ہوڑانہ)

۳ .....انت من ماننا وهم من و شل تو بهارے پانی ہے ہاوروہ بھی ہے۔ (ربین نبر ۴ س

فاظوين! يدخدائى الهام بكرزاصاحب حفرت يسلى الكليلان يرد وكي ووتو

or more books click on the link

طرف دیکھااورلاحول شریف پڑھ کراس الہام کارڈ کیا۔ یہ کو کر ہوسکتا ہے کہ میری عبادت خدانے قبول کرلی اورآ کندہ بس کرنے کا تھم دیا۔ حالا فکدرسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ما عبدتک حق عبادتک یعنی ہم نے تیری عبادت کا حق اوانہیں کیا۔ مگر مرزا صاحب

میں کدان کشوف والبامات پر دھوکہ خوردہ ہیں۔ جو دماغ میں آجائے خدا کی طرف سے مکالمہ دفاطبہ بھجھتے تھے۔

٢--- الله يحمدك على العوش يعنى الله تعالى تيرى عرش پرجمد كرتا ب يه خدائى الله يحمدك على العوش يعنى الله تعالى تيرى عرش پرجمد كرتا ب مرزا البام كيونكر بوسكتا ب علوق خالق كل حمد كرتا ب مرزا صاحب جب تلوق خفاق يحرخداان كي حمد كر طرح كرتا ب ديجموقر آن مجيد الحمد للله دب العلمين يعنى تو حمد رب العالمين كاحق ب -

غرض جی تحض کے کشف خلاف شرع اور تصانیف بھی خلاف شرع ہوں اور ام تی ہونے کا دعویٰ بھی خلاف شرع ہوں اور ام تی ہونے کا دعویٰ بھی خلاف شرع ہوں اور البام کو دی کا پایٹیس دے سکتا اگر دے تو کا فر کا تھی ہور کر نبی ورسول جو چا ہی سکتا ہے۔ ہاں محد دو تھی کا مت میں ہے ہونے کا دعویٰ تھی ور کر نبی ورسول جو چا ہی ہوں بیا کے ۔ جب نبی ورسول ہے تو پھر کمزوری کیوں؟ کہ تشریعی نبی نبیس ہوں فیر تشریعی ہوں بیا لکل دعو کہ ہے۔ کیونکہ جب صاحب دی ہوا اور بعض احکام قر آن کا نائخ ہوا جیسا کہ جہاد فی سیسل اللہ کو حرام کر دیا جو فرض تھا، خاتم النبیین کے بعد نبیوں کا آنا قر ار دیا، دعفرت میسیٰ النہ کو حرام کر دیا جو فرض تھا، خاتم النبیین کے بعد نبیوں کا آنا قر ار دیا، دعفرت میسیٰ النہ کو خراص کے وجود سے انکار تو پھر تشریعی نبی ہونے میں کیا شک ہے۔ یہ صرف مرز اصاحب اور مرز ائیوں کی کمز ور کی اور نفاق ہے کہ کھلا کھلا دعویٰ نبوت نبیں کہتے جیسا کہ ایک مرز ائی مولوی ظمیر الدین نے لکھا الله غلام احمد رصول الله نبیس کہتے جیسا کہ ایک مرز ائی مولوی ظمیر الدین نے لکھا الله غلام احمد رصول الله نبیس کہتے جیسا کہ ایک مرز ائی مولوی ظمیر الدین نے لکھا الله غلام احمد رصول الله نبیس کہتے جیسا کہ ایک مرز ائی مولوی ظمیر الدین نے لکھا

بي الواس كوريكام زاصاحب كامرية مجهتا بول كيونكه ووانكومطلق ني سجهتا بإورنيزجس طرح محدرسول الله الله الله الله على كما يول اورنبول ك نائخ تصايبا عى مرزاصاحب كوسجيتا ے۔(اب دیکھو ہینڈ بل ظہیرالدین)۔گرافسوں خواجہ کمال الدین و تکیم نور دین صاحب ودیگرارا کین مرزائیت دل میں پچھاعقاور کھتے ہیں اور ظاہر پچھ کرتے ہیں۔ جب خلافت املای نہیں ہے تو ڈرکس بات کا ہے۔ جو اعقاد ہے ظاہر کیوں نہیں کرتے۔ ظاہر توبیہ كهاجاتا بكر مرزاصا حب كوبهم يضخ عبدالقادر جيلاني وحمدالله عليه خواجه معين الدين جشتي وحدة الله عليه حضرت مجدوالف ثانى وحدة الله عليه كى ما نشر يحصة بين تو يحرجوم زاصاحب كى بیت نه کرے کا فرکیوں ہوا اور اُسکی نجات کیوں نہ ہوگی۔ کیا خواجہ معین الدین چشتی دست الله عليه ويشخ عبدالقاور جيلاني وحمدالله عليه ومجدوالف ثاني وحمدالله عليه في يحمى كهيس بياكها تفاادر کہا تھا کہ جومسلمان قرآن وحدیث پر چلے ،محدرسول اللہ ﷺ کوسیا نبی یقین کرکے أس كى شريعت كے مطابق چلے اور اركان اسلام نماز ورز ہ و ج وزكوة وغير ه فراكف دين ادا کرے مگر جب تک ہماری بیعت نہ کرے اور چندہ نددے وہ سلمان نہیں اور اُسکی نجات نہ بوگی؟ برگزنبیں ۔ تو پھر مید کہنا کہ مرزاصا حب ان بزرگواروں کی طرح ایک سلسلہ کے پیشوا ين وحوكه بي نبيس؟ كبام زاصاحب كوعادى اور كباشخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه وفولجه معين الدين چشتى د حدة لله عليه وه كيم مسلمان اور محدر سول الله ﷺ كے سيح وفا دار اورتابعداراورمطيع فرمان وتعظيم وآواب رسول الله على معادق أن بزركول ميس س مجى كسى نے دعوى نبوت كيا؟ وحى كا دعوى كيا؟ اپنى عورتوں كو"ام المؤمنين" كها؟ اين جانشين كو' خليفة أمسلمين' كا خطاب ديا؟ يارول كواصحاب كبار، اجمير وبغدا د كو مكه اور مدينه ك براير سجها؟ نعوذ باللهُ محدر سول الله على اورتمام انبياء عليهم السلام كوفلطي كرنيواب

جنگ ہے کہ اس کی امت میں نبی نہ ہوں کیونکہ پہلے نبیوں کے بعد نبی آتے رہے۔ جب
مویٰ کے بعد چھوٹے جھوٹے نبی آتے رہے تو محدرسول اللہ ﷺ کی اس میں جنگ ہے اور
اس امت کی بھی اس میں جنگ ہے کہ کوئی نبی نہ آئے۔ گرینیس جھتے کہ جب نبیوں کا سردار
آگیا جسکے تمام انبیاء علیه و السادہ "مقدمة البحیش" بھے تو پھراس کے بعد کسی نبی کا آنا
مکن نہیں۔ اگر مسیلہ یا اس کے اور بھا کیوں نے دعویٰ کیا تو جھوٹے ٹابت ہوئے۔

اگر موی الطیخانی ماندنی آنے ہوتے توجس طرح موی الطیخانی وفات کے ساتھ حضرت ہوشے الظیفانی اور پھراس کے بعد حضرت کی الطیخانی تک تیرہ مو (۱۳۰۰)

برس میں نگا تار نبی آتے رہے ۔ گرچوتکہ کوئی نبی تیں آیا اور حضرت تھی الطیخانی تک تیرہ مو (۱۳۰۰)

گرتشے رلانسی بعدی نے فرمادی اور عمل بھی ای پرتیرہ مو (۱۳۰۰) برس تک رہا کہ کوئی نبی نہوا۔ تواب تیرہ مو (۱۳۰۰) برس کے بعد حضرت موی کی مماثلت کی ولیل غلط ہے۔ اگر موی الطیخانی کی مماثلت ارادہ البی میں ہوتی تو حضرت ابا برصدیت بھی نبی کہلاتے۔ پر حضرت عمر فاروق بھی بھر حضرت عمان بھی نبی کہلاتے بھر حضرت علی بھی نبی کہلاتے۔ گر حضرت علی بھی نبی کہلاتے۔ گر حضرت علی بھی نبی کہلاتے کی حضرت علی بھی نبی کہلاتے۔ گر حضرت علی بھی نبی کہلاتے کی حضرت علی بھی نبی کہلاتے۔ گر حضرت علی بھی نبی کہلاتے کی حضرت علی بھی نبی کہلاتے کی حضرت علی بھی نبی کہلاتے کی حضرت علی بھی نبی ہوں اور ند میری طرف وتی کی جاتی ہے۔ پس فارت ہوا کہ کورسول بھی کے بعد برشن نبی ہوں اور ند میری طرف وتی کی جاتی ہے۔ پس فارت ہوا کہ کورسول بھی کے بعد برشن می وی ونبوت کا دیوگی کرے جھوٹا ہے اور کا ذہ ہے۔

اب ہم نمبروار ہراکی طریق پر دلیل اور اعتراض اور عقلی ڈھکو سلے کا جواب دیتے ہیں وھو ھذا:

چھلس دلیل: جب سے دنیا کا سلسلہ اورنس آوم کی ابتدا ہوئی ہے تب ہی سے بیقانون الجی جاری ہے کہ انسانوں کی حفاظت روحانی وجسمانی کے واسطے انبیاء ومرسلین اور والیان و

### الزديد نَبُؤْتِ قَادَيَانَيْ

بتلايا؟ حضرت عيني التفضي كومسم يزيم كرف والاكها؟ قرآني معجزات كوهمل الترب كها؟ خودخدا ہے؟ خود خالق زمین وآسان ہے وغیرہ وغیرہ؟ نہیں ۔ تو پھر کیونکر مرزاصا حب ان بزرگول كى طرح ہوئے۔ بيصرف اوگول كو پھنسانے كے واسطے ايك حيلہ ب كدمسلمان أن بزرگول کانام من کرچین جائیں اور مرزا صاحب کے مرید ہوں۔ گراب تو میرقاسم علی صاحب اڈیٹرالحق ''اخبار دبلی''نے جوایک سربرآ وردہ مشکلم مرزائی ہیں انہوں نے صرف مرزاصاحب کی نبوت بی ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے بلکہ جو خاتم النبیین کے معنی پی سجھتے ہیں کرسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اُ تکو مفضوب ویجذوم ومحرف لکھندیا ہے اور كتاب كانام' النبوة في خيرالامت ' ركها ب اورتمام عقلي وهكو سلے لگائے بيں اور الكو يحي اے مرشدمرزاصاحب کی طرح زعم ہواہے کہ انکو بھی کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ایک ہزار روپیدانعام لکھاہے مرمثل مشہورے کہ آگ کا جلا ہوا جگنوں سے بھی ڈرتا ہے۔ پہلے تین سو روپید باریجے ہیں۔اس لئے شرط لگائی ہے کہ فریق ٹانی صرف قرآن سے جواب دے اور خودتمام بسندباتين خلاف شرع للهى بين فيرانعام توكس في دينا ب كزورى توبيلي بى معلوم تھی تب ہی تو مرزاصا حب کی طرح شرطیں ایسی ناممکن الوقوع پیش کی ہیں کہ نہ کو گی شرط بوری کرے اور نہ کچھ ویتا پڑے مگریہاں بھی کوئی رویے کا بھوکانبیں صرف تحقیق حق مدِنظر باس کے ہم نے اس کتاب کا جواب دیاہے تا کد سلمان بھائی اس دعوکدے خردارر بیں کیونکہ پہلے بہت مسلمانوں نے اس عقلی ڈھکوسلے پر ٹھوکر کھائی ہے کہ اس میں محدرسول الله ﷺ كى مِنك ہے كہ وہ زمين بريدفون ہوں اور ميسى الطبيعين آسان برزندہ

ای طرح اب میرقاسم علی نے و حکوملا تکالا ہے کداس میں محمد رسول اللہ علاق ک

-51

تو ڈھائے جاتے تکتے اور مدرے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام اللہ کا بہت پڑھا جاتا ہے''۔

اس آیت ہے بھی کہیں نہیں لکا کہ تھر ﷺ کے بعد کوئی نبی ہوگا۔ پس اس سے بھی استدلال فاط ہے۔

تیسری آیت کاتر جمد: 'دختیق بیجیج جم نے تمام امتوں میں رسول' - بعطنا ماضی کامیند ہے بیعنی رسول اللہ ﷺ سے پہلے ند کہ بعداور آپ کادعوی بعدرسول اللہ ﷺرسول کا ٹابت کرنا تھا۔ پس بیجی استدلال غلط ہوا۔

چوتی آیت کارجمہ: ''ہرایک توم کے داسطے بادی ہے 'یعنی ہدایت کنندہ ہے''۔ پی مسلمانوں کا ہادی محمدرسول اللہ ﷺ ہے اوراً سکی شریعت جو تیرہ سو(۱۳۰۰) برس سے بذریعے علما پہنچ رہی ہے۔ اس سے آپ کا مطلب کس طرح انکا کدرسول اللہ ﷺ کے بعد نی ہوگا۔

پانچویں آیت کا ترجمہ: ''اور کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہوچکا کوئی ڈرانے والا''۔ بیرآیت بھی فدکورہ بالا آیت کے ہم معنی ہے۔ اس سے بھی استدلال غلط ہے۔ محدرسول اللہ ﷺ کے بعد کسی نبی کا آٹاس آیت سے بھی تابت نہیں ہوتا۔

> اب ہم میرصاحب کی عقلی دلیل کا جواب دیتے ہیں: اسفص قرآنی کے مقابلہ میں آپ کی خٹک عقلی دلیل پچھوقعت نہیں رکھتی۔

۲ .....ی فاط ہے کہ جسمانی حفاظت کے ساتھ روحانی حفاظت لازی ہے۔ مشاہدہ سب دلیلوں کا باوا ہے۔ بہت کی سلطنتیں بغیر نبوت کے ہوتی رہی ہیں اور اب بھی موجود ہیں تمام سلاطین نبی نبیس ہوئے۔ نمر ود باوشاہ تھا نبی نہ تھا۔ فرعون بادشاہ تھا نبی نہ تھا۔ اب یورپ کی سلطین نبی نبیس ہوئے۔ نمر ود بادشاہ تھا نبی نہ تھا۔ فرعون بادشاہ تھا نبی نہ تھا۔ اب یورپ کی سلطین نبی نہیں ہوئے۔ نمر ود بادشاہ تھا نبی نہ تھا۔ فرعون بادشاہ تھا نبی ہے۔

جواب: آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ نص قرآنی ہے کی جی کا آنا بعدرسول اللہ ﷺ بہ کریں جوآیات آپ قرآن مجید کی بطورنس اپ دعویٰ کے جوت میں کہی جیں یہ ہرگز دلالت نہیں کرتیں کہ تحدرسول اللہ ﷺ بعد کوئی نبی بھیجا جائےگا۔ کیونکہ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے: ''اگراللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعہ سے دفع نہ کر ہے تو زمین سب خراب ہوجائے لیکن اللہ دنیا کے دہنے والوں پرمہریان ہے'۔

یہ آیت تو سیاست تمدنی کے متعلق ہے آپ کے دعویٰ کے متعلق ہر گر نہیں۔اللہ تعالی اپنا حسان جنا تا ہے کہ اگر ہم انسانوں کے مختلف توائے ومراتب ندیناتے ، توامن قائم شدر ہتا اورز ورآ ور مالدار کمز وروں اور شریفوں پر ظلم کرتے۔ پس ہم نے امن قائم رکھنے کے واسطے سلطنتیں قائم کردیں تا کہ کمز وروں کا بدلہ زور آ وروں ہے اور مظلوموں کا بدلہ ظالموں ہے لیس ۔ بی آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ اس آیت کا بیہ مطلب ہے کہ ہم محدرسول اللہ سے لیس ۔ بی جدنی ہجیجیں گے۔ پس بیاستدلال آپ کا غلط ہے۔

دوسرى آيت كاترجمه يه ب كد: "اگرند بنايا كرناالله لوگول كوايك كوايك ي

ملطنتیں ہیں۔ان میں کوئی نبی نہیں۔ پس بیآ یکا ایجاد کردہ قاعدہ کر حفاظت روحانی وجسمانی کے واسطے نبی و بادشاہ بمیشہ سے چلے آئے ہیں اور چلے جانے چاہئیں۔مشاہدہ سے غلط ہو رماہے۔

اسے محدرسول اللہ اللہ اللہ علیہ ابو مرصد این اللہ خلیفہ ہوئے یعنی بادشاہ ہوئے گرنی نہ ہوئے۔ پھر حضرت عمان اللہ خلیفہ ہوئے ہی ورسول نہ ہوئے۔ حضرت عمان اللہ خلیفہ ہوئے ہی ورسول نہ ہوئے۔ حضرت عمان اللہ خلیفہ ہوئے میں ورسول نہ ہوئے اور فر ما یا الا واللہ ہوئے ہوئے ہوئے گرنی ور ول نہ ہوئے اور فر ما یا الا واللہ ہوئے ہیں اللہ خبروار ہوکہ میں نہ نبی ہول اور نہ وی کی جاتی ہے میری طرف۔ پس یہ بالکل غلاد کیل ہے کہ خلافت ونبوت لازم وطروم ہے۔

اسست تخضرت اللے نے جب بی فرمایا تھا کدا گرمیرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر اللہ ہوت تواس وقت حضرت عمر اللہ جن کی فراست افرادامت کی فراست سے اعلی درجہ کی مخی ضرور تھا کہ عرض کرتے کہ یارسول اللہ اللہ جب پہلی امتوں میں پہلے نبیوں کے بعد فیرتشریعی نبی ہوت آئے ہیں تو آپ کی امت میں کیوں فیرتشریعی نبی نہ ہوں۔ مگر چونکہ حضرت عمر اللہ علی نے ترشیعی کی نہ ہوں۔ مگر چونکہ حضرت عمر اللہ اللہ علی کے آئے فیم کیا اس لیے عاب ہوا کہ فیرتشریعی کا ذھکوسلہ باطل ہے اور محدر سول اللہ اللہ کے بعد کی قتم کا نبی نہ مواکد فیرتشریعی کا ذھکوسلہ باطل ہے اور محدر سول اللہ اللہ کا بعد کی قتم کا نبی نہ ہوگا۔

۵ ..... نی درسول ایک مقنن ہوتا ہے۔ جب قانون کائل ہو چکا در نعت نبوت ختم ہو چک جیسا
کداللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ﴿ اَکْمَلُتُ لَکُمْ وَیْنَکُمْ وَ اَتَّمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعُمَتِی ﴾ تو
اب کی ناقص نبی کی ضرورت ندر ہی۔ جب ضرورت قانون ندر ہی تو مقنن کی بھی ضرورت
ندر ہی ۔ جس سے ثابت ہوا کہ ناقص یاظلی یا بروزی کا ہوتا یاطل ہے۔ اور حدیث علماء
ندر ہی ۔ جس سے ثابت ہوا کہ ناقص یاظلی عابروزی کا ہوتا یاطل ہے۔ اور حدیث علماء

امتی کانبیاء بنی اسو انبل یعنی میرے علاء امت بنی اسرائیل کے نبیوں کی ما تندتجدید دین وہلنج احکام النی کریں گے تو ثابت ہوا کہ بنی اسرائیل جیسے نبیوں کا آنا بھی بعد محمد رسول اللہ ﷺ کے بند ہے۔

۱ --- تیره سو (۱۳۰۰) برس کے عرصہ میں جب کوئی مدمی نبوت سچانہیں ہوا اور بموجب عدیث تمیں (۳۰) کاذبول کا دعویٰ کرنا پیشگوئی ہے اور پیشگوئی کے مطابق وہ کاذب ثابت ہوئے تو کیا وجہ ہے کہ اب تیرہ سو (۱۳۰۰) برس کے بعد خلاف اجماع امت وسحابہ کرام کس مرش نبوت کا دعوئی سچا ہو۔

ے ۔۔۔۔ وعد وخداوند: ﴿إِنَّا مَحْنُ مَوَّلْنَا الذِّحْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾. لين "ہم نے بی قرآن اتارا ہے اور ہم بی اسکے محافظ ہیں"۔ نبی غیرتشریتی کے آنے کوروکتا ہے کیونکہ فیرتشریعی نبی شریعت کی حفاظت و بہلغ و تجدید کے واسطے آتے تھے۔ جب بیرکام علماء است کرتے آئے ہیں اور کررہے ہیں اور کرتے رہیں گے تو پھر کی مدی نبوت کا دعویٰ ہر گزسچا نبیں ہو سکتا۔ پس امکان نبوت خواو تشریعی ہو یا غیرتشریعی محدر سول اللہ ﷺ کے بعد باطل

ك بعد كى رسول كا آنا ثابت كرول كاركيااى آيت سے بي لكا ب كد مجمد الله كا بعد كونى نى درسول آئے گا؟ برگز نبيل تو پھر بے فائدہ آيت لکھ رُصرف لوگوں کو بيجنانا كه قر آن كى آیت ہے ٹابت کرتے ہیں بیدهو کہ نہیں تواور کیا ہے۔ کیاامکان نبوت کی بحث اور کیا خدا تعالی ہی ملک دیتا ہے اورسلطنت عطا کرتا ہے ۔خدائے تعالی بیٹک سلطنت دیتا ہے مگر بلاواسط اسباب ونياوي نبيس ويتا كيونك بيدونياعالم اسباب باورخدا تعالى فاعل -افعال مخلوق صرف باعتبار خالق یا علت العلل ہونے کے ہے ورند بغیراسباب کے ندوہ کی کو سلطنت دیتا ہے اور نہ کسی کو ملک دیتا ہے۔ اور نہ بغیر اسباب ظاہری کسی سے سلطنت چینتا ہے۔ جب بدانظامی اور بغاوت کے سامان ملک میں پھیل جا کیں تو یہی اسباب زوال سلطنت كے ہوتے ميں اور جب عدل وانصاف اورا تفاق اورامن ملك ميں ہوتو سلطنت قائم رہتی ہے۔جس قوم میں شجاعت کی صفت ہوگی خدا اسکوسلطنت وے گا۔ برز داوں اور نامر دول کے حوالے بھی خدانے ملک نہیں کیا اور نہ کوئی نظیر ہے کہ کی فخص کو بغیرا سباب نظاہری سلطنت مل گئی ہو بھراس دلیل کوامکان نبوت ہے کیاتھلق ہے؟ سچھ بھی نہیں ۔ تو پھر استدلال تبحى غلط مواب

تیسری دلیل: ﴿الله اَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ دِسَالَتَهُ ﴾ یعنی خدانی خوب جانتا ہے کدکون محض نبوت ورسالت کے قابل ہے''۔ پس وہ ای کورسول بنا تا ہے۔ بیٹا بت شدہ امر ہے کہ سلطنت ورسالت وہی ہے .....(الح

جواب: یاآیت بھی بے کل ہے۔ اس سے بیکبال نکائے کہ اللہ تعالی محدر سول اللہ اللہ اللہ علام کے بعدر سول اللہ اللہ علام کے بعدر سول بیسے گا۔ پس بیدد کیل بھی ردّی ہے اور استعمال اللہ علام ہے۔

عقلى جواب: اگرسلطنت نعت باورخداتعالى بلااسباب ظاهرى ديتاب و يم

خدائے تعالی کی ذات پراعتراض وارد ہوتا ہے کداسکے انعام سلطنت سے عیسی پرست بت پرست تو انعام پائے اور جو اسکو و حدہ لا شویک له یقین کریں اوراس کی خالص عبادت كرين ان كونعت سلطنت مے محروم كرے ليكونسا انصاف ہے كدتو حيد پرستوں سے ملک چھین چھین کرخدانعالی وہریت پرستوں، لاند ہبول اور عینی پرستوں کو دے رہا ہے حالا تكفت وفجور ظلم وستم ميں يورب تمام ملكوں سے بوھا ہوا ہے چرخدا اتكودن بدن ترتى دےرہاہے۔اورجواسکے نام لیواجیں ان کے ہاتھ سے ملک جا کردشمنان خدا بلکہ منظران خداکے ملک میں شامل ہورہے ہیں ۔ تکر نہیں خدا تعالی جوایئے آپ کو فاعل افعال دنیاوی اورانسانوں کے کاموں کے انجام دینے والا تعلیم فرماتا ہے۔ اس کا پیمطلب جومیرصاحب سمجے ہیں کہ خدا بلاواسطدار باب سلطنت دے دیتا ہے اور میدو ہی چیز ہے، خلط ہے۔خدا تعالی بسبب علت العلل کے فاعل حقیقی قرار دیاجا تا ہے اور فاعل مجازی انسان خود ہیں اور اسباب وتجاويز سے جو بجھانسان كرتا ہے اسكا بدلداسكول جاتا ہے۔خداتعالى براه راست بلااسباب کے اپنی کسی صفت کا بھی ظہور نہیں کرتا۔ رازق ہے مگر بھی کسی کو بلاوا سطہ رزق گھر ك حصت ع يا آسان فينس ديتا- باتهد، ياؤن، عقل ولم وغيره، اعصاب وجوارح عطا کئے جن کے ذریعہ سے انسان روزی کما تا ہے۔ای طرح خالق بھی ہے تکر مردوعورت جمع ہونے کے سوا اولا دنہیں دیتا۔غرض دنیا میں جو مخص جس کام کے اسباب مہیا کرے گا بلاتميز كفرواسلام أس كاوه كام ہوجائے گا۔ بدیالكل خلط خیال ہے كہ بیٹھے بٹھائے خداتعالی سلطنت وخلافت بلااسباب ظاهري ويديتا ب-مكراليي السي عقلي دلاكل نص قرآني " خاتم النبيين " كے مقابلہ میں کچود قعت نبیں رکھتے۔ اگر کوئی فخص سکھیا کھائے یا توپ کے آگے كر ابوكراميدر كے كه مجھ كوخدا بچالے گا اسكى بے عقلى اور جہل ہے۔اى طرح باتھ ياؤں

ﷺ کے بعد بھی ہم رسول ہیج رہیں گے۔ پس آپ کا اس آیت سے بھی استدلال فلط ب-

پانچویں دلیل: یہ بھی تابت ہوگیا کہ نبوت ورسالت نعمت الی ہے: ﴿ یَبْنِیَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

جواب: اس آیت ہے بھی استدلال خلط ہے کجابنی اسرائیل اور کجا است محمدی ﷺ مگر اس آیت سے امکان نبی محدرسول اللہﷺ کے بعد کس طرح ٹابت ہوائی تو کسی لفظ ہے بھی نبیس ذکاتا کہ مجمد ﷺ کے بعد کوئی نبی ہوگایا نبی کہلائیگا۔ پھرید دیل بھی ردی ہے۔

چهتى دليل: يانعام كبعطاموتا بجباس كاضرورت مو-

جواب: بیشک ضرورت کے وقت انعام ہوتا ہے گرم زاصاحب کے زمانہ میں اگر بزی

سلطنت یا امن کے باعث کچھ ضرورت نہ تھی اور نہ خدانے مرزاصاحب کو خلافت دی۔

کیونکہ اس عظیم الشان عہدہ کے واسطے اہل ہونا ضروری ہے۔ نبوت کے واسطے راست باز

ہونا ضروری ہے۔ جس شخص کا کوئی کلام مغالطہ اور استعارہ اور شاعرانہ غلو و کنایات سے خالی

نہ ہووہ کبھی نبی نہیں ہوسکتا۔ جیسا کہ ہم پہلے ثابت کر بچے ہیں کہ شاعر نبی نہیں ہوتا اور زم دل

اور جان کے عزیز رکھنے والا و نیا کے بیش و آرام کے طالب کو جوصفت شجاعت اور جا نبازی

سے خالی اور آپ گھر میں بیٹھے اور یہ برد لگائے کے میرے تا بعد اراس ضرورت کو اپورا کریں

گراییا شخص بھی سلطنت نبوت کا اہل نہیں ہوسکتا۔ رسول اللہ مشکلہ خود ہرا یک غزوہ میں پہلی

صف میں ہوتے سے اور جرا کت و بہاوری کے وہ نمونے وکھاتے سے کہ دھنرت علی منظم

چھوڑ کرادرسلطنت کووہی مجھ کردعویٰ خلافت کرنا اور پھرخلافت کے ندملنے پرتا ویلات کرنا باطل ہے۔ بزید کوتو خدا تعالی نے سلطنت دیدی اور مرز اصاحب کومحروم رکھا۔ کیا آپ کے قول کے مطابق بزیدالل تھااور مرز اصاحب نااہل تھے۔

چوتھی دلیل: جب بیامر ثابت ہو پکے کہ خداتعالی انسانوں کی حفاظت روحانی
وجسمانی کے واسطے بمیشہ نبی وبادشاہ بنا تاربتا ہے اور نبوت وسلطنت دونوں عطیہ البی ہیں
جیسا کہ قرآن میں ہے: ﴿وَاذْ تُحُرُوا نِعُمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ الْبِيّاءَ وَ
جیسا کہ قرآن میں ہے: ﴿وَاذْ تُحُرُوا نِعُمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ الْبِيّاءَ وَ
جَعَلَكُمُ مُلُوكا ﴾ لِعِن 'اے میری قوم (مولی کی قوم) اللہ کی اس نعت اور احسان اور
انعام کویاد کروجب کہ اس نے تم میں سے انبیاء اور بادشاہ بنائے''۔ اس آیت سے معلوم ہوا
کہ نبوت وسلطنت انعام اللی ہیں۔

فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ جیسا بہادرکوئی نہیں ویکھا۔جس جگہ کفار کا سخت غلبہ ہوتا تھا تو ہم اوگ رسول اللہ ﷺ کے زیر باز واور پناہ گیر ہوکر کفارے لڑتے تھے۔ (دیکھوآ داب واخلاق رسول اللہ مستندام فرال باب ۱۰)

الله اکبراب کوئی انساف تو کرے کد دعویٰ توبیہ بکدرسول ﷺ کا بروز ہوں اور حوصلہ اور عمل شجاعت بیر کہ ایام صلح میں لکھتے جیں کہ''میں جج کواس واسلے نہیں جاتا کہ مولوی لوگوں ہے ڈرہے کہ جھے کومروادیں گے''۔

موم: دُیُ کُشنر گورداسپور کے سامنے تحریری اقرار کرتے ہیں کہ آکدہ ایسے البهام نہ ہو گئے۔ دبلی کے مباحثہ میں اس لئے نہیں آتے کہ جان کا خوف ہے۔ اورا یک اگریز کی طانت کیر آتے ہیں۔ بھلا خداا یے فض کوا مامت وخلافت بھی دیتا ہے؟ ہر گرنیس احدیث شریف میں ہے: "انعما الامام جنہ یقاتل من ور آنہ ویتقی به" رائع، ترجمہ: "امام آلک دُھال ہے جسکی پناہ کیکر قال کیا جاتا ہے۔ جس سب ہے لہ گوں کا بچاؤ ہوتا ہے"۔ مرد الک دُھال ہے جسکی پناہ کیکر قال کیا جاتا ہے۔ جس سب سے لہ گوں کا بچاؤ ہوتا ہے"۔ مرد اللہ دُھال ہے الم زمان ہونے کا دوئی تو کر لیااور کھر ﷺ کی ساری نقل بھی اتاری گر ساحب نے امام زمان ہونے کا دوئی تو کر لیااور کھر ﷺ کی ساری نقل بھی اتاری گر ساحت میں مند واللہ ہوتا ہے؟ ہرگر نہیں۔ ساتویں دلیل: نبوت وسلطنت کی ضرورت کب ہوتی ہے۔ جب بندگان خدا کی روحانیت وجسمانی کیلئے خدا تعالی کی انسان روحانیت وجسمانی کیلئے خدا تعالی کی انسان کال کو نبوت عطا کرتا ہے اورا گردونوں کی ضرورت ہوتو انعام نبوت وسلطنت عطافر ہاتا کاس کو نبوت وسلطنت عطافر ہاتا ہے۔۔۔۔۔۔(ائے)

جواب: یه بالکل فلط اور من گرت بات ب که جب جسمانیت وروحانیت فیر مطمئن جول تو ضرور نبی آتا برسول الله علی کے بعد زمانه پرکی حادثات آئے اور ایل اسلام

ادردیگر بندگان خدا پر ایسے ایسے وقت آئے کہ تنیث پرستوں نے غیر قداہب کے لوگوں پر
دوقلم اور ختیاں روار کھیں کہ جسکے سننے سے بدن پر رو نگنے کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن پاک
کا اور مساجدا و را بل اسلام کی ایسی ہے ترخیاں ہوئیں کہ سکر کلیجہ منہ کوآتا ہے اور اس زمانہ
میں ان مظالم کا لا کھواں بلکہ کروڑ وال حصہ بھی بطور نظیر کوئی چیش نہیں کر سکتا۔ اس وقت نہ کوئی
نی آیا اور نہ رحمت جی نے جوش کھا کرا ہے عہد فاتم النہیین کو تو ڑا اور نہ اپنے رسول مقبول
فی آیا اور نہ رحمت جی نے جوش کھا کرا ہے عہد فاتم النہیین کو تو ڑا اور نہ اپنے رسول مقبول
مظالم کا بدلہ لیتی یا ان سے ملک چھینا جا تا۔ اب میں مختصر طور پر تاریخ میں سے صرف ایک کا
فری کا فی جستا ہوں و وہو ھذا:

اسد ۱۸ استان کا بین بیا کا فرمان صادر ہوا کہ کفر وزندقہ کی سراغ براری اور استیمال کے واسطے آنکویز بیشن کی مقدس عدالت قائم کی جائے۔ اس عدالت کے پہلے سال بینی ۱۸ ایک کا دوائی کا بین بیجے ہوا کہ دو ہزار اشخاص اندلس میں زندہ جلائے گئے اور ایکے علاوہ کئی ہزار مردے قبروں سے نکال کر جلائے گئے اور سنز ہزار اشخاص کو جرمانہ یاجس دوام کی سزادی کئے۔ (ویکو" مرکہ قدیب وسائٹ" سنو ۱۶۰۵)۔ بدنعیب مجرموں کے تباہ شدہ خاتمانوں کی مصیبت کا اندازہ کرتے ہوئے دماغ لرزتا ہے۔ لارن نے جوانکویز بیشن کا مورخ ہے۔ اندازہ لگایا ہے کہ ناکوسیڈ ااور اسکے شرکا انحازہ (۱۸) سال کی مدت میں سنز ہزار دوسو ہیں اشخاص کو زندہ جلایا گیا۔ چھ ہزار آٹھ سوساٹھ اشخاص کی مورتی بنا کر جلا کی اور ستانو سے بڑارتین سوا کیس اشخاص کو مختلف سزا کیں دیں۔ (سو ۱۰۰۱)۔ بخرض اختصارای پراکتفا ہے جو بزار تھی مزاکن دیا جو بین تو وہ کتاب فدکور سے ملاحظہ کریں عاصب زیادہ اند کھر کا زمانہ دیکھنا چا جے جین تو وہ کتاب فدکور سے ملاحظہ کریں جو کا مصنف ' ڈر بیرصاحب' ہے۔ ای کتاب کا نیس صفحات میں کھا ہے کہ تمام یہودی

اس میں جس کی صفت مرزاصا حب ایا مسلح میں بدیں الفاظ کرتے ہیں وھو ھذا:

اگریزوں کے احسن انظام ہے معرقط نظیہ اور بلا دوشام اوردوردراز ملکوں اور
بعض پورپ کے کتب خانوں اور مطبعوں ہے کتا ہیں ہمارے ملک میں چلی آتی ہیں۔ اور
پہناب جومردہ بلکہ مردار کی طرح ہوگیا تھا اب علم ہے سمندر کی طرح بحرتا جاتا ہے اور یقین
ہ خاب جومردہ بلکہ مردار کی طرح ہوگیا تھا اب علم ہے سمندر کی طرح بحرتا جاتا ہے اور یقین
ہ کہ دہ جلد تر ہرایک بات میں ہندوستان ہے سبقت لے جائے گا۔ پھراب انصافا کہوکہ
سلطنت کے آئے ہے یہ با تمی ہم لوگوں کو نصیب ہوئیں ؟ اور کس مبارک گور نمنٹ
کے قدم ہے ہم وحثیا نہ حالت سے باہر ہوئے؟ اگریزوں کی سلطنت نے وجوت اسلام کا
موقعد دیا۔ (سفیہ ۱۲ دے ۱۲ میا مطاب صند مرزاسا ہے)

اب میرصاحب خود خود رفور را تین کدایے دحت کے زمانہ میں ہی اور سلطنت کا آنا علی اور سلطنت کا آنا کے بیس ۔ پھر مرزاصاحب کی نبوت و سلطنت کس طرح مانی جائے ۔ سکھوں کے عبد میں جب بخت ضرورت سلطنت کی تھی اس وقت تو قادیانی خدانے سکھوں کو دلتی دی اور جلا وطن کرایا' اگر آپ کا قاعدہ مرزاصاحب مرزا عطا محمد کو شکست دی اور جلا وطن کرایا' اگر آپ کا قاعدہ ایجاد بندہ درست ہے تو مرزاصاحب سکھوں کے عبد میں یا جب عیسائیت کا زور تھا اور یہودی اور مسلمان ذرج ہوتے ، عذابوں کے شانجوں میں کھینچ جاتے ، آگ میں بڑاروں کی تعداد میں جلائے جاتے' کیوں نبوت و سلطنت کیکر نہ آئے؟ پس ٹابت ہوا کہ آپ کا قاعدہ ایجاد بندہ غلط بی نبیں بلکہ اغلط ہے۔ اس مضمون پر بڑاروں نظیریں تاریخ نے نقل ہو سکتی ایجاد بندہ غلط بی نبیں بلکہ اغلط ہے۔ اس مضمون پر بڑاروں نظیریں تاریخ نے نقل ہو سکتی ہوں۔ یہیں۔

مرزاصاحب کی تحریرے میرصاحب کامن گھڑت قاعدہ کہ بمیشہ نبوت وسلطنت حاظت کے داسطے خداعطا کرتا ہے، غلط ہوا۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی

## الريد للوع فاديان

اورمسلمانوں كا قلع قع كيا حيااور تمام اپنے مال داملاك كوچيوژ كرافريقة دانلى دغيره دياركو چلے گئے. اربہم پوچينے بيں كهاس وقت كون في ہوااوركونى سلطنت مظلوموں كى المدادكيلئے قائم ہوئى؟ كوئىنبيں تو چرآپ كا قاعده ايجاد بنده غلط ہوا۔

٢....مرزاصاحب خوداي بزرگون كاحال لكعة بين وهوهذا:

اس زمانہ میں قادیان میں وہ نوراسلام چک رہاتھا کداردگرد کے مسلمان اس قصبہ کو مکہ کہتے ہے لین مرزاگل محمصاحب مرحوم کے عبدریاست کے بعد مرزاعطا محم صاحب کے عبدریاست کے بعد مرزاعطا محم صاحب کے عبد میں جواس عاجز کے واداصاحب ہے ایک و فعدا یک بخت انقلاب آگیا اور معاصوں کی ہے ایمانی اور بدذاتی اور عبد شکن کی وجہ ہے جنہوں نے مخالفت کے بعد محن نفاق کے طور پر مصالح افقیار کرلیا تھا ، انواع واقسام کی مصیبتیں ان پر تازل ہوئیں۔ اور بجر قاق یا ویان اور چند دیہات کے تمام و بہات ان کے قبضہ ہے نکل گئے ۔ اس دور سکھوں نے قادیان اور چند دیہات کے تمام و بہات ان کے قبضہ ہے نکل گئے ۔ اس دور سکھوں نے پانچ سو کے قریب قرآن شریف آگ میں جلاد ہے اور بہت کی کتابیں جلا کرخاک کردیں اور مساجد میں سے بعض مساجد مساور دویں۔ بعض میں اپنے گھر بنائے اور بعض کو دھر مسالہ بنا کرقائم رکھا جواب تک موجود ہیں۔۔۔۔(یکھوں دار اور مام سفوں)

اب میرصاحب فرما تمیں کہ مرزاصاحب کواس وقت اپنے داداصاحب کی مدد

کے واسطے آنا چاہیے تھا، اگر آپ کا قاعدہ درست ہے کہ خدا تعالی حفاظت روحانی اورجسمانی

کرتا ہے پھر خدا تعالی کیوں خاموش بیٹھ کرتماشہ دیکھتارہا۔ قرآن شریف جلتے دیکھ کربھی
اور مسجد میں مسارجوتے دیکھ کربھی خدا کوغیرت ندآئی (سازاللہ) اوراس وقت اس نے کوئی نجی
نہ بھیجا اور نہ کوئی نئی سلطنت بھیجی۔ جس ہے آپ کا قاعدہ ایجا دبندہ فاط ہوا۔
نہ بھیجا اور نہ کوئی نئی سلطنت بھیجی۔ جس سے آپ کا قاعدہ ایجا دبندہ فاط ہوا۔

اب ہم ناظرین کو دکھانا جاہتے ہیں کہ خدانے نبی بھیجا تو کس زمانہ عافیت اور

-6

نویں دلیل: ایم وعدہ کے لیکر آج تک خداوند کریم ورجیم اس وعدہ کوحب ضرورت وقت پورا کرتار ہا .....(الح)

جواب: بي بالكل فلط بك محرر ول الله الله كالمدنى اور خليف مواب - الركوئى موا بق بناؤ - حضرت على الله جامع صفات كالمه فرمات بين الا وانى لست نبيا و لا يوخى الى . حالانكه خليف چهارم تھے -

دسویں دلیل: کیاامت محریانعام نوت عروم ؟

جواب: نهمت ودولت ایمان امت محمرید ﷺ شریعت حقد کو صواط مستقیم یقین کرتی ہے۔ اور یہی انعام البی ہے کہ حسالین میں سے نہیں ہوئے اور نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے اور نبدی نبوت کو بعد خاتم النبیین کے کی طرح سچا مانتے ہیں۔ انعام البی سے وہ محروم ہیں جوراہ داست کو چھوڑ کرا پی رائے اور عقلی و حکوسلوں کی بیر دی کرتے ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنے یا قائم رہنے کی دعا ویک پائے وقت مسلمان ایما عمار مانتی ہیں۔ اور شکر ہے کہ دعا قبول ہوئی ہے اور تیکیس (۳۳) کروڑ مسلمان ایما عمار شریعت محمدی و صراط مستقیم پر بیان موالی ہوئی ہے اور تیکیس (۳۳) کروڑ مسلمان ایما عمار شریعت محمدی و صراط مستقیم پر بیان موالی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے وقت ہر روز قائم ہیں۔ بھلا صاحب اگر مرزا بی اس دعا کے ذریعہ نبی ہوگئے ، تو آپ جو پائے وقت ہر روز بیل سامات اگر مرزا بی اس دعا کے ذریعہ نبی ہوگئے ، تو آپ جو پائے وقت ہر روز غلاف وعدہ بھی سنتا ہے اور آپ پائے وقت میں مانتے ہو کہ ہم کو نی بنا تو فلاف وعدہ بھی شتا ہے اور آپ پائے وقت میں مانتیتے ہو کہ ہم کو نی بنا تو فلاف وعدہ بھی سنتا ہے اور آپ پائے وقت میں مانتیتے ہو کہ ہم کو نی بنا تو فلاف و خوالللہ من شرور رانف سنا۔

ماطوين اچونكدوس وليل المص معنف كتاب في بردي بندكردي بي اسلة

رُتِرِيْد نَبُوْتِ قَادَيَاتِيْ

نبیں بوااور خلافت خدا تعالی است محری ﷺ میں وقا فو قاعطا فرما تارہا۔ سب سے پہلے خلافت حضرت ابو بکر ﷺ کو عظا ہوئی گر نبوت ان کو نہ کی ۔ ایسا ہی خلفائ راشدین خلافت پاتے آئے گرا یک بھی نبی نہ ہوا۔ اپس میہ بالکل غلط اور خلاف واقعات ہے کہ نبوت و خلافت محر ﷺ کے بعد حسب ضرورت عظا ہوتی رہے ۔ نبوت تو حضرت ﷺ کی ذات پر ختم ہوئی۔ ہاں خلافت جاری ہے۔ بورپ کی اتن سلطنتیں ہیں ان میں کوئی نبی میں ہوا۔ اپس نبوت وظا فت کو ایک بھی الحق ہے۔

آتھویں دلیل: حفاظت روحانی وجسمانی سے مرادحفاظت دین ودنیا ہے۔

جواب: حفاظت دين بذيع علمائ دين محدرسول الله الله على عديدوتي جلى آئى بـاور مجدودين موت علية على جيسا كدرسول الله الله المائد علماء امتى كانبياء بنی اسوائیل لینی "میری امت کے علاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی ماندہو تے" ویعنی حفاظ ومبلغ دین ہو تکے اور دین کو ہمیشہ کفریات اور بدعات سے پاک کرتے رہیں گے۔ بید کہیں نہیں لکھا کہ میرے بعد حسب ضرورت نبی آیا کریں گے۔ باقی رہی خلافت کی بحث ا جوآپ نے سندوی ہے کہ ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوا﴾ .... والع يد بالكل بموقع اور بحل ہے۔ اس سے توصاف ثابت ہوتا ہے کہ یا خدا کا وعدہ جھوٹا ہے کہ اس نے مرزا صاحب وظيف تبين بنايا اوريام زاصاحب المنوا وعَصِلُوا الصَّلِحْتِ مِن عَبِين بين-كيونكه نه الكوكوئي ملك ملااورنه كوئي سلطنت ملى \_اورا كرخلافت روحاني كهوتوبيه بالكل غلط ب كيونكه قرآن مجيدكي آيت وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا ....الع مِن خلافت ظاهري يعني سلطنت كاوعد وتفار روحاني خليفة محررسول الله عظي تواس وقت ايمان والول بيس موجود تفار دنياوي خلافت ایمان والے جاہتے تھے۔ اس خدانے وعدہ کیااور محدرسول اللہ عظم کوسلطنت بھی

اباس آیت سے بیجھنا کدامت محدی عظم میں بمیشہ نبی وظیفہ وتے رہیں ك كونى عقل ب؟ ندة وين كى عقل ب كيونكه محر الله كالعدجو كدخاتم النبيين ب ،كوئى نی میں ہوااور نہ ہوگا۔اور دنیاوی عقل بھی اس کے مانع ہے کہتا بعداری محد ﷺ کی حصول سلطنت وظافت كيلية لازى مو كيونك م وكيورب بين كمنطنتين اور كقارى مجى بين جومحه ﷺ كونبيل مانة ـ پس تابت مواكر قرآن مجيد كاوعد وابتدائي اسلام ميں ان ايمان والول كوديا كيا تفاجوكه مصائب اعداء اسلام كى خاطر برداشت كرتے تصاور رسول الله الله ساتھ دیتے تھے۔اور اکثر برتقاضائے بشریت دشمنان اسلام کے مظالم اور اپنی بے کسی وبزرى وببى بى درگاه البى سے نامىدتصوركر كے اپنى افلاس اوردشمنوں كى شروت كا تھورکر کے گھبراتے تنے ،ان کی تسلی کے واسلے بیدوعدہ تھاجواس وقت پورا ہوا۔ اگر ہمیشہ ك واسطى يدوعده ما نيس تو اول خاتم النبيين ك خالف ب كدخداتعالى ايك جكدتو محد الله کو خاتم النبیین فرما تا ہے کہ تیرے بعد کوئی نبی شہوگا اور دوسری جگہ نبی جیجنے کا وعدہ کرے جوكه خلاف شان خدائي ب\_

دوم: تيروسو(١٣٠٠)برس مين جس قدركاؤب ني گذرے بين،سب سے مانے پري گے ۔ کیونکہ اس آیت کے روے اگرامکان نبوت ثابت ہے تو پھر مرزا اور دیگر کذاب برابر بین کیونکدا کے جانباز پیرو مرزاصاحب سے زیادہ تھے اورجنگوں میں بعض کذابوں کے جانباز پیروایک مورچہ پر دولا کھ سے زیادہ تھے اور خدانے انکو فتح بھی دی۔جس کی نظیر مرزاصاحب میں ہرگزنہیں۔مرزاصاحب خود قبول کرتے ہیں کرمسیلمہ کذاب کے جھ مات بفتين لا كوت زياده بيروبوك تقرر ( يكون الداوام مليه ١٨٢)

استادسيس جوملك خراسان مين مدعى نبوت بهوا فقااور تين لا كهسياي صرف استك

آئندہ ہم سوال یا اعتراض کو تولہ کے کھیں گے۔

هو لهُ: بالنصوص منعم عليه كون جين \_ وه نبي معديق ،شهيد ، صالحين جين: ﴿ هَنُ يُعِلِّعَ اللَّهُ وَ الرُّسُولَ قَاُولَيْكَ مَعَ الَّذِيْنَ آنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا ذَلِكَ الْفَصُّلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بالله عَلِيمًا ﴾ ترجمه: جولوگ الله اوراس كرسول كى قرما نيردارى كرتے بين ال اوكول ك ساته موسكة جن يرخداف انعام كاوربيلوك بهت على رفيق بين: ﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُوْ انِيُ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيَمِ﴾ رجمد: كهدووا على الله الله على الله على الله على المحتادي كروسوراني) جواب: يه بالكل فاط بكدكوني محض رسول اورني كى تابعدارى سے نبى ورسول موسكتاب اور نداس آیت کایدمطلب ہے۔ فاظرین ا بغور الاحظ فرما کی کر آیت ایل "مع الذين انعم" بيعن تابعداري كرنے والا ان كساتھ موگا - بھى ساتھ مونے سے بم رتبہ ہونا بھی مراد ہوسکتا ہے؟ مجھی نہیں مثلاً فرمان جاری ہوتا ہے کدلاٹ صاحب کے ساتھ اسكے سكر زياں وخدام وخيمه زنان وغيره خلاصي وقلى وغيره و اكثران ساتھ ہوتے ہيں۔ يا بإدشاه كے ساتھ وزير وامير كوتوال وغيره خدام ولشكرياں ہوتے ہيں۔ تو كيابيتمام شاہى مرتبه کے ہوتے ہیں یا تابعداروں کولاٹ صاحب وبادشاہ کہاجا تا ہے؟ ہرگز نمیں بتو پھر نبی اور رسول کا تابعدار کس طرح نی کہلاسکتا ہے؟ برگزنیس ۔اور آیت کا مطلب بد برگزنیس جیسا كدفاء پيش كياجاتا بي يوصرف قيامت كدن كاذكرب كدروز قيامت كوجوكدايك بدا ابتلا اور مختی کا دن ہوگا تو اس وقت جن جن لوگول نے انبیاء علیهم السادم کی تابعداری کی ہوگی۔وہ اینے بی کے ساتھ جائے امن اور جوار رحت اللی میں ہوں گے۔

لڑتے والے تھے۔ جس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کے پیروکٹی لاکھوں کی تعداد میں ہو تگے جن میں سے تین لا کوتو لڑتے والے ہی تھے۔ دوسرے مرید کتنے لا کھ ہو تگے ؟ الن کے مقابلہ میں مرزاصا حب کی کچھ تقیقت نہیں۔ جب انگو کذاب کہا جاتا ہے تو کوئی وجہیں کہ مرزاصا حب کونبوت کے دعوئی میں بچا سمجھا جائے۔

سوم: ال آیت بیس و خلافت کا وعده ہے ند کہ نبوت کا اور آپ نبوت کا جُوت دے رہے ہیں، ند کہ خلافت کا اور خلافت بھی دنیاوی کا وعده ہے کہ مونین جو تنگدست، افلاس زوہ تنے انکوخدانے وعده اقبار اور فتح کا ویکر مطمئن فرمایا تقااور بیاس وقت کے واسطے وعده تھا جو پورا ہوا۔ اور آپ کا بیآیت چیش کرنا مرزاصا حب کی خلافت میں بالکل غلا ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب ایک ڈپئی کمشنز کے سامنے تمام البہام بھول گئے تنے۔ خلافت کے واسطے جان کی صاحب ایک ڈپئی کمشنز کے سامنے تمام البہام بھول گئے تنے۔ خلافت کے واسطے جان کی قربانی مقدم ہے، جس کو مرزاصا حب عزیز کر کے جج تک نہ گئے۔ ایسے کمزور عشل کے آدی کو خلافت سے کیا نبیت۔ بیڈو اہل ہی نہیں اور خدانا اہل و خلافت نہیں دیتا۔

چھاد م: اگرآپ کے زودیک نبوت وظافت انعام الہی میں سے ہیں۔ اور بحیث کیلے اسکا
وعدہ ہے تو تیرہ سو( ۱۳۰۰) برس میں کون کون نبی وظیفہ ہوا؟ چونکہ کوئی نبیس ہوا۔ صرف تحم
رسول کی کے بعد خلافت اسحاب کبار میں رہی اور سحابہ کرام میں سے کی نے بھی وہوئی
نبوت نہ کیا طالا تکہ تابعداری رسول میں انہوں نے مال اور جانیں قربان کرویں اور مرزا
صاحب نے تابعداری میں مسلمانوں سے مال بنور ااور خوب جان پروری کی اور فعت ہائے
دنیاوی سے فائد واٹھایا۔ اگر تابعداری سے کوئی نبی ہوتا ہوتا تو سحابہ کرام ہوت مگر وہ تو پکار
کہ کہدرہے ہیں کہ نہ بم نبی ہیں اور شربم کو وی ہوتی ہے۔ ہاں کذابوں نے وی اللی کا
وہوئی کیا اور نبوت کے مدی ہوئے کیونکہ نبوت ورسالت کی نبیس صرف وہبی ہے۔

پنجم : اگر نبوت وخلافت نعمت بائے البی جیں تو کیا وجہ ہے کہ مرز اساحب کوخلافت نعیب نہ ہوئی۔ اگر خدا تعالیٰ ملک نددیتا تو ان کے پردادا کے گاؤں جو سکھوں نے ظلم سے چین کئے تھے واپس دلانے خدا کواپنے وعدے کے موافق ضروری تھے جن کاروٹا وہ 'از الد اوبام' میں رویجے جیں۔ گروجہ یہی ہے کہ اگریزوں کارائ ہے۔

مشطقهم: اگرخلافت سے روحانی خلافت مراد ہے تو بیخلافت تو گھر گھر بیس اور گاؤں گاؤں اور شہر شہر بیس ہر ملک بیس اسلامی و نیابیس چلی آئی ہے اور چلی جائے گی، یعنی بیری مریدی ۔ بیخلافت روحانی تو ہرائیک ہے اور نشین ، خانقاہ نشین ، زاویہ نشین کوحاصل ہے اور محررسول اللہ بھی کی متابعت اور اپنے بیر طریقت کی فرما نبر داری اور فقر فاقہ اور نشس کشی کے باعث حاصل ہے۔ اور جس مخص کا بیر طریقت نہ ہواس کواس خلافت سے کچھ حصن نبیل ملا بیر طریقت نہ ہواس کواس خلافت سے کچھ حصن نبیل ملا با نہ مذہ سے خواہ کوئی کچھ بن بیٹھے ہے مرشد سے اور ہے بیرے کو بھی خلافت روحانی میں سے کچھ حصن بیس ماتی ، نہ ملا ہے اور نہ ملے گا۔

کہ اے بے پیر تاہیرت بہاشد ہوائے معصیت دل ہے خراشد اور یکس قدرنا معقول دعویٰ ہے کہ دوسرے ہجادہ نظین جو پیری مریدی کرتے ہیں، وہ ناحق پر ہیں اور میں جو پیری مریدی کرتے ہیں، وہ ناحق پر ہیں اور میں جو پیری مریدی کرتا ہوں، حق پر ہوں۔ بلکہ میرے مرید ہوئے بغیر نجات نیس۔ بدالی مثال ہے کہ ایک خود غرض دو کا ندار کہتا ہے کہ دوسری دو کا نوں سے میری دکان ایکی ہا گئی ہے، اوگ جھے ہی تی دوسری دو کان پرکوئی شہائے۔ اور جب دوسرے دوسرے بیروں کی طرح مریدوں کے مال سے آ ہی جمی مزے اڑا تیں اور دنیاوی پیش کریں تو پھر آ ہاں سے بہتر کوئکر ہوئے اور آ ہی دو کان ذرید نجات کی دلیل سے ہے؟ ایس سے بہتر کوئکر ہوئے اور آ ہی دو کان ذرید نجات کی دلیل سے ہے؟ ہوئے ہیں انہ ہوئے اور ایکی فلط ہے اور ایکی امکان نبوت تابت کرتا ہا کل فلط ہے ہوئے اور آ ہی کہ دو کان ذرید نبوت تابت کرتا ہا کل فلط ہے ا

تُرِدِيْدِ نَبُوْبِ فَادْيَانَيْ

بم ایمان میں کامل ہوکر کامل مومن ہوجا نمیں تو پھر ہم کور فاقت صالحین عنایت فرمااور جب سالحین کی رفاقت فیض حاصل کرلیس توشهیدوں کی رفاقت مرحت فرمااورشهیدوں ک رفاقت مستفیض ہوں تو صدیقوں کی رفاقت اوران کے روحانی فیض نے فیض یاب کر اورجب صدیقوں کی رفاقت سے فیض یاب ہوجا کیں تو پھرنبیوں کی رفاقت اوران کے روحانی فیض ہے ہم کوشعاع انوار معرفت ہے پُرنور فر مااور یہی دعا ہرا کیک موس یا کچ وقت پڑھتا ہے۔ تا کہ جوجس منزل اور مرتبہ میں ہے اس کواس سے اعلیٰ درجہ نصیب ہو۔ یس عام مسلمانوں كورفاقت صالحين كى طلب كرنى جاہيے ۔اورصالحين كورفاقت شبداء طلب كرنى جاہے ادر شہداء کور فاقت انبیاء طلب کرنی جاہے ۔ اب کون عقل منداس کے بیامعتی سجھتا ب كدان جيها عوجائ اوراى لقب علقب عو؟ كياكوكي فخص اكررفاقت بادشاه كي خاطر يهلي رفاقت دربانان كرتاب اور يحر اراكين سلطنت اور يجر وزراء اورازال بعد رفاقت بادشاہ حاصل کرے تو وہ مخص اس بات کا مستحق ہے کہ وہ دربان ، رکن سلطنت ، وزیراور باوشاہ کہلا سکے؟ ہرگز نہیں، تو پھرید کیونکر ہوسکتا ہے کہ ایک محض امت میں سے بلار فاقت صالحین وشہداء وانبیاء خود ہی بن بیٹے اور نبی کہلائے۔ جب کہ ہمارے پاس نظيرين موجودين كرمحدر سول الله وفظاك وقت مين ان كاصلى رفق صديق اكبر حضرت الوبكر ﷺ وشبداء وصالحين وغيرتم تقے اور متابعت رسول اللہ ﷺ ميں بھي اکمل تھے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو نمی نہ کہلوایا تو تیرہ سو(۱۳۰۰) برس کے بعد جو مخص "خیر القرون قونى" ع حروم و كوكرنى كبلاسكا ب- بال مرتد بوكرجو كجه عاب بن سكا ع، نی بے ،خدابے ،اس کا افتیار ہے۔ کیونک انگریزوں کاراج اور آزادی کا زمانہ ہے۔ ورشاسلاى دائره يس بوكرامت محدى على كايدى بوكريدى نبوت بواكاذب ني كوئى

کیونکداللہ سے دعا کرنا کہ خدایا جم کوان لوگوں کاراستہ دکھا یعنی جم کو وہی طریق بتا جوطریق انبیاء علیهم السادم کا ہا اورائ پر جم کو چلنے کی توفیق دے اورائ پر ٹابت قدم رکھا ور صراط منتقیم کے معارج جم کوعنایت فرما۔ افسوس! آپ نے صواط مستقیم کے معنی نبیل سمجھے۔ لوہم بتاتے جیں فرما خورا ورفکر کرواور پھر انساف ہے کہوکہ اس آیت سے طلب نبوت وامکان نبوت بعد محدر سول اللہ بھی کی کس طرح ٹابت ہے؟

راہ راست طلب کرنے کے بیمنی میں کداے خداتعالی جس طرح تونے راہیں لا نبی بعدی. کامنع علیم کوخطرات نفسانید وملمکات شیطانیے یا ک صاف عنایت فربايا ہے اورانکواس راستہ میں کسی قسم کے قطع الطریقوں اور حرامیوں اور چوروں وغیرہ سے بالأنبيس پڑااوروہ تیرے راستہ میں علم الیقین وعین الیقین وحق الیقین کے مرتبہ کو پینچ گئے ہیں ويبابي مامون وبإخطر راستهم كودكها تاكههم تيري بي عبادت كري اورتيري بي مدوتلاش کریں اور شرک سے بیچے رہیں اور وساوی شیطانی ہم کو بلاک ندکریں اور ہم بسب صفائی راسته جس میں حسد بغض به تکمیر،خود پسندی ،ریا بنس پروری بشهوت بغضب وغیره اخلاق ر ذیلہ کے پھر وکنگر و کانٹے نہ ہوں۔ بلکہ خوشگوار چشے فیضان البی چمل ومبر ،شکر ، توکل، رضاجوئی، نفس کشی ،احسان مروت ،اخلاق حنه ،جدردی ،ایثار وغیره وغیره کے سامیددار درخت ہوں ۔تا کہ ہم تمام انسان علی قدر مراتب اس راستدسلوک کو سلے کر کے تیری عرفان کی منزل مقصود تک باامن وامان پینی جا کیں ۔ابیاراستہ ہوکہ ہماری مختیں طلب حق اور تیری رضامیں أسكے خطرناك منزلول كوندد يكھيں اور ند پست ہمت ہول ۔ جب ايك مرتبه تيرے فضل وكرم سے حاصل كريں تو دوسر بے مرتبہ كى طلب كے شوق كا دريا ہم ميں موجز ك بواور جب دوسری منزل مراتب کو مطے کریں تو تیسری کی تو فیق عطافر مایلی بنداالقیاس۔ مثلاً اگر

نہیں ہوسکتا۔متابعت رسول اللہ ﷺ کا دعویٰ بھی جواورخود بھی رسول اللہ ہونے کا دعویٰ ہو یہ بالکل خاط اور اجماع نقیصین ہے۔ بھلا ایک وقت میں غلام بھی ہواور آ قابھی ہو کیونگر ہوسکتا ہے؟

هشقم: اگرصواط مستقيم كاطلب كرنامنعم عليه ونامانا جائ اوراس عنبوت اى ہوتا ہے کہ آخضرت ﷺ کو مجمی نبوت حاصل ندیھی جس کی وہ دعا فرماتے تھے۔اوراگر حاصل تفي تو پير ضرور ب كداس دعا كمعنى نبوت كى طلب نبيس بلكه يجداور ب اورووعلو درجات كاطلب كرناب بس كى انتائيس بس انعمت عليهم كى صواط مستقيم ترقی درجات قرب الی الله ہے اور وہ حب قطرت وعلی قدر مدارج ہرایک خداتعالیٰ ہے طلب كرتا ب-حتى كدانبياء عليهم السلام بهي صراط متقيم كي دعاكرت بين-اورترتي عالم مفلی ہے عالم علوی کی طرف ما تکتے ہیں۔لہذاعام مسلمانوں کورفاقت صالحین اورصالحین کو رفاقت شبداءاورشبدا مكورفاقت انبياءاورانبياءكورفاقت ملائكه وقرب البي كي دعاكرني حاي اورتمام کرتے آئے ہیں۔اوراللہ تعالی ہرایک کی دعااس کی استعداد کےموافق قبول فرماتا ہاوراس کی بعنی دعا کرنیوالے کی استعداد کے مطابق اسکوانعام عطا کرتاہے جبیا کہ اس كاوعدوب كر ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ لين وجهد وعاكرو مين قبول كرول كا"-اب قبولیت دعامیں بہت اوگ غلطی کھاتے ہیں چونکہ ہم نے خداتعالی سے جو چیز مانگی تھی وہ ہم کونبیں ملی اس لئے دعامقبول نہیں ہوئی۔سوواضح ہوکہ ایسااعتقاد خداتعالی کے وعدہ کو جمثلاتا ہے۔وعاض رقبول ہوتی ہےاوراس کا اجروثواب دعا کرنے والے کوضرور ہوتا ہے۔ مگروہ چیز جو بیخص طلب کرتا ہے چونکہ علم خدا میں اس کے حق میں مفید نہیں اس لئے وہ اسکو

نہیں ویتا۔ اس لئے دعا اکثر قبول نہیں ہوتی اور عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ چونکہ انعام نبوت محمد ﷺ پرختم ہوچکا ہے اور میہ بنعی قطعی قرآن کے برخلاف ہے کہ میں گئے کے احد نبی ہو۔ اس لئے اگر کوئی مخص نبوت کا مدمی امت محمدی میں ہوکر کرے تو جھوٹا ہے۔ جبیبا کہ پہلے کذابون گذرے ہیں۔

قوله: بقائ نبوت فی خیرامت - نبوت وسلطنت انعام البی بین اور پہلے بنی اسرائیل کو بیر ہردوانعام طبقے رہے اورامت محمدی کو بھی ان انعامات کے حاصل کرنے کی دعا سکھلائی گئی جو پنجگانہ نمازوں میں خدا تعالی کے حضور میں پیش کی جاتی ہے اور وعد والبی دعاؤں کے قبول کرنے کے واسلے موچکا ہے -----(الح)

موم: بن اسرائیل کے کسی نبی التقلیقالی کوخداتعالی نے کل عالم کے واسطے مبعوث نبیس فر مایا تفارا ور ندان میں کوئی ایساعظیم الشان مرسل نبی ہوا تھاجسکو خداتعالی نے خاتم النبیین کہا ہو اور ندا تکوکوئی الی کال شرایت عطاکی تھی جوکل عالم اور فرقوں اور قوموں کے واسطے کافی ہو،

تعالیٰ کی طرف سے پیغام بذریعہ وحی البام لا کر بندول کو پہنچائے آپ اس کونہیں مانتے اور فرماتے ہیں کہ بیضروری نہیں کدوہ صاحب شریعت وامت بھی ہو۔ جن اوگوں نے بی ورسول میں فرق سمجھاہے وہ علظی پر ہیں۔اس کاجواب سے ہے کدا گرآپ کے نزد کیک نبی ورسول ایک بی ہے تو پھر مرز اصاحب کی نبوت ورسالت میں اور محدرسول اللہ عظا کی نبوت ورسالت میں کچھ فرق ندر با اور یہ کفر ہے کہ نص قرآنی کے خلاف کسی کو نبی ورسول مانا جائے۔اور بدآ پکافر مانا کہ نبی ورسول میں جولوگ فرق کرتے ہیں کہ نبی بغیر شریعت ہوتا ہے اور رسول صاحب كتاب وامت وشريعت موتاب غلط ب- تو چر مارے ساتھ مرزا صاحب بھی منطی پر ہوئے جنہوں نے فرمایا کہ "من نیستیم رسول ونیا ورہ ام كتاب جس كوساف معن يبي جي كواليس ساحب كتاب نيين مول صرف ظلى وناقص فی ہوں''۔اورآپ ایسے خیال کو فاط مخبراتے ہیں۔اب ناظرین انصاف فرما کیں کہ مرشد تا ہے یا بالکا پر سیا ہے یا مرید۔ پہلے گھر میں اتفاق کراو پھرمیدان میں آ کر دوسرول کی غلطيال پكرنا۔

جمعاد م: بيآپ كى خلطى ہے كمآپ نى ورسول كوشر قى معنوں يلى فير دينے والا كہتے ہيں شرق معنوں اور اصطلاح ميں بينك نى ورسول دوشم ہوتے ہيں ايك صاحب كتاب وشريعت اور دوسرے صرف نى مبلغ شريعت يعنى تبليغ كرنے والے۔ اور اصطلاح شرع محمدى ميں مرسل نى، صاحب كتاب وشريعت جو نى ہواسكو كہتے ہيں۔ مرسل نى صرف فير رسال بى مرسل نى مصاحب كتاب وشريعت جو نى ہواسكو كہتے ہيں۔ مرسل نى صرف فير رسال بى نيس ہوتا بلكدو ، كھائے افتار الحق ركھتا ہاور وہ بحثيت كور ز ہوتا ہے كہ حسب موقع الله افتارات سے بھى كام كرئ كوئك الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ اَلْمِلْ مُولِ صرف فيرى وَرَسُولُهُ ﴾ "الله اور رسول كى فرمال بردارى كرؤ"۔ بينا الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ اَلْمِلْ مُولِ صرف فيرى ورسول صرف فيرى

لیکرآیا تھا۔اسلے بنی اسرائیل کے نبیوں کے بعد نبی ہوتے سے اوراس وقت مشیت ایزدی

نے باب نبوت بنونیس کیا تھا اور نہ کوئی اکمل وین عطا کیا تھا گر جب محمدرسول اللہ علی خاتم

الرسلین آثریف لائے اور ﴿ اَلْیَوْمَ اَلْحُملُتُ لَکُمْ وَیُنَکُمْ وَ اَلْمَمْتُ عَلَیْکُمْ یَعْمَنی ﴾

کاسر میفیٹ ساتھ لائے اور ﴿ اَلْیَوْمَ اَلْحُملُتُ لَکُمْ وَیُنَکُمْ وَ اَلْمَمْتُ عَلَیْکُمْ یَعْمَنی ﴾

کاسر میفیٹ ساتھ لائے اور خدانے اپنے قول وقعل کے واقعات سے تصدیق بھی فرمادی

کرآپ کی کوئی بیٹا جوآپ ﷺ کے بعد نبی ہوتا عطا نظر مایا۔ تو اب تیروسو (۱۳۰۰)

برس کے بعد یہ کوئل مانا جائے کہ محدرسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی آسکا ہے۔ جب کہ ہر

دوسینوں یعنی شریعت وطریقت کے کام بذریعہ قرآن شریف وعلاء دین جن کی شان میں

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ علماء المتی کانہیاء بنی السوائیل یعنی میری امت کے

علاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مان د تبلیغ وین کیا کریں گے کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نبیس۔

علاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مان د تبلیغ وین کیا کریں گے کیونکہ میرے بعد کوئی نبیس۔

علاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مان د تبلیغ وین کیا کریں گے کیونکہ میرے بعد کوئی نبیس۔

علاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مان د تبلیغ وین کیا کریں گے کیونکہ میرے بعد کوئی نبیس۔

علاء بنی ارسول کے معنی از روئے لغت خبر دینے والا وینیا می بنیجائے والا ہیں۔

علاء نبی یارسول کے معنی از روئے لغت خبر دینے والا وینیا می بنیجائے والا ہیں۔

متولة: بى يارسول كے سى ازروئے لغت جبردية والا و پيغام پہچاہے والا جي -جواب: اگرآپ لغوى معنوں كے لخاظ برزاصاحب كو نبى كہتے ہوتو ہم بھى ان كوايك چھى رسال يا كا بن و پنڈت جو تى بلكه اخبار نويس مان ليتے جيں ۔ گرييتو ان كى جنگ ہے كہ رئيس قاديان كوايك چھى رسان يا اخبار پہنچانے والا مانيس -

دوم: چشی رسان وکائن و پنڈت و جوتی کی بھی بیعت کے بغیرکی کی نجات نہیں ہوتی تو کوئی سند شرعی پیش کرو کہ کوئی امت مجمدی میں سے ارکان اسلام پورے پورے بجالائے۔ اور حج وزکو ق نماز وروز وادا کرے اور پورا 'رسول اللہ ﷺ کا تا بعدار ہو گر جب تک قادیا نی چشی رسان و کائمن کی بیعت نہ کرے اسکونجات نہیں ، کیونکر درست ہے؟ لغوی معنول سے تو آپ نے مرز اصاحب کا کھیل ہی بگاڑ دیا۔

سوم: شرع معنی جورسول کے کئے ہیں کدایک خاص معنوں میں محدود ہے کدرسول،اللہ

صاحب بھی کہتے ہیں: مصر او

ع من میستم رسول و نیادردو ام کتاب مرزاصاحب بھی رسول کوصاحب کتاب وشریعت مانتے ہیں۔

منولة المرال دس كافيوت - بيابت شده امر ب كدفدا كى رجت محدود بين اور نبوت بحد وذبين اور نبوت بحد فدا كى رحت ب اورانعام البى ب جس كاتعلق صرف انسانول سے ب اب بيد بنات بين خدا كى رحت باورانعام البى ب جس كاتعلق صرف انسانول سے ب اب بيد بنات بين كه خدا و ندجل شائد في آن مجيد بين وعده قر مايا ب كرآ مخضرت بين كان المرائيل بين حسب بحى رسول آت ربين گ تاكه جس طرح موى التنافيلية كى قوم بى امرائيل بين حسب منطوق آيركريم و فقينا من م بغيده بالزُسل به بودرب رسول آت ربين گ تاكه مماثلت كامل طور پر ثابت بو الله شائد كامل طور پر ثابت بو الله الله فقن اتفى و اصلح فلا تحوق عليهم بالله في و الله في به خوف في قامت بيات بين الله بين الله في الله في الله و الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين بين بين بين بين بين الله بين ا

جواب اول: جب خدا کی رحمت محدود نین اور رسالت و نبوت وسلطنت نعمت ورحمت الی باور عام باتو الی باور عام باتو خودی انبیاء اور سلطنت نعمت محدود کرر ب بین به جب نحمت الی باور عام باتو پر دوسری نعمت الی کی طرح عام کیول نیس جیسا که خدا کی رحمت برزق پینجتاب، اولا و ملتی باور دیگر نعمتی ملتی باتو نبوت ورسالت بھی اگر محدود نبیس تو برایک انسان کو دوسری نعمتول کی طرح ملتی بواجه کر چونک انسانول میں سے برایک کونیس ملتی اور مشاہرہ ب کہ برایک نیس بوتا تو معلوم ہوا کہ نبوت ورسالت عام نیس، بوتا تو معلوم ہوا کہ نبوت ورسالت عام نیس، بوتا تو معلوم ہوا کہ نبوت ورسالت عام نیس، بوتا تو معلوم ہوا کہ نبوت ورسالت عام نیس، بوتا تو معلوم ہوا کہ نبوت ورسالت عام نیس، بوتک محدود بے خاص کامل

الرديد نتؤت فادياني

دینے والا ہوتا ہے۔ شخ اکبراین عربی کتاب'' فصوص الحام'' کے مقدمہ میں صفحہ ۲۵ پر لکھتے میں:'' نبی بھی صاحب شریعت ہوتا ہے جیسے مرسل علیهم السلام میں۔ پس رسول و نبی میں فرق ہے۔

عنوله : نى ورسول كى قرآن مجيد تحقيق اس خودساخة اسطلاح كظاف كه نى تالى رسول اوررسول ساحب شريعت كوكت بي ايت ذيل و يحصوالله تعالى فرما تا ب لَقَدُ النّيانَ مؤسسى الْمِحَتُ و فَقَيْمَا مِنْ مَ بَعُدِه بِالرُّسُل . ترجمه: بم في موى كوكتاب وى اور يهي ال كرسول يهيد -

جواب: 'مرسل کی تعریف شاه ولی الله صاحب محدث د ہلوی نے " ججة الله البالظ" کے صفحد ٨٠١ پريد كى ب وان كانام مرسل اس واسطى ركعا كيا ب كدا كلو باوشامول كے پيغام رسان ے مشابہت دی گئی ہے جورعایا کی طرف بیسے جاتے ہیں۔سلاطین کی امرونبی کی الكواطلاع كرتے بي .... (افع). واضح موكدا يكي باوشاه كى طرف سے يكھ پيغام الاتاب اور کچھاسکواینے اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں کہ حسب موقع ان اختیارات کو کام میں لا ع اور جوا مور واحكام بادشاه ك رعايا كى سجه مين شآئين ال كوشرح واسط عيان كرے اورخود ممل كر كے نموند بن كر دكھادے۔ يد جوآيت آپ نے چيش كى ہے كہ موى الظفی العديم نے رسول بھيے اسكا مطلب يہ ب كد حضرت موى الطفيال كے بعد حفرت ميسى الطفيا اورحفرت محدرسول الله الله الله الله الله المارس كتاب بيبع - اكررسول غیرتشریعی نبی کو مانو کے اور محدرسول اللہ ﷺ کا کلمہ پڑھتے ہووہ بھی موک کی شریعت كافيرتشريعي ني مانو كاوريه باطل ب- كيونك فير الكلاساحب كتاب وشريعت إلى-ال واسط رسول الله ك بين \_ لهن رسول الله على صاحب كتاب وشريعت بين - جيها كدم زا

طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طور پر آزردہ خاطر ہو تھے''۔

فاخطوين! يدآيت قصد حفرت آدم الطيكان كى بادرياس وقت كاحكم بجس وقت دنيا کی ابتدائتی اورکوئی نبی مبعوث ند ہوا تھا۔اس وقت پہلے ہی خدا تعالی نے بنی آ دم کی روحوں کو تنبید کردی تھی اور بیارسال رسل سے پہلے کا تھم تھا چٹا نچداس کے بعد عالم بطون سے عالم ظیور میں انبیاء علیم السادم آتے رہے اورسعید رومیں اس حکم خداوندی کی تعمیل ہمی کرتی ر بی که حفرت آدم التلیجاے لے کر حفرت محدر سول الله عظی تک جانے نی ورسول آئے انکو مانا اور ایمان لائے اور ان کی شریعتوں کے موافق عمل کرتے رہے اور عذاب جہنم ے انہوں نے نجات یا فی۔ اب ہم قرآن کی تغیر قرآن کی دوسری آیت ہے بتاتے ہیں کہ یہ ہردوآیات حضرت آ دم النظاما کے قصد کے متعلق ہیں ان سے ہمیشدر سولوں اور نبیوں کا آٹا سمجھنا فلطی ہے۔ خداتعالی سورہ ط کے رکوع کا کے اخیر انہیں الفاط میں حضرت آدم الْتَقْفِيُّكُمْ كُوْرِمَا تَابِ: ﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مُنَّى هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى ﴾ رَّجم: "فرمايا ارويبال \_ دونوں اکتھے رہوا یک دوسرے کے دشمن پھر بھی پہنچ تم کومیری طرف ہے راہ کی خبر پھر جو چلا میری بتائی موئی راہ پرند بہے گاوہ اورند تکلیف میں پڑے گا'۔اباس آیت نے پہلی آیت كى تغير كردى كديد خاص علم حفرت آدم الطَّيْكِين كوفت اورقصد كاب\_اوراس علم ك مطابق عمل بحى موتا ربا كدخداتعالى صاحب شريعت رسول ويغيبرمرسل بحيجار باميه بالكل وحوكه ب كه غيرتشريعي فيول كا وعده اس آيت من ب الله فرماتاب: ﴿ رُسُلَ مِنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ النِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ ﴾ اس آيت ين رس كاتريف بـ ا..... "منكم" لعنى انسانون مين سيبول ك\_

انسانوں میں رجیسا كەخداتعالى كارشاد ب ﴿ يَحْدَعُ مِن حَمَدِه ﴾ يعني الله تعالى اينى رحت ے خاص کر لیتا ہے'۔ نبیوں اور رسولوں کوعوام میں ہے۔

دوم: يد بالكل وعوكداور غلط بك خدا تعالى كا وعده بك محدرسول الله على عدي آتے رہیں گے۔تمام قرآن الحمد سے والناس تک دیجھوایک آیت بھی نہ ملے گا جس میں فرمایا گیا ہو کہ مر النظامی کے بعد بھی ہم نی جیجیں کے جیسا کہ موی النظامین کے بعد ني بييج تقد جياقفينامن بعد ۽ موي كوت ين فرماياايا قرآن من قفينا من بعده محريظ كان مين مين فرمايا ـ اور كوكر فرما تاجب كه خاتم النبيين على فرما يكا تفا ـ خدا کے کلام میں تعارض متنع الوجود ہے اوراگریہ مانیں کہ خدانے خاتم النبیین بھی فر مایا اور پھر قفینا من بعد ۽ بالوسل بھي محد ﷺ کي حق مي قرماياتوبي تعارض شان وعلم خداوندي ك برخلاف ہے۔ باقی رہی وہ آیت جو آپ نے چیش کرکے لوگوں کو مخالطہ میں ڈالنا جا باہے اس کی میفرض ہے کداول تو آیے معنی بی غلط اور محرف کے بین پچھ عبارت اپنے مطلب كواسطايية ياس الكالى إور كيحالفاظ چور ديئ بي جوكندية الله اورايما عدارى کے برطلاف ہے۔ سیح تر جمد آیت کا یہ ہے کہ "اے اولاد آ دم کی جب بھی تنہا رے پاس رسول تم میں سے سنائیں تم کوآ بیتیں میری توجس نے خطرہ کیااور سنوار پکڑی ندؤر ہان پر اورندوه عم كها كي" يرجمه حافظ تذيراحم صاحب بمع تفقر تغير "دجب بم في آدم كونافرماني کی سرامیں بہشت سے نکالاتوان کی اسل کی روحوں کوجع کر کے سیمی فرمادیا تھا کہا ہے بنی آ دم جب جھی تم میں ہے ہی ہمارے پیغیر تمبارے یاس پینچیں اور ہمارے احکام تم کو پڑھ كرسنا كي توان كاكبامان لينا- كونك جوفض ان كے كينے كے مطابق ير بيز گارى اختيار كرے گااورائي حالت كى اصلاح كركے گا تو قيامت كے دن ان پر شاتو كى تتم كا خوف

ال آیت سے پیچھنا کہ بنی آ دم سے وعدہ بمیشہ رسولوں کے پیچنے کا ہے، فلط ہوا۔

اسسہ یہ کس قدر نامعقول دلیل ہے کہ مرزانے اپنی نبوت ورسالت ثابت کرنے کے لئے

کہا کہ نبوت ورسالت نعمت اللی ہے۔ ۴۵ صحیق نعمت نبوت کے بعد محمد رسول اللہ ﷺ بند

ہوگئی اور ایک حصہ چھیالیسوال بندنیس ہوا اور جس جس سے ۴۳ وال حصہ بمشرات کا ہووہ نبی

ہوگئی اور ساتھ ہی ہے کہ باجا تا ہے کہ خواب ہرایک مسلم وکا فرکو آتے جی اور بشار تیں لئی جی

اور سے خواب ہرایک ہی دیکیا ہے گروہ نبی نبیس اور مرزاصاحب نبی جیں۔ اور ساتھ ہی ہیں

اور سے خواب ہرایک ہی دیکیا ہے گروہ نبی نبیس اور مرزاصاحب نبی جیں۔ اور ساتھ ہی ہی و نبوت

سے خروی امت کی شاہم کرتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کداس امت کا کیاقصورے کداس کو باوجود خیرالامت ہونے کے اس ہونے کے اس کو باوجود خیرالامت ہونے کے اس و اس میں جز نبوت کی ملے اور سابقدامتوں کوجو کدادنی امتیں تھیں ان کوتشریعی نجی ورسل مطبح رہاں میں امت مرحومہ کی خود جنگ کرتے ہیں۔

موم: جودلیل تشریعی نبوت درسالت کے بند ہونے کی ہے وہی دلیل غیرتشریعی است محمدی است میں بند ہونے کی ہے وہی دلیل غیرتشریعی است محمدی کا عمر دم ہونامانے ہیں اس دلیل ہے ہم ایک حصد نبوت کا بعنی ۲۳ دال حصد کا بند ہونامانے ہیں اس دلیل ہے ہم ایک حصد نبوت کا بعنی ۲۳ دال حصد کا بند ہونامانے ہیں کہ یہ کیونکر درست ہے خاتم النبیین کی آیت ۴۵ حصول نبوت کے مسدود ہونے پرنص تطعی ہوا درایک حصد پرند ہوا گر کوئی نیس جن میں تکھا ہوکہ حضرت محمد پرند ہوا گر کوئی نیس جس میں تکھا ہوکہ حضرت محمد ہونے ہوئی جس میں تکھا ہوکہ حضرت محمد ہونے ہوئی تا کھتا ہے۔

٣..... اگر اس آیت میں بمیشہ رسولوں کے آنے کا وعدہ ہے تو تیرہ سو(١٣٠٠) برس میں کیوں کوئی صادق رسول نہیں آیا۔ حالانکہ حضرت مویٰ النظیمیٰ کی وصال کے ساتھ ہی ہوشع

# أزيند نَبُوْتِ قَادِيَانِيْ

ا ..... نقصون علیکم اینی " یعنی صاحب شریعت ہوں گے جو کہ میرے احکام تم کو سادیں گے۔ جو کہ میرے احکام تم کو سادیں گے۔ جو کہ منافی ہے فیرتشریعی نبی کے۔

۔۔۔۔۔''فصن اتقلی''اس کئے اس کی تابعداری فرض ہوئی۔ غیرتشریعی نبی اگرخلاف شریعت سابقد کیے تواس کی تابعداری فرض نبیس ہوئی۔ پس ٹابت ہوا کہ تشریعی رسل کا تھم ہے۔

اسد "اسلع" اس لفظ ہے بھی رُسل صاحب شریعت مراد ہے کہ انسان سابق عقید و کی اصلاح کرے۔ جب کوئی رسول آئے اور شریعت لائے تو اس شریعت کے مطابق ہرا یک انسان اپنی اصلاح کرے۔ اب اس آیت سے بیے جھنا کہ رسولوں کے آئے کا وعد و ہے بیٹ کی اصلاح کرے۔ اب اس آیت سے بیے جھنا کہ رسولوں کے آئے کا وعد و ہے بیٹ کے داسطے ہے ، سویہ مفسلہ ذیل دلائل سے غلط ہے:

ا ..... مرزاصاحب خوداوران کے بیروتمام اور مصنف ''کتاب النبوۃ' ایعنی میر صاحب قاسم علی بلاخوف تر دید مان چکے ہیں کہ باب نبوت تشریعی بعد محمد رسول اللہ ﷺ کے بند ہے ،نہ کوئی جدید شریعت قیامت تک آ سکتی ہے اور نہ کوئی رسول صاحب کتاب آ سکتا ہے۔ چنانچے مرزاصاحب کی اصل عبارت ہے :

" قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نبیس رکھتا خواہوہ نیارسول
یا پرانا ہو۔ کیونکدرسول ﷺ کوعلم دین بتوسط جرئیل النظیفی ملتا ہے اور باب زول جرائیل
النظیفین ہے جرائی ومی رسالت مسدود ہے۔ اور میہ بات خود مقتع ہے کہ دنیا میں رسول تو آئے
گرسلسلہ ومی رسالت ندہ و'۔ (دیکھوان الدام انجاد دوم صفحات)

اب تو صاف ثابت ہوگیا کہ مرزاصا حب کے ندہب میں بھی خاتم النبیین کے معنی رسالت کا بند ہونا ہے بعنی محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کی تشم کا نبی ورسول نہ ہوگا۔ پس

الم ..... آپ رسول اور نبی میں فرق نہیں مانے اور رسول صاحب شریعت و کتاب ہوتا ہے تو چرمرزاصاحب کی شریعت و کتاب کوئی ہے؟ ووتوا نکاری ہیں کہ

ع من نیستم رسول و نیا ورده ام کتاب

۵ .... اس آیت مین "رسل" جمع رسول کا لفظ ہے اور مرز اصاحب صرف ایک بی بین جنهول في امت محرى مين موكروموى نبوت كيا بي قيد كيونكر درست ب-يا تويدمانو كيك مرزاصاحب کے بعد بھی نی ورسول آسینے تو پھر مرزاصاحب کا دعوی امام آخرالز مان ومبدی وسیح موعود کا جھوٹا ہوتا ہے یا قرآن میں تحریف کرو کے کہ بجائے رسل کے رسول

٢ ..... اكرتمام احكام محتص بزمان تبيل بي تو يحرجوالله كايكم بكر ﴿ يَا يُنْهَا الَّذِينَ احْمُوا لَا تَتْخِذُو الْيَهُودُ وَ النَّصَارِي أَوْلِياآءَ ﴾ لين اسايان والوايهودنساري كو دوست نه پکڑو''۔ مرمرزاصاحب فرماتے ہیں کہ میراباب بھی اور میں بھی نصاریٰ کا خیرخواواور دلی دوست ہول اور میرے مرید سے وفادار ہیں۔ اگر استمراری محم ہے تو پھر قرآن کے برظاف نصاری سے دوئ کیسی؟ دوسری جگرقرآن میں فرماتا ہے: ﴿ حَدُوا اَسْلِحَتَكُمْ ﴾ یعنی ہتھیار رکھو۔ اب اس زماند میں ہتھیار مسلمان کیوں نہیں رکھتے ندمرز اصاحب نے ر کھے اور ندان کے کسی مرید نے غرض پی فلط بنی ہے کہ جواحکام ووعد سے مختص الزیان ہوں انکو ہمیشہ کا دعدہ مجھنا ۔خلیفے بنانے کا دعدہ جس وقت کے واسطے تھا' خدانے اس وقت بنادیا اوررسواوں كا بھى جيساوعد وقفاآئے -كياآ دم النظيفان كو جو كلم بواكداتر جاؤتو آب اس ہیشہ کاار تا مجھو کے اگر یہی مجھ بیٹے ہیں تو غلطی ہے۔ابیابی اگرا دم الطبیع کواس کی

اولا وی روحوں کوخدانے خبر دار کرویا اور پیشگوئی کے طور پراطلاع کردی تو پھراس آیت کو محمد رسول الله الله الله المان نوت سي كياتعلق موار

٤ ... صيغه استقبال ونون تقيله ع كس كوا تكارب سياق عام قاعده ب كه جس وقت كوئي قصد گذشته زماند کامیان کرتا ہے تو انہیں کلمات اور صیفوں سے کرتا ہے۔جس میں متعلم نے بیان کیا تھا۔ پس قرآن مجید نے بھی قصد آدم التین کیا تا انسان الفاظ اور صیغول میں بیان کیا جس طرح خدا تعالی نے بنی آ دم کی روحوں کو کہا تھا۔ اس سے امکان نبی ورسول بعد مرشداور خلیفداور تمام گروہ کہتا ہے کہ نون تقیلہ جب مضارع پرآئے تواستقبال کے واسطے نہیں ہوتا۔اباہے مطلب کے واسطےآپ کیوں مان رہے ہیں؟

٨.....قرآن شريف جبيها كه محمد رسول الله ﷺ مجھة تنے۔ دوسرا كوئى غير ملك اور زبان والا نبیں ہجھ سکتا۔اور مرزاصاحب مان چکے ہیں کہ مجھ ﷺ کی فراست وہم کل افرادامت کی فہم وفراست سے زیادہ ہے اور محدرسول اللہ ﷺ اینے بعد کی بی کا آنا جائز نہیں رکھتے۔ کہ تمام صديثوں ميں جوہم اى كتاب ميں لكھ يكے ميں لا نبى بعدى فرماتے آئے ميں۔ تو البت بواكداس آيت برسولون كابعد محدرسول الله الله السيحاري كالملمي ب-كيونكدرسول الله على كمقابله بين اس كى كجدوقعت نبين-

9....ایک امتی نبی ورسول نبیس بوسکتا کیونکہ نبوت ورسالت وہی اورانعام البی ہے۔ پس اجت ہوا کہ بدووی کدایک امتی نبی درسول برسب بیروی محدرسول اللہ ﷺ ے موسکتا ہے علط ہے اور مشاہدہ ہے کہ جب صحابہ کرام میں سے جو پورے پورے فرما تیردار رسول الله ﷺ تے جب وہ نبی ورسول ندکہلائے تو تیرہ سو(۱۳۰۰) برس کے بعد ایک امتی کس طرح

است جب سیاق و سباق قرآن کی طرف و یکھتے ہیں تو صاف صاف تا بت ہوتا ہے کہ اس آبت ہوتا ہے کہ اس ایک نادھو کہ جاتا تا ہے۔ پس ایک قصد کی آبت کا ماقبل و ما بعد چھوڑ کرامکان رسل میں پیش کرنا دھو کہ فیص تو اور کیا ہے۔ باتی رہایہ و حکوسلہ کہ حضرت موئی النظیمی ہے مما ثلت تا مد کی غرض سے نبی ورسول تھر رسول اللہ و حکوسلہ کہ حدا نے چاہیں ، یہ دھو کہ اور مغالطہ ہے۔ مما ثلت تا مد کمی مثیل و مماثل میں نبین ہوتی صرف اونی مشارکت وجہ شبہ میں ہوتی ہے۔ جب کوئی مثیل و مماثل میں نبین ہوتی صرف اونی مشارکت وجہ شبہ میں ہوتی ہے۔ جب کوئی مثیل و مماثل میں نبین ہوتی اس وقت مما ثلت تا مد کی غرض سے ثیر کے پنجے ووم اور دانت مشکم کہتا ہے کہ زید شیر کے تو اس وقت مما ثلت تا مد کی غرض سے ثیر کے بی جے ووم اور دانت و غیر و سب اعشاء و صفات ثیر کی زید میں کوئی تھند مان سکتا ہے؟ ہرگز نبیس ہے مرف اونی اشتراک قوت کے باعث زید کو شیر کہا گیا ہے۔ پس تھر رسول اللہ دیسے کی مماثلے تا مد کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا ای ورسل میں ہے۔ یعنی جس طرح موئی النظیمی کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا ای طرح موٹی گیا ہے۔ اس میں ہے۔ یعنی جس طرح موٹی النظیمی کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا ای طرح موٹی گیا کو کی دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔

اول: تو پہلے بن آپ کا قاعدہ مماثلت تامد کا فاط ہے۔ کیونکہ حضرت موی الطفی اصرف فرعون کی طرف بھیج گئے اور تھر رسول اللہ فی کل عالم کی طرف۔ یہاں آپ کی مماثلت تامی فاط ہوئی۔

دوم: موک النظیمی پیدا ہوتے ہی فرعون کے خوف سے دریا بیں ڈالے گئے محمد رسول اللہ اللہ دریا بیں نہیں ڈالے گئے۔ یہاں بھی آپ کی مما ثلت تا سفاط ہوگی۔

سوم: موی الطفی کے ساتھ ہی ان کے بھائی ہارون کو ٹی مقرر کیا۔ محد ﷺ کیساتھ کوئی مدگار نبی مقرر ند کیا۔ یبال بھی آپ کی مماثلت تا مفاط ہوئی۔

چھادم: جب موئ النظيفان كوتوريت دى توساتھ بى ﴿ وَقَفَيْنَا مَنْ مَ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ﴾ فرمايا۔اور محمد ﷺ كوقر آن ديااور بين فرمايا كەمھر ﷺ كے بعد بدر پے رسول بيہ جائيں گے۔ يہال بھى مماثلت تامه فلط ہے۔

پنجمہ: موی النظیمیٰ کو مجز و عصادیا جو کہ دنیاہ نابود ہوا گھر رسول اللہ ﷺ کا مجز و گر آن ایسا ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے بمیشد ہے گا۔ یہاں بھی آ کی مما ثلت فاظ ہے۔
معتشمہ: موی النظیمیٰ کی شریعت کی اشاعت کے واسطے چھوٹے چھوٹے نبی غیرتشریعی موی النظیمیٰ کی شریعت کی اشاعت کے واسطے چھوٹے چھوٹے ہی غیرتشریعی موی النظیمیٰ کی وصال کے ساتھ ہی حضرت بیشع النظیمیٰ سے شروع ہوکر حضرت بیمی النظیمیٰ تک تیرہ سو (۱۳۰۰) برس عرصہ میں کئی فیرتشریعی نبی آئے اورا کیک حضرت بیمی النظیمیٰ افراد کے وصال کے بعد النظیمیٰ افراد بھی کی وصال کے بعد کوئی فیرتشریعی نبی تیرہ سو (۱۳۰۰) برس تک نبیس آیا ہے۔ تو اس سے بھی مما ثلت تامہ کا خیال فاظ ہے۔

لین ثابت ہوا کہ یہ ڈھکوسلہ کہ چونکہ دھنرت موئی النظافیٰ کے بعدان کی امت بی ہی ہوتے رہے اب اگر امت محمد یہ بھی بیں نہ ہوں تو محمد بھی اور امت کی ہنگ ہے بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اگر موئی النظافیٰ کی مانند محمد بھی کے بعد بھی نبی آتے تو پھر محمد بھی کوموئی النظافیٰ پرکوئی شرف ندر بتا۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے جوافر بغیر مددگار کے کام کرے وہ زیادہ الاکن ہے بہ نسبت اس افر کے کہ اس کے ساتھ ایک نائب ہواور پھر بھی ہے در پ چھوٹے چھوٹے بھوٹے نبی مددگار آتے ہیں۔ کس قدر نصنیات ہے اس رسول پاک بھی کو کہ مرف اکیلا اپنا کام رسالت سرانجام دبتا ہے۔ اور کس قدر نصنیات ہے اس امت کو کہ بغیر کسی چھوٹے بینی نائب رسول کے سے رسول محمد بھی کے دین پرای طرح قائم ہے جس یاس تم میں سے پیفیزئیں آئے تھے جو تمکو میرے تکم ساتے اوراس دن کے آنے سے

ڈراتے۔وو کبیں گے کہ بال ہم خوداینے مخالف گواہ بیں کہ بیٹک رسول آئے تھے اور ہم کو

ß.

دنیا کی زندگی نے فریب دیا تھااورہم کا فرتھے۔اس سوال وجواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قرن میں رسولوں کا وجود ہوگااور تا قیامت خدا کے رسول آتے رہیں گے۔

جواب: بينك خدا كفارب يو يحے كاكرتمهارك ماس يغيرآئ اورو كبيں كے كرآئ مگراس آیت سے بیکہاں سے نکلا کہ ہرا کی قرن اور وقت میں بھی نبی ورسول آتے رہیں گے۔جب محدرسول اللہ ﷺ عداس کی نبوت اور کتاب وشریعت دنیا میں پھیلی ہوئی ہاور ہرایک زماند میں علاء امت تبلیغ کرتے آئے۔ای لحاظ سے کفار پر جحت ہاوراس واسط كفارا قراركري كرويكموآيت ﴿ وُسُلا مُنْهَشِويْنَ وَمُنْفِويْنَ لِنَلَّايِكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعُدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزاً حَكِيْمًا﴾. ترجمه: بَشِيح رسول خوشخری دینے اور ڈرسنانے والے تا کہ شدر ہاللہ پر لوگوں کو الزام کی جگدر سولوں کے بعد اورالله زبروست بحكمت والاراكريه ماناجائ كدجرا يكقرن مين في كالمكان اورلزوم الى آيت سے تابت بو چراكد اللے كے بعد تيره سود ١٣٠٠) برى ميں جوكروروں مسلمان گذرے اور کوئی نی کسی قرن کی نہیں ہوا تو آپ کے نزدیک ان سے سوال فضول ہوگا اور وہ نبوت محدظظ ے مظر ہو گئے ، كيوتكدرسول الله الله كا يعدكونى نبى ندآيااوركى قرن گذر مجے تو خداتعالی ان سے سوال نہیں کرسکتا ہے اور نہ وہ رسول اللہ ﷺ کی رسالت ونبوت کی تبلیغ کا اقرار کریں کے اور اگران پر رسول اللہ ﷺ کی رسالت ونبوت بذریعہ قرآن وشریعت محمدی تصدیق ہو چکی ہے تو پھرآپ کا سندلال اس آیت سے خاط ہے۔ اهسوس! ایی بنیادوبودی دلیل سے آپ امکان نبوت صریح نص قرآنی کے خلاف كْرْدِيْدِ نْبُوْكِ قَادْيَاتَيْ

طرح اس کی زندگی میں تھے۔اور کس فقد رفخر ہے اس امت کوسابقد امتول پر کہ باوجود نہ آنے کی بی کے تیرہ مو(۱۳۰۰) برائک اینے رمول یاک علی کے عشق وعبت میں سرگرم ہادراسکوزندہ جادید نی تصور کر کے ای طرح اس کے احکام وشریعت کی پیروی کرتی ہے جس طرح اس كى زندگى ميس تھى گويادہ رسول ياك ان ميس زندہ ہے برخلاف اس ك سابقدامتین نبی کی موجودگی میں بن او بیٹھی تھیں کہ ہم سے بینہ ہوگا۔ حضرت موی الطکی لاآکو بھی جواب دے دیا کرتے تھے۔ حضرت موی الطبیقی کوہ طور پر گئے حالاتکہ ہارون الطبیقی ان میں موجود تھے۔ تو انہوں نے گوسالہ بری شروع کردی تھی ایس ایسے تجر واور خام طبع وبداعتقاد والول کے واسطے غیرتشریعی نبیول کا آنا ضروری تھا۔اوریہ بالکل دھوکہ ہے کہ وہ نی شریعت موسوی کی بیروی سے نبی ہوتے تھے کیونکہ نبی کوخداا پنی خاص رحمت سے چن لیا کرتا ہے۔ نبوت کمی نبیں۔ ہی مسلمانوں کواس تھوکر سے بچنا جاہیے۔ پولیس کی ضرورت وہاں ہی ہوتی ہے جس جگہ بدمعاش اور چورہوں ۔اورغیرتشریعی نبوت کی ضرورت بھی ای امت میں ہوتی ہے جہاں ایمان کی کجی ہواوراس کے مرتد ہونے کاخوف ہو۔ محدرسول مين ضرورت إلى السطاس كالقب "فجرالامت" بالرغير تشريعي نبيول كي ضرورت اس امت میں بھی ہے ہے تو خیرالامت نہیں۔ پس جولوگ خیرالامت میں نے نہیں وہ غیرتشر بھی

قولة: دورراجوت ارسال رسل - قيامت كون رب العالمين الحم الحاكمين تمام الل جنم ع إلى تصح كاكد ﴿ يَمْعُشُو الْحِنِّ وَالْإِنْسِ اللَّمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ ايفى وَيُنْذِرُونَكُمُ .....الغ ﴾ ترجمه: اے جماعت جنوں اورانسانوں كى! كياتمهارے

كريدند نبؤ مي فاديان

قولة: تيسرا فيوت ارسال رسل - يدوليل بحى وليى ب جيسى دوسرى صرف كتاب برهان كواسط بهلى وليل كاعاده كياب - بهاراجواب بحى وبى ب جواو پر گذرااس مي خود بى آپ نے تنول كيا ب كديا تو محدرسول الله الله كا باربار ونيا ميں بطريق بروز تشريف لا نامانا پڑے گايا بعد ميں ان كاروضه مبارك ميں بى سے ﴿ يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ اينِ وَرَحَمُ وَيُسُكُونُ عَلَيْكُمُ اينِ وَرَحَمُ وَيُسُكُونُ الله عَلَيْكُمُ اينتِ

جواب: آیت شریف می به کهال کلها که بروقت اور برزمانه می پیغبر به نفس آنیس تا که بروقت اور برزمانه می پیغبر به نفس آنیس تا که دین کردیں گے که محرف کا نبوت قرآن مجید زنده جاوید برقرن اور برزمانه می تعلیم دین محری کرتار با جاور کرد با جاور کرتا دیا جا که در نوده مدلیا جاور کرتا دیا که فرد فرمد اتعالی نے اس کی تفاظت کا خود و مدلیا جاور کو گان اللّه نحر و آنا لکه لَحافظون که یعنی جم نے بی بیرقرآن وشریعت محمد کا الرا جاور جم بی اس کے محافظ ہیں ۔ کوئی نی محمد الله کی بعد بخرض تفاظت نه بیجا جائے گا۔ شریعت موسوی کی تفاظت بذریعہ فیرتشریعی نبی بوتی تھی بیشان محمدی کی جس کا محافظ خود خدا ہے ۔ جبکا محافظ خدا بواور خدا کے مل وفعل سے بی ثابت ہے کہ بینی کی کی نابت ہے کہ بینی کی کی کوشش کے پیلی رہی ہے۔ بینی مورد برایک زمانہ اور قرن میں ، برایک ملک میں بغیر کسی نبی کی کوشش کے پیلی رہی ہے۔ بین امکان نبوت بعد محمد بھی باطل ہوا۔

فولة: احاديث سے بقائے نبوت فى خيرامت - آنخضرت الله في فرمايا كدرة يائے صالح چياليسوال حسد نبوت ہے اور حديث من ہے كد لم يبق من النبوة الا المسشوات يعنى نبوت ميں سے كچھ باتى نبيس رہا كرمبشرات - اس حديث سے ثابت ہوا

ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اگر بفش نفیس کسی قوم میں پیغیبر کا ہونالاز می قرار دیں اور برایک قرن مین ضروری موتو پر محد على تو صرف مكه مین تي تے اور مكد اور مديد والوں پر جت ہے۔ دوسرے ملوں والے تو افکار کر سکتے ہیں کہ ہمارے میں کوئی نی نہیں آیا كيونكه مر الله صرف مكه ديد من رجاورانيس اوكون في انكود يكا-اكربيدليل آپكى ورست مانیں تو تیرہ سو(۱۳۰۰) برس تک کا زمانہ بعد تھ ﷺ کے مرزاصا حب تک بلا پیفیسر ونبي ربا\_اگر ديكي كر پيفيمر كا اقرار بوگا اور پيفيمر كي تعليم وشريعت كفار پر جحت نه بوگي تو پچر مىلمان بھى كفاركے برابر ہو تكے يونى منطق ہے كدائى كافروں نے تو نبى كۇنبين ويكھا اگر ہمیشہ نبی نہ ہو کے تو کفار پر جحت نہ ہوگی۔ کیا قر آن وشریعت جست نبیس اور ہرا یک نبی کا ہر ایک زمانہ میں آنا حجت ہے تو بھروسطی زمانوں کا کیا حال ہے وہ سب بلانی و پیغیبررہے۔ اگر حضرت موی الفیلاے محد الله کی مماثلت تامه ہوتی توجس طرح حضرت موی الطيكاني كى وفات كے بعد فوراً حضرت يوشع الطيكاني مبعوث ہوئے تھے۔حضرت محد الطيكاني کی وفات کے ساتھ ہی حضرت ابو بمرصد یق ﷺ کونبوت ملتی اوروہ نبی کہلاتے عمر حضرت الله في الماف الماريك الرير على المونا بونا بونا توعر الله بوت اور معرت على الله في المالا وانى لست نبيا ولا يوخى الى. الحق من ندى مول اورند میری طرف وی کی جاتی ہے۔ تو آپ کا قاعدہ حضرت موی الطّفظ کا کہاں گیا کہ نبی ہمیشہ موتے رہاور ہوتے رہیں گے۔ حضرت علی علی کو کھر بھٹے نے فرمایا کرتو مجھ سے ایسا ہے جيها كدموي الطليعية كواسط بارون الطليعية مكر جونك ميرك بعدكوني في نبيس مصرف فرق يد ب كدتوني نبيس اور بارون التلفظان في قفار يس ثابت مواكد كسي متم كا في تشريعي وغيرتشر يعي محر هظاكے بعد نيس ب-

کہ نبوت میں ہے مبشرات کاسلسلہ جونبوت کا ایک جز ہے تا قیامت آپ کے بعد بھی باقی

جواب: افسوس میرصاحب کواپنادعوی بی یادنبیس رہا کہ موی کی مماثلت تامہ کے واسطے جوقاعده غيرتشريعي نبي كاحضرت يوشع العَلَيْكُ في العَلَيْكُ العَلَيْكُ تك جوجاري تحا وہی محمد ﷺ کے بعد جاری رہنا جا ہے تھا۔ مگرخود ہی بینتالیس جز و کاعدم وجود مان کے اور ایک جزر کھی اس حدیث ہے اپنادعویٰ خود بخو داڑا دیا۔ کیونکہ جزیدموجبہ کلینہیں ہوتا۔ یہ حدیث تو ختم نبوت کی دلیل ہے، ندامکان نبوت کی ۔ باقی رہا جزو نبوت توب بالکل عی نامعقول ہے کہ جزیرکل کا حکم لگایا جائے ۔ کوئی عقلندایک جز گھر کو یعنی درواز ہیا ہم تیریادیوار كو كحرنبين كهرسكار جزيه موجه كلينبين بواكرتا- پس برايك شخص رؤيائ صالحدد يكف والا نی نبیں کہلاسکتا کیونکہ رؤیاصالحہ ہرایک کو ہوسکتا ہے۔ چنانچداس پر ہرایک کا اتفاق ہے کہ جا خواب ہرایک انسان کو ہوسکتا ہے خواہ کسی ندہب کا ہو۔ بلکہ مرز اصاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ تجری شراب ہے ہوئے یار کی بغل میں سچاخواب دیکھ لیج) ہے۔(دیکھروضی الرام منيه٨،معندمرزاصاحب) بيد بالكل بيبوده خيال بكدرؤيائ صالحدد كيصنه والانبي موتا باور نى كبلاسكتا بـ حديث كامطلب توبيب كمنبوت ميرب بعدختم موكى ب كونى ني ميرب بعدنه ہوگا،ند کچھ نبوت کا باقی ونیامیں رہے گا سوامبشرات کے جوکہ بذر بعدرؤیائے صالحہ يعنى خواب ميں بشارتيں لوگوں كودي جائيں گى \_مگر بشارتيں ديكھنے والا نبي نه ہوگا \_ بيكهال سے نکاتا ہے کہ بشارت و کیھنے والا نبی کہلاسکتا ہے۔ جزوی اشتراک سے کلی لقب کا کوئی مستحق نبيس بوسكنا \_ كرم شب تاب برگز برگز آفاب نبيس كهلاسكنا اورندكوني احواس محض كرم شب تاب كوآ فأب كهدسكا ب-ايابي جس مين پينتاليس (٣٥) جزونه بول صرف ايك

جزو کے ہونے سے اس کو نجی نہیں کہہ سکتے اور نداب تک کوئی تیرہ سو(۱۳۰۰) برس میں خواب کو ذریعہ سے نجی کہلایا۔ حالانکہ اس پراجماع ہے کہ حضرت ابو بکر کھے جیسا خواب بین اور خواب کا تعییر کنندہ کوئی نہیں ہے جب وہ نبی نہ کہلائے تو دوسرے کی کیا حقیقت ہے؟ مگر تعجب ہے کہ آپ سخت دھوکا دے رہے ہیں۔ بحث تو خاتم النبیین میں ہے کہ '' نبیول کے ختم کرنے والا'' اور آپ نبوت کے اجزاء باتی رہنے کا جُوت صرف مغالطہ میں ڈالنے کے داسطے دے رہے ہیں۔ قرآن میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہے نہ کہ نبوت کے ختم کرنے والا۔ نبوت تو محمد کھی کی لیمن قرآن وا حادیث وشریعت ودیگر برکات روحانی آج تک والا۔ نبوت تو محمد کی کی بینی قرآن وا حادیث وشریعت ودیگر برکات روحانی آج تک امت میں چلی آتی ہیں گرکوئی نبین کہلا سکتے۔

قوله: دورا ثبوت احادیث سے: قال رسول الله الله الله علم امتی محدثین ومعلمین ومکلمین وان عمر منهم وقرء ابن عباس رسی الله عهما وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا محدث یعنی الصدیقین والمحدث مو ملهم آخضرت الله نے فرمایا کہ میری امت میں بعض اوگ مکالمات الله سے مشرف ہونگ اور عمر بن خطاب الله ان میں سے ہے۔ اور حضرت این عباس رسی الله عبهما کی قراءت میں قرآن مجیدی آیت و ما ارسلنامن قبلک من رسول ولانبی ولا محدث بھی ہے اور محدث بھی۔

جواب: كجابود اشهب كجا تاختم. حضرت آپ و نبوت پر بحث كرر بيس من محدث ولا بيس كرد بيس محدث ولا بيس كرد و اسط ذكر رب بيس كيا آپ كنز ديك ني ولام ايك بى بيس ديك وصديث عن ابى هويو ق الله قال وسول الله لقد كان فيما قبلكم من الامة محدثون فان لك احد فى امتى فانة عمو الله الله عنه على روايت

بھنی ہے کرامت رکھ لیااور دوسرے کانام معجز و ور نہ دونوں ایک بی خدا کی طرف ہے ہیں۔ پس جس خدا کے کلام نے محمد ﷺ کو نبی بنایا۔ ای خدا کا کلام احمد کو بھی نبی بنادے گا۔ جواب: افسوس جب تعصب اورضد مواور انسان شریعت اور ندمب کی ری سے اپنا گلا فكال كرشتر بعبارين جائة واسكوتمام مسلمات سلف سا فكاركرنام وتاب تب بى توايية من گھڑت اور بے سند ہاتوں کو پیش کرسکتا ہے۔اب آپ کے نز دیک ولی کوکرامت اور نبی کو مجزه دیا جانا ایک بی بات ہے۔ امام غز الی د حدہ الله علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء واولیاء کے قلب پروجی نازل ہونے میں فرق ای قدر ہے کہ انبیاء کی وجی میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اورولی کی وجی میں فقط البام ہوتا ہے اور فرشتے بھی نازل نہیں ہوتے گریڈ بیں سوجھا کہ جب کرامت و مجز ہ ایک ہے تو پھرولی و نبی ایک کیوں نہ ہوں ان میں صرف لفظی فرق ہے اور پھر نبی اور کا بن وجو گی گھر گھر ایک ایک پیدلیکر غیب کی خبریں دیتا پھرتا ہے اور اسکی فجری بھی اکثریجی ہوتی ہیں۔ان کی خبررسانی اور نبی کی خبررسانی میں بھی کچے فرق نہ ہوا۔ بتیجہ میں ہوا کہ نبی وجو گی وکا ہن در مال جتنے خبر دینے والے ہیں سب نبی ہیں۔اوران میں موا تناز علفظی کچے فرق نبیں حالا نکہ قر آن مجید فرما تا ہے کہ نبی کا بمن وشاعر نبیں ہے۔ موم: بينك خداتعالى في محد على كواحدوني بنايا مكر غلام احدكوغلام بى ركها \_كوكى خداكا کلام پیش کروجس میں لکھا ہے کہ غلام احد کوہم نبی کریں گئے ور شدوروغ بیانی ہے تو بہ کرو۔ غلام وآ قامیں فرق ہے، نبی وولی میں فرق ہے مججز ووکرامت میں فرق ہے معر بر مرتبه از وجود حکے دارد اگر فرق مراتب نه کی زند لیق افسوس ا میرصاحب کومرزاصاحب ہے بھی اتفاق نہیں ۔ مرزائیوں کی بہت نازک عالت ہے۔ ابھی تو مرزاصا حب کوفوت ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہواہے مگران کے مریدانہیں

بالوبريره الله عدي فرمايارسول خدا الله في كتين تحالبام ك ي الكان اوگوں کے تتے پہلےتم سے امتوں میں سے پس اگر ہومیری امت میں کوئی پس تحقیق و عمر مرسل کے معنی صاحب کتاب ہی من گھڑت ہے۔ گویامرسل و بی تشریعی وغیرتشریعی سب ایک ہیں اور آپ نبوت پر بحث کررہے ہیں ۔محدث اور مہم کو کیوں چ میں لے آئے۔ چونکہ بیخارج از بحث ہاس لئے اس کاجواب صرف ای قدر کافی ہے کہ جس قدر اہم امت محمدی بین گذرے ہیں اوراب ہیں اور ہو تھے آپ کے قول سے سب نبی ہوئے اور يه بالكل غاط ب- حضرت عمر مظافكورسول الله في خدث فرمايا محر في نيس فرمايا - حضرت على الله و الله المارون الطفي كرماي كرماته ى لابوة بعدى قرماديا-امت محدی میں خدا کے فضل سے ہزار بابلکہ کروڑ ہالمبم گذرے مرکسی نے بھی

دعویٰ نبوت نہ کیا۔ پس اس حدیث ہے آپ کا استدلال غلط ہوا کیونکہ جس لقب کا صحابہ كرام نے حضرات امامين حسن منظاء وسين منظاء وقطب الاقطاب سيد تاغوث الاعظم منظاء وحضرت محی الدین این عربی عظام وغیره کسی نے بھی اینے آپ کوستحق نہ سمجھا اور نبی نہ کہلایا تو پھر مرزا جیسے ایک امتی کو کوئی حق نہیں کہ جی کالقب پائے۔ حالا تکدرسول اللہ عظا کے زمانه كے قریب خیر القرون سے بے نصیب ہو۔ اور بحیر القرون قرنبي كی فعت سے تیروسو (۱۳۰۰) برس دور پژا هو\_مرزاصا حب خود لکھتے ہیں که حضرت خصفهم تحانبی ندتھا۔افسوں آپ کو گھر کی خبر نہیں۔

هولة: آپ لكست بين كدولي كى كرامت اور بى ك مجروش بجراس كاكدايك كانام نوش

وْ يُ قَادِيَاتِنَى ﴾

شين بوت .....(اغ). (ترشيمرام)

ابآپ فرمائين كس كاكهامائين آپكايام زاصاحب كا\_

هوم: ان آیات کوامکان نبوت بعد حضرت مجر ﷺ کیا تعلق ہے اگر فرشتے سب بندوں
کے پاس آتے ہیں تو بیآ پ نے کہاں ہے بجو لیا ہے کہ جس کے پاس فرشتے بیثارت لا کمیں
دو نبی کہلائیگا۔ آپ تو نبوت ثابت کررہے ہیں ، نہ کہ نزول ملائکہ۔ اکثر بخت بیاری کے زور میں تمام بیاروں کوفرشتے نظر آتے ہیں تو کیا سب نبی وسی موجود ہیں؟ ہر گرنہیں۔

جواب: داتا گئے بخش دسماللہ علیہ خودولی تھے۔ کیا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کیا کمی اوروست اورولی نے دعویٰ نبوت کیا ؟ ہرگز نبیس ، تو پھر آپ کی بید کیا سند ہے۔ خدا کے ولی اور دوست بیشد دنیا میں ہوتے دہے مگر کسی نے محمد رسول اللہ ﷺکے بعدد عویٰ نبوت سوائے گذا بوں کے نبیس کیا۔

پس مدعیان نبوت بھی خدا کے دوست اور دلی نبیس ہو سکتے ۔ بلکہ خدا کے وثمن ٹیں کداس کے افضل الرسل کا شرک بالوجود وشرک بالصفات کرتے ہیں اور یبی وجہ ہے کہ خداتعالی کی غیرت بینیں چاہتی کداس کے حبیب محمد ﷺ کا کوئی شریک وعدیل ہو۔ اس واسطے سب جھوٹے مدعیان نبوت کو تباہ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ بیزالی بات نبیس کہ مرز ا صاحب اپنی جماعت کو حق پر کہتے ہیں کہ ہم فنانہ ہو گئے ۔ یہ با تیس تمام کذاب اپنے کی تحریروں کے برخلاف لکھے جاتے ہیں اور من گھڑت ہا تیں جو جی میں آئیں وی لکھ مارتے ہیں۔ اب میر صاحب فرمائیں کہ مرزاصاحب سے ہیں کہ آپ ؟اوراً پ نے مرزاصاحب کے برخلاف ان کامرید ہوکر لکھا ہے یامرتہ ہوکر۔ کیونکہ مرزاصاحب آو کائن وشعبرہ ہاز وولی وی فیبر کے گائیات میں فرق کرتے ہیں گرآپ ایک بی جانتے ہیں۔ صرف فرنا کا لفظی ہے! ۔۔۔۔ شرم! (دیکموردا)

طنولہ: نزول ملائکہ برمونین بقر آن شریف سے سامر بھی بھراحت ثابت ہے کہ امت محدید کے افراد کامل پرخدا تعالیٰ کے فرشتے منجانب اللہ بشارتیں کیکرای دنیاوی حیات میں نازل ہوتے ہیں .....(الح) (دیجم سرمانعاشیا)

جواب: جناب كاكبنا مانين يا مرزاصاحب كا وه توفرمات بين كدفرشة نزول نين فرمات \_اورآپ فرمات بين كدفرشة نزول فرمات بين \_و يجوم زاصاحب كى عبارت "برابين احدية" كے صفح ٢٤٨م پريوں لكھتے بين:

"كونكه دنيا من بجرانميا وعليهم السلام كاورجى اليكوك بهت نظراً تي إن كدائي اليكوك بهت نظراً تي إن كدائي اليي خري قبل از وقوع بتا ديا كرتے بين كدزلز لے آئيں گے، وباپڑے گا اور لا ائياں بول كى ، قيط پڑے گا ، ايك قوم دوسرى قوم پر چڑھائى كرے گى ، بيہ وگا دوہ ہوگا۔ اور بار باان كى كوئى نہ كوئى خر تجى بھى نگل آتى ہے۔ انبيا وعليهم السلام ہے جو جا ئبات اس خم كا بر ہوتے بيں جيسا كە كى نے رى كا سانپ بنا كردكھا يا اوركى نے مرده كوزنده كرك دكھا يا دركى يا كرد و بين مرده كوزنده كرك دكھا يا دركى يا كرح بين -

صغی ۱۹۱۱ عاشید نمبراا: جو کچھ ہور ہا ہے نجوم کی تا شیرات سے ہور ہا ہے اور ملائکہ ستاروں کے ارواح بیں وہ سیاروں کیلئے جان کا تعلم رکھتے ہیں۔لہذاوہ بھی سیاروں سے جدا ہے کہ جوفض آپ کی کائل اتباع کرتا ہے۔اسے خداد ندتعالی ظلی نبوت کے انوار سے منور فرما کر دین محمدی کی جمایت کیلئے مامور کرتا ہے اورا سے بزرگ ہرز ماند میں موجودرہ ہیں اورر ہیں گے جن کو آخضرت اللے نے علماء احتی کانبیاء بنی اسو انبیل فرمایا ہے'۔ اورر ہیں گے جن کو آخضرت اللے نے علماء احتی کانبیاء بنی اسو انبیل فرمایا ہے'۔ (سفیادیا)

خداوند تعالی کے دوستوں کو الہام اور مکالمہ کے ذریعہ اس دنیا میں خوشخبری ملتی ہادرآئندہ زندگی میں ملے گی۔ (سفۃ)

ولایت فاصدواصلین ارباب سلوک ہے مخصوص ہے۔ جن کو نخاطبہ و مکالمہ البیکا شرف حاصل ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو ولایت فاصد کا آرز ومند ہے۔ (منوا) جو اب یہاں تو کوئی لفظ ہی اییانییں جس ہے محمد سول اللہ بھی کے بعد کی نبی کا آنا تا بت ہو۔ اس میں ولایت کا ذکر ہے۔ ولی ہزار ہاامت محمد یہ بھی میں گذر ہے کرکی نے ابت ہو۔ اس میں ولایت کا ذکر ہے۔ ولی ہزار ہاامت محمد یہ بھی میں گذر ہے کرکی نے اپنے آپ کو نبی نبیں کہلایا۔ صرف ظلی نبوت کے انوار کے لفظوں نے آپ کو دھوکہ دینے کا حوصلہ ولایا کہ چلواس سے ظلی نبوت کا امکان ٹابت کریں محرفور فرما کیں کہ انوار جمع نور کی ہوت کے انوار جمع نور کی ہوت کے طل کا نور کیا ہوا ، تعلیم نبوت یعنی شریعت محمدی بھی جو کہ ہز زمانہ میں علاء میں روشنی ڈال رہی ہے اور علاء ربانی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح اس کی تبلغ امت میں روشنی ڈال رہی ہے اور علاء ربانی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح اس کی تبلغ ہر زمانہ میں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ کہاں سے آپ نے بجھ لیا کہ وہ نبی ہوتے اور میں نبوت کا دور برزمانہ کا لفظ آپ نے جب مان لیا ہے تو پھر بتا کمیں تیرہ سو (۱۳۰۰) ہری میں نبوت کا دعوی کیا؟ حالانکہ ایسے ہے تعداد شلغ گزرے ہیں۔

دوم: اس سے کس کوا نکار ہے کہ ضدا تعالی کے دوستوں کوالہام ہوتا ہے۔ الہام تو ہوتا ہے گر ولی کا الہام جحت شرعی نہیں۔ اگر الہام شریعت کے برخلاف ہے تو مردود ہے جیسا کہ مرزا تزييد نتؤت قادياني

مریدوں کے اعتقاد قائم رکھنے کے واسطے کہا کرتے تھے۔ جب وہ سب فناہو گئے تو مرزا
صاحب اور مرزائی کون جیں۔ اور ان کی جماعت کیا حقیقت رکھتی ہے؟ تاریخ بتارہی ہے کہ
یہ بھی ان کی طرح مدت کے بعد فناہو نئے ۔ صالح بن ظریف نے دوسری صدی کے شرو با
میں نبوت کا دعویٰ کیا اور سے ابھی بادشاہ بھی ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کرکے وتی کے ذرایعہ
سے قرآن ٹانی کے نزول کا بھی دعویٰ کیا حالا تکہ بڑا و بندار تھا اور بڑا عالم بھی تھا۔ اس کی
امت ای قرآن کی سور تیس نماز میں پڑھتے تھے۔ سینتالیس ( سے ا) برس تک اس نے
بادشاہت کے ساتھ نبوت کی اور اپنی اولا دکیلئے بادشاہت جھوڑ گیا۔ اور کی سور تی تک اس
بادشاہت کے ساتھ نبوت کی اور اپنی اولا دکیلئے بادشاہت جھوڑ گیا۔ اور کی سور تی تک اس
کی اولا دہیں بادشاہت رہی اور اس کے ند جب کی اشاعت نبایت ذور سے ہوتی رہی ۔
کی اولا دہیں بادشاہت رہی اور اس کے ند جب کی اشاعت نبایت ذور سے ہوتی رہی ۔
کی اولا دہیں بادشاہت رہی اور اس کے ند جب کی اشاعت نبایت ذور سے ہوتی رہی ۔

اب مرزائی بتا کی کدایابهادراورزورآوردگی نبوت کی نبوت چلی؟ برگزفیل،
خدانے ملیا میٹ کردی۔ مرزاصاحب توباتوں باتوں میں زبانی جمع خرج کرنے والے
سے۔ اور کمزورطبیعت کے ایسے کدایک ڈپٹی کمشنرے ڈرکرتمام البام بندہو گے اس کا دائوئی
نبوت کی طرح چل سکتا ہے۔ اگراگر یزوں کا راج نہ ہوتا تو مدت کا فیصلہ و گیا ہوتا۔
مقولہ: خالف سلسلہ احمد میری شہادت۔ "رسالہ انورصوفیہ" جو جماعت علی شاہ کی تا سیداور
تصوف کا شھیکہ دار ہے۔ جس کی عداوت بانی سلسلہ عالیہ احمد میدے کی شوت کی تا نیوں
جس کا ایڈ یزظفر علی نامی حضرت میج موجود کی شان میں برزبانی کرتا ہوا اپنے اسلاف یہود
اور جمع مرامر تسریبودی ہے کی حالت میں کم رہنا گوارائیس کرتا۔ ماہ تمبر می وال میں حب
ذیل مضمون زیرعنوان" ولایت " لکھتا ہے:

" آخضرت على كي كي تعليم اوراضاف بركات سيره كراوركيا ثبوت بوسكا

ترديد نبؤك فاديان

تکی اور مرکئے۔غرض طوالت کاخوف ہے ای پراکتفا کرتا ہوں۔ اب کوئی مخطند یقین کرسکتا ہے کہ بیالہام خدا کی طرف سے بھے (نود باش)۔خدا تو اپنے وعدے میں پختہ ہے کہی خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ مرز اصاحب کوئی دھوکہ ہواہے کہ البام خدا کی طرف سے بھے حالا تکہ ایسانہ تھا۔ اس پر اجماع امت ہے کہ البام اولیاء موجب علم نلنی ہے اور اگر دو ولیوں کا کسی ایک البام میں انقاق کلی ہوجائے تو اس کا درجہ فن غالب کا ہوگا۔ لیکن اگر ولی کا کشف اور البام کی حدیث کے جواحاد میں ہے ہو۔ بلکہ کسی قیاس کے جوشر انطاقیاس کا جامع ہوئ الف ہو گا، تب اس جگہ حدیث کو بلکہ قیاس کو البام پرترجیح ویٹی جاہے۔

(ويجموارشادالطاليين قاضى ثنامانفه صاحب إلى في)

وران ورشخ عبدالقادر جيلاني وقطب الاقطاب ان بوت ين، "نوح النيب" من فرمات ين كرالهام ادركشف رعمل كرنا جائز بي بشرطيك قرآن وصديث اورنيز الممان اورتياس مح كالف نه بود واتا كخ بخش" كشف الحجوب" فارى ك مفر ١٩٥٥ ير المحت ين اهل الهام را بر خطا وصواب برهان نباشد زانچه يك گويد كه بعن الهام ست كه خداوند اندر مكان است ويك گوئيد كه مرا الهام چنان است كه ويرا مكان نيست. لامحاله اندر دو دعاو متضاد حق به نزديك يك باشد هر دو بالهام دعوى مى كنند ولامحاله دليل ببايد تا فرق كند ميان صدق وكذب اله

حفرت اولی قرنی فی میت فرمات این یک قدم از موافقت جماعت است کشیده نداری تا ناگاه بباین نشوی وندانی در دوزخ افتی -(مفره ۱ تزیم ۱ الله باید) صاحب كاالهام: انت منى بمنزلة ولدى أو جُه ب بمزلد بين ك بد والا تكدفدا تعالى قرآن مجيد بين الم بين ك بد ويجهوآيت: الله قرآن مجيد بين أفرات المحاوات والآرض وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَلْهُ شَوِيْكَ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُ شَوِيْكَ فِي المُمْلُكِ وَخَلَقَ كُلُ شَيء فَقَدُرَة تَقْدِيْوا ﴾ ترجمه: الله وه بجس كى ب الحانت آسان اورز بين كى اورنيس بكراس في بينا اورنيس كول اس كاشريك على المان بيداكى به برجيز اورفيك كياسكوناب كر

ووسرا البام: مرزاصاحب جوك اخبارالكم مورى ١٩٠٥مرورى ١٩٠٥م انها احوك اذا اردت شينا ان تقول له كن فيكون ترجمه:اب تيرام تبديب كدجس چيزكا تواراده كرے اور صرف اس قدر كبددے كد بوجا وہ بوجا كيكى ۔ اب كون كبر سكتا ہے كديدالهام اى خداکی طرف سے ہے جوا پنی صفت بیان فرماتا ہے کد یاک ہے وہ ذات کہ جب ارادہ كرےكى چيز كاليس كبدديتاہے موجا اور وہ موجاتى ب-اى خدائے اپنى خدائى مرزا صاحب کودے دی حالا تکدمشاہرہ بتارہاہ کدمرزاصاحب بھی اینے ارادہ میں کامیاب ند ہوئے ۔محمدی بیکم کے نکاح کاارادہ کیا بلکہ خدانے نکاح آسان پر بردھ بھی دیا مرظہور میں نہ آیا۔اگر خدانخواستہ بیالہام بیامانا جائے تو تمام دنیا پرسواچند ہزار مرزائیوں کے کوئی مخالف ندبب ندر بتااور مرزاصاحب كے مخافين جن پر مرزاصاحب تمام عردانت يہيتے رہاور بدعائيں رورو كركرتے رہے ايك كابھى كچھے نہ جڑا بہمولوی ٹناء اللہ امرتسري كى ذلت اور موت خداے ما لکتے رہے بلک ان کی موت کا بنی زندگی میں ہونا بنی صداقت کانشان بتاتے رہے مر کچھ ند ہوا۔عبداللہ آئھم عیسائی کی موت کی پیشگوئی معیارصداقت اسلام تفهرانى ادر پيشگونى جھونى تكلى عيسائيت كاستون جب تك ندگرادول ندمرول گايېجى جھونى

حفرت بایزید بطای شهد بی شفی و معرای - الت می فرمات بی که پس چهار هزار وادی قطع کردم بنهایت درجه اولیا، رسیدم چون نگاه کردم خود را در بدایت درجه انبیاء علیم السلام دیدم. چون نگاه کردم سرخود برکف پائے یك نبی دیدم پس معلوم شد که نهایت حال اولیاء بدایت حال انبیا، است نهایت آنها را غایت نیست. (تَرَارَااله ایم)

"احیاء العلوم" میں امام غزالی دحدہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الہام پرعمل شرکو جب تک اس کی تقدیق آثارے نہ ہوجائے۔

دیکھوازلدادہام صفحہ ۲۷ پرآپ فرماتے ہیں: "اس جگد مجھے یاد آیا ہے کہ جس روز وہ البام ندکورہ بالا جس میں قادیان کا قرآن کے اندرداخل ہونے کا ذکر ہے، ہوا تھا۔ ای روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرز اغلام قادر میرے پاس میٹھ کر با واز بلند قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ انا

انزلنه فريها من القاديان تومي في بهت تجب كياك "قاديان" كانام بهي قرآن شريف من النفاديان تومي في النشريف من النفاديان تومي في الديكمولكها بواب تب مي في نظر وال كرجود يكها تو معلوم بواك في الحقيقت قرآن شريف كداكي صفحه من شايد قريب نصف كم وقعد پريمي الهامي عبارت لكهي بوئي موجود ب- تب ميس في ول ميس كهاك بال واقعي طور پرقاديان كا مام آن شريف مين درج بسسداني

فاضوین! اب ظاہر ہے کہ بیر کشف بالکل غلط اور وسوسہ شیطانی ہے کہ قرآن میں تخریف فیلے انسان کے انسان میں تخریف کا ایک فقرہ جوقرآن میں تیرہ سو(۱۳۰۰) برس تک نبیس تھااورا ہے بھی نبیس ہے تو خاہر ہے کہ قرآن کو محرف مانا جائے یااس کشف کو خلط سمجھا جائے؟ مگر چونکہ کوئی مسلمان قرآن کی تحریف فقطی ہرگز نہیں مان سکتا ہے اس لئے بیقنی طور پر ثابت ہوا کہ کشف مرزاصا حب بالکل خلط، خلاف واقعہ اور خلاف شریعت محمدی بھی ہے اور مردود ہے۔

دومراکشف مرزاصاحب جو الله البرية کے صفحہ ۵ پردری ہے اوروہ ميہ کے اوروہ ميں کے اوروہ ميں دیکھا کہ خدا ہوں اور بقین کيا کہ خدا ہوں اور بقی ہے کہ ایک دفعہ اہوں اور بقی اس حالت میں کہ درہا تھا ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور نی زمین چاہتے ہیں۔ سومیں نے پہلے تو آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پيدا کیا جس میں کوئی تر تیب وتفریق نی تھی۔ پھر میں نے مناوی کو اجمالی سورت میں پیدا کیا جس میں کوئی تر تیب وتفریق کے موافق اسکی ترتیب وتفریق کی اور میں دیکھا تھا کہ میں اس کے طاق پر میں نے مناوی کے موافق اسکی ترتیب وتفریق کی اور میں دیکھا تھا کہ میں اس کے طاق پر بھی اور ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ اب ہم انسان کو مئی کے ظامے سے پیدا کریں '' ۔۔۔۔۔(انے)

ما طلوین ایا تو مرزائی صاحبان مرزاصاحب کاز مین وآسان بنایا ہوا دکھا کیں یااس کشف کودسوسہ شیطانی مانیں۔ چونکہ مرزاصاحب کی پیدائش کے پہلے زمین وآسان خداتعالیٰ نے ور ندائکواگروہ مقام حاصل ہوتا تو مجذوب ہو کر فریاتے اور اپنی خودی اور بستی ہے کو ہوجاتے گر کشف کے الفاظ پر غور کرو۔

ا ۔۔۔ خشائے حق کے موافق جس سے صاف ظاہر ہے کہ مرز اصاحب اور حق میں حالت کشفی میں مرز اصاحب کو تمیز تھی۔

٢.... مين ديكما تفاكد مين اس كے خلق پر قادر بول \_ اگر مرز اصاحب محويت كى حالت مين ہوتے تو پھر میں کون تھاجب تک انسان میں'' میں'' ہے تب تک وہ اس نعت سے محروم ہے۔ ہال نقل کے طور پر اولیا ، اور خدا بن بھی بیٹے تو ہوسکتا ہے ، اس کا کوئی علاج نہیں۔ منصور حلاج نے بھی انا المحق كہااور فرعون نے بھى انا ربكم الاعلى كبار فرق كرنيوالى صرف شریعت تھی۔منصور نے شریعت کی تعظیم کی اوراس کے آگے سرتنگیم ٹم کیا مسلمان مرا۔ فرعون نے تکبر کیا اور شریعت کے آ کے نہ جھکا کافر مراربس اگر مرزاصاحب نے بھی حفرت منصورحلاج وشمس تبريز وسرمدوغيره كي طرح شريعت محدى النظيظ كالعظيم كر كرستليم خم کیاہے۔ تو کوئی اُنگی تصنیف دکھاؤ جس سے ٹابت ہوکہ وہ توبہ کر کے فوت ہوئے اور مىلمان فوت جوئے لۆبىنامەجب تك نەدكھاؤ، بزارتادىل كروسب ردى ب\_ س....أن كابيد دعوي تفاكه جوبهم كواور بهارے كشوف والبهام كونه مانے وه مسلمان نبيس أن کے جنازہ میں شریک نہ ہواوران سے ناطہ نہ کرو۔ان کے ساتھ نمازیں نہ پڑھو۔ تمراالهام انت منى وانا منك يعنى توجه ادريس تحقات وول-

(ديكمودافع البلايسلي)

چوتھاالہام: انت من ماؤنا وهم من فشل"تو ہمارے پانی سے ہاور دوسرے لوگ فشل یعنی خشکی سے '۔ (دیکور بعین نبر ۴ سنو ۲۳)۔ یبال مرزاصاحب خدا کے حقیقی بینے بن بنائے ہوئے تھے جہاں مرزاصاحب بھی چندروزر وکر گذر گئے۔اس لئے ٹابت ہوا کہ یہ کشف خداتعالیٰ کی طرف سے نہ تھا کیونکہ خداجا نتا ہے کہ ناچیز انسان خالق زمین وآسان نہیں ہوسکتا ورند میراشر یک مخبرےگا۔

اول: یکشف صری نفس تر آنی کے برخلاف ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے ﴿ وَلَمْ يَكُنَّ لَكُمْ مِنْ اللّٰهُ كَاكُونَى شريك بيس ملك بيس اور لَهُ شَوِيْكَ فِي اللّٰهُ لَكُونَى شريك بيس ملك بيس اور اس نے پيرا كيس تمام چيزيں۔ ويكھو مورة بقرة ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ فِوَاشًا وَ السَّمَاءَ بِمَاءً وَالسَّمَاءَ بِمَاءً وَالْمَوْلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً الله يعنى جس خدائے زمين كافرش بنايا اورا سان كى جيت اورا سان كى جيت اورا سان كى جيت اورا سان كى جيت اورا الله وسوسہ اور قابل اختبار بيس مرز اصاحب كا كشف بالكل وسوسہ اور قابل اختبار بيس اس كا جواب مرزا لَى صاحب ديتے ہيں كراس ہے پہلے بھى فقيرول اورا وليا والله نے ایسے کلے جوش تو حيد مل ساحب ديتے ہيں كراس ہے پہلے بھى فقيرول اورا وليا والله الله كا دولى نبوت والمام زمان ولم مورس الله كا نبول نے فرايا۔

علی کے ہيں۔ جس كا جواب ہيہ كداول تو اُن فقيرول اورا وليا والله كا دولى نبوت والمام زمان ولم مورس الله كا نبول نے فرايا۔

علی مامور من الله كا نبيس قا اور ندصاحب ہوش سے مستى كی حالت بیس انہوں نے فرايا۔

مرجب ہوش ہيں آئے اور مريدوں نے اطلاع دی تو فوراً تو بری بلکہ بعض نے تو تھم ديا كہ جس وقت ہمارے منہ ہے ہي گھر آكے ہم كولى كرود۔

هوم: ان کی بات شریعت محدی میں سندنییں اور ندان کا ایسا کہنا ہاعث گراہی عوام ہے کیونکہ وہ اوگ مجدد وامام زمان ہونے کے مدعی ندیتھ۔

سوم: وه مقام انانیت یعن خودی میں ندیتے۔ جب ان کے اوپر بسبب محبت تامہ تجلیات الٰہی وار د ہوکران کی بستی کو گوکر دیتے تھے اس وقت ان کا اپنا وجود ورمیان وجود ذات باری تعالی حال ند ہوتا تھا۔ گرم زاصاحب نے صرف ان لوگوں کو قتل کرے کفرے کلمات کے

# 

پہلا: ''اربعین' کے سخد ۵ داعیا الی الله وسواجا منیو ایدونوں خطاب محدر سول الله وسواجا منیو ایدونوں خطاب محدر سول الله فظا کے ہیں جومرز اصاحب بھی سرائ منیر گرمرز اصاحب شریعت اور کتاب کوئی نہیں لائے ۔ تو پھر سرائ منیر کس بات کے ہوئے۔

دوسرانسوااس امت میں ایک شخف میں ہی ہول کہ جس کوایے بی کریم کے نمونہ پر وحی اللہ پانے میں تئیس (۲۳) برس کی عدت دی گئی ہے اور تئیس (۲۳) برس تک برابر بیسلسلہ جاری رکھا گیا ہے۔

فاظوین! بیفاظ ہے کہ مرزاصاحب کے سواکذ بوال کوئیس (۲۳) برس تک موقع نہیں ویا گیااوروہ بلاک سوقے نہیں دیا گیااوروہ بلاک سوئے۔ دیکھوؤیل کے گذابوں جن کو ۲۳ برس سے زیادہ مہلت دی گئے۔

است صالح بن طرزی نے دوسری صدی ہجری کے شروع بیں دعویٰ نبوت کیا۔ بیشخص براعالم ودیندار تھااور کہتا تھا کہ مجھ کو دی ہوتی ہے۔ اور بید دعویٰ کرکے اس نے "قرآن ٹائی، مرزاصاحب کی طرح بے شل بنایا تھا۔ اور اس کی امت ای قرآن کی سورتی نماز بی پرھتی تھی ۔ سینالیس (۲۵) برس تک اس نے بادشاہت کے ساتھ نبوت کی اور اپنی

بإنجوال الهام: يعيسنى انى متوفيك ورافعك الى ومطهوك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا اللى يوم القيامة ترجمه: اك عيلى التَّفَيْنِيَّ مِن تَحِيدِ وقات دول كا اور تَحِيدًا بِي طرف المُقالونَّا اور مِن تيرت تا بعين كو تيرے متكرول پر قيامت تك قالب ركھونگا۔ (ديموهية اوق سفيم)

چما الهام: انت اشد مناسبة به عيسى ابن مويم واشبه الناس بخلقا وزماما. (ويكوازال وإماما

ساتوان الهام: انت منى بمنزلة توحيدى ـ توجيم اياب جيسى ميرى توحيدة فريد ـ ماتوان الهام: (هيداوي مر)

آ شوال الهام: اذاغطبت غطبت ترجمه: مرزاصاحب جس بغضبناك ويس غضبناك ويس غضبناك ويا المام الم

نوال الهام: آسان سے کی تخت ازے پر تیراتخت سب سے او پر بچھایا گیا۔ (هیدادی سهم) وہم الهام: لا تحف انک انت الاعلی کچھ خوف مت کر ۔ توبی عالب ہوگا۔

(هيئة الوق ٨٩)

گیار ہواں الہام: بلقی الووح من اموہ علی من یشاء ترجمہ: مرزاصاحب جس پر
اپنے بندوں میں چاہتا ہے اپنی روح ڈالٹا ہے۔ لینی منصب نبوت اسکو بخشا ہے۔
بار ہواں الہام: فرشتوں کی تھجی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے۔ پر تونے وقت کو نہ پہچانا، نہ
دیکھا، نہ جانا۔ برہمن اوتارے مقابلہ اچھانییں۔ (ھیت اوی) حاشیہ پر مرزا صاحب اس
الہام کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ پیشگوئی ایسے خفس کے بارے میں ہے جومرید بن کر پھر مرتد
ہوکر شوخیاں دکھا کمیں اس ہے ڈاکٹر عبدائکیم مراد ہے۔ مگریہ الہام مرزاصاحب پراُلٹا اپنے

یں نبی ہوں میراا تکارکرنے والامتوجب مزائے۔(دیکھؤٹو ٹیج الرام س۱۸) پانچال الہام: انا اعطینک الکوٹو فصل لوبک و انحو (دیکھواریس نبر اسف ۳۰) چیٹا الہام: سبحان الذی اسوای بعیدہ لیلا، ترجمہ: پاک ہے وہ وات جس نے سیر کرائی اینے بندے کولینی تجھ کوایک دات میں۔(دیکھ ھیتا اوق ص۵۱)

ساتوان الهام: ينس انك لمن الموسلين على صواط مستقيم، تنزيل العزيز الوحيم. ترجمه: المروارتو فداكا مرسل براه راست يراس فداكى طرف سي جو غالب اورزم كرنے والاب-(هيدائق سنه)

آشوال الهام: او دت ان استخلف فخلفت ادم ترجمه: مین فراده کیا کهاس زماندین ایناخلیفه مقرر کرون جویس فراس آدم یعنی مرزاصا حب کوییدا کیا۔

(هينة الوق ص ١٤٤)

فاظ وین! مرزاصاحب خلافت کے مدتی بھی تنے گراگریزی حکومت کے ڈرنے اس خلافت سے محروم رکھا۔ اب مرزائی صاحبان بتا کیں کہ خلافت فعت خدافتی تو مرزاصاحب کو خدانے کیوں محروم رکھا۔ خدانے یزید کو خلافت ویدی اور مرزاصاحب کو خددی جب تمام نقل محر بھی گی اتاری اور تمام آیات قر آئی جوان کی شان میں تھیں وہ اپنی میں بتا کرنی تو بن گئے مرخلافت کے بارے میں خدا کا وعدہ کیوں ظہور میں نہیں آیا۔ یا تو یہ البام کہ میں نے ادادہ کیا ہے تم کو خلیفہ بناؤں اس زمانہ میں فلا ہے۔ یا خدا تعالی میں خلیفہ بنائے کی طاقت نہیں ۔ تقریری تو مرزاصاحب بورے بورے محمد فیل میں خراک کا معنرت بی بی خانشہ دسے دائر اُن کا حضرت بی بی باکشہ دسے دائر اُن کا حضرت بی بی باکشہ دسے دائد عباسے نکاح آسان پر ہوا تو مرزاصاحب کا نکاح بھی محمد کی تیگم ہے آسان ماکشہ دسے دائر اُن کا حضرت بی بی باکشہ دسے دائد عباسے نکاح آسان پر ہوا تو مرزاصاحب کا نکاح بھی محمد کی تیگم ہے آسان

اولا دیش باوشاہت چھوڑ گیا جوکئی سو برس تک اس کی اولا دیش رہیں۔ (دیکھوناریخ کال این اثیرواین خلکان)

اسکوتو خدانے نبوت کے ذریعہ خلافت بھی دی ،مرزاصاحب کو پچے بھی نہ ملا۔

۲ .....عبدالله علوی نے افریقه میں مہدی کا دعویٰ کیا اور وہاں کا بادشاہ ہوگیا۔ اور چوہیں (۲۴) برس سے زیادہ اس نے نبوت اور بادشاہت کی۔

۳.....ابن تو مرت اوران کے ظیفہ نے بھی دعویٰ مہدویت کیاا در نتمآلیس (۳۳) برس تک اس دعویٰ کے ساتھ دباوشاہت کی۔

اب مرزائی صاحبان بتائیں کہ ان اشخاص کو اس قدر کامیابی ہوئی کہ مرزا صاحب کوان کے پاسٹک خدائے نددی تو کیاوہ سے شے جن کوئیس (۲۳) برس سے زیادہ عرصہ خدائے کامیابی کے ساتھ زندہ رکھا حالا تکہ ان کو جنگ وجدال بھی پیش آئے جہاں قبل ہونا کچھ مشکل بھی ند تھا گرخدائے ان کی حفاظت کی اور مرزا صاحب ڈرگر گھر سے نہ نگلے۔ اس واسطے کہ قبل نہ کیا جاؤں ،صدافت کا نشان نہیں ہے کیونکہ یہ تو باامن سلطنت کے زیر سایہ تھے۔ بلکہ مرزا صاحب کا ڈرنا اور خوف سے باہر نہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسے آپ کوصاد تی نہ جائے تھے۔

تيرا الهام: مرز اصاحب وما ارسلنك الارحمة للعالمين. "دنبين بهيجاتم كوهر عالمول كى رحمت كواسط" - (ديموريين نبر اسود) يعنى اب مرز اصاحب رحمة للعالمين بين بيصفت محمد على كم كالمحى فدان مرز اصاحب كود دى ـ

۳ ۔۔۔۔ خداتعالی نے فرمایا کہآئندہ تا قیامت خواہ کوئی نبی کتنا ہی متقی اورصالح ہونبوت عطا نہیں کرینگے۔

٣....خزاندالي مين ينعت بي نبين ربي-

جواب: یه کن گفرت وجوہات چونکہ بغیر کی سند شرق کے بیں اورائے مقابل نصوص شرق قرآن وصدیث ہے جیسا کہ گذرا۔ پس اس خودا بجاد کر دو تو هم کا یکی جواب ہوسکتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔اور ہرا یک کا جواب بھی من لیس۔

ا ..... امتی ہونا اور صلاحیت نبوت سے بالکل نامعقول بات ہے۔ بیدا بیا ہے جیسا غلام ہونا اور

آقاکی صلاحیت رکھنا۔ اگر آقاکی صلاحیت رکھنا تو غلام کیوں ہوا۔ ایسائی اگر نبوت کی
صلاحیت رکھنا تھا تو امتی کیوں ہوا۔ اجتماع ضدین تمام عقلاء کے نزدیک باطل ہے۔

است نبوت ورسالت بیشک نعمت ہے جو محمد بھٹ کے پر بینص قرآنی ختم ہوئی اور نعمت شریعت و
ولایت انعام الی مسلمانوں میں چلی آتی جیں۔ قیامت تک اہل اللہ وولی اللہ غوث وقطب
چلے جا کیں گے مگر نبی نہ کہلا کی گے۔ جو نبی کہلائے گاکا ذب اورا حاطہ اسلام سے خارج

٣ .... بينك الل اسلام ميل مدارج بين جوصالحين اورمتقيول كي واسط بين \_سنوشريعت

رُيْزِيْدِ نَيُوْبِ قَادِيَاتِي

ع چندانک کبگل مے کی دیوار بے بنیاد را

خدائے صادق محدرسول اللہ ﷺ میں اور اس کے نقال میں کیما بین فرق اپنی قدرت سے ظاہر کردیا کہ کاذب کو چون و چرا کی گنجائش ندر ہے۔ شیر قالین اور ہے ، اور شیر جنگل اور ہے۔ گرتجب ہے کہ اس نامعقول منطق کے کیامعنی ہیں کہ مرزائی صاحبان کہتے ہیں مرزاصا حب بسبب ہیروی محمہ ﷺ ہی ہوئے گرمرزاصا حب کے البام وکٹوف تو اسکو خدا اور سول ہوناستقل طور پر براہ راست ثابت کردہ ہیں۔ جب خدا اور مرزاصا حب کا جمید ہے تو پھر محمد ﷺ کوکون کو چھتا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے ڈرے المبدفر بی کی جاتی ہے کہ ساتھ ساتھ محمد محمد بھی کہتے جاؤتا کہ مرف مسلمانوں کے ڈرے المبدفر بی کی جاتی ہے کہ ساتھ ساتھ محمد محمد بھی کہتے جاؤتا کہ مرف مسلمانوں کے ڈرے المبدفر بی کی جاتی ہے کہ ساتھ ساتھ محمد محمد بھی کہتے جاؤتا کہ

خارج ازبحث بإلكل خارج ازمجث كرك صرف وه اپناحر بهجوجهلا مكودعوكه ويتاب جلات جاتے ہیں جس معلوم ہوتا ہے خیرامت کے معنی آئے ہیں بچھتے اگر خیرامت کے معنی سیجے مفہوم میں بچھتے تو بھی ا تنالب چوڑا اپناؤہی ذخیرہ ہے کل ندخرج کرتے۔

حضرت خيرامت كى يمي تو تعريف ہے كدسابق نبيوں كى استيں ايمان پر قائم رہتى تحص اورجب تک باربارنی ند بھیج جاتے وہ ایمان پر قائم ندرہ کرمشرک ہوجاتی تھیں۔ بلك حضرت موى الطفيال كم بوت موع اورحضرت بارون الطفيال كم موجود كى من ى مشرک ہوکر گوسالہ پری شروع کر دی تھی ۔ مگرامت محمدی ﷺ کی بیٹو بی ہے کہ باوجود یکہ تيروسو(١٣٠٠)برس گذر ي وه دين پرقائم ب اور قيامت تك رب كى -كوئى ايمافرقد ند یاؤ کے جو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت سے متکر ہو۔ پس خدا تعالی کے علم میں جوکل عالم كى جزئيات تك احاطه ركف والاب آچكاب كديه فيرامت ب\_ان كومحدرسول الله ﷺ کے بحد کی نبی کی ضرورت نہ ہوگا۔ وہ اپنے دین کے پورے پورے فدائی رہیں گے۔ بیدروز مرہ کامشاہرہ ہے کہ پولیس کا انظام ای جگہ ضرور بی ہوتا ہے جس جگہ بدمعاش اور چور بول اورجس جگه باامن نیک جال چنن رعایا مون وبال چوکی پېره کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پس خیرامت کے واسطے سواقر آن وحدیث کے سی جدید نبی کی ضرورت نہیں۔ جب ضرورت ای نبیس تو پھر جدید نی کیا۔ یا نعوذ بالله خدا غلط کبدر ہاہے کہ تم خیرامت ہو کیونکہ پہلی امتوں کواس واسطے خیرامت نہ کہا کہان میں جدید نبیوں کی ضرورت پڑتی رہتی تحی مرامت محدی ﷺ کو پیفسیات ہے کہ وہ صرف ایک ہی نی رحمت للعالمین کی شریعت اورقر آن کوتا قیامت این کے کافی سجھے میں اور کسی کاذب نی کے دعویٰ کوئیں مانے۔ قولة: وومرى صورت يربحث ﴿ وَلَيْكَ الَّذِينَ آنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ مين محدثين، مجتهدين ، زامدين ،متصوفين ، ابل طريقت بين ، قطب الاقطاب ،ملهم ، قطب غوث، ولی ،اولیاء،ابدال،سالک،قلندر،مجذوب وغیره وغیره مگرنبوت خاصه انبیاء ہے جو كرفر بقط ك بعد بند ب

٣ ....اى كاجواب صرف يد ب كه خداتعالى ك خزان مين كونى كى نيس - برقتم كى نعت ب مگر وہ حسب موقعہ وارادہ خود دیتا ہے بیٹیین کہ وہ نعت سنجال نہیں سکتا۔اور ہرا یک کو دیتا ہے چونکہ اس کے وعدہ میں مخالف نہیں۔اس لئے وہ رحمت للحالمین کو جب خاتم النبیین فرما چکا تواب اگر کسی کونی کرے تو وعدہ خلاف ہوتا ہے۔

قوله: میل صورت بر بحث \_ اگر پیلی صورت مجی جائے او قرآن کی آیت: ﴿ تُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ ٱخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله کا مین الے مسلمانوں تم بہتر ہوتمام امتوں سے جولوگوں کیلئے بعد آئے ہونیک کاموں کا تلم کرتے ہواور برے کامول سے روکتے ہواور ایک اللہ پرایمان رکھتے ہوا۔ وومرى آيت: ﴿كَذَٰلِكَ جَعَلُنكُمُ أُمَّةً وَّسَطاً لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ يعن "اى طرح بم نيتم كوامت معتدل بنايا كمتم تمام لوگول پرشهادت دين والے مواور رسول تم پرشهيد مؤار تيسري آيت: ﴿ وَالْاَتِيمُ نِعُمْتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْمَدُونَ ﴾ يعن المين الى فعت تم ير يورى كرول جس عم خداكى راه يريبنيوا - چوشى آيت: ﴿ أَتُمَمُّتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي ﴾ "مِن في اين العمت تمير تمام كردى "....الخ

جواب: ناظرين ان چارآ يول عمرصاحب امكان توت ثابت كرت بي جن ے الناختم نبوت ثابت ہوتا ہے اور بار بار خیر الامت بائے جاتے ہیں اور طول طویل بیان

خزاندین سلطنت نیس - جب باور ضرور باور مشاہدہ ہے کہ وہ کافروں کو وے رہا ہے

تو پھرخدانے مرزاصاحب کو سلطنت کی نعمت، تشریعی نبوت کی نعمت، خلافت کی نعمت بلکہ

ایک چھوٹی می چھوٹی ریاست سے بھی کیوں محروم رکھا۔ پس ٹابت ہوا کہ یامرزاصاحب

اللی نیس سے ، یا خدا کے خزانہ میں کمی تھی ، یا قرآن کی خاتم النبیین کا اعتقاد رست ہاور

اللی نیس سے ، یا خدا کے خزانہ میں کمی تھی ، یا قرآن کی خاتم النبیین کا اعتقاد رست ہاور

آپ خلطی پر ہیں کہ محدر سول اللہ فیلٹا کے بعد مرزاصاحب کو نبی بنار ہے ہیں۔

ماطلویون آپ کو جوت امکان نبوت جو میرصاحب نے دیا ، معلوم ہوگیا ہے کہ ایک آیت

عاطویون آپ کو جوت امکان نبوت جو میرصاحب نے دیا ، معلوم ہوگیا ہے کہ ایک آیت

والا ہے ۔ یا کی حدیث میں ہوکہ میرے بعد کوئی نبی سواعینی النظامی کے احد کوئی نبی آنے کا اب ان

والا ہے ۔ یا کی حدیث میں ہوکہ میرے بعد کوئی نبی سواعینی النظامی کے آھے گا۔ اب ان

عامیر اضات اور اکھی تردید شروع ہوتی ہے۔ جو وہ خاتم النبیین کے مانے والے

والیس (۴۰۰) کروڑ سلمانوں پر کرتے ہیں اور اپنے عظی ڈھکو سلے لگاتے ہیں۔ ان کا مقصود

والیس (۴۰۰) کروڑ سلمانوں پر کرتے ہیں اور اپ عظی ڈھکو سلے لگاتے ہیں۔ ان کا مقصود

### توله:

ا ۔۔۔۔ آخضرت ﷺ کاوجود باجود مانع نبوت ہے۔ ۲۔۔۔۔۔ پیمکیل دین واتمام نعت بھی قاطع نبوت ہے۔ ۲۔۔۔۔۔ احادیث سے انقطاع نبوت فی خیرامت۔۔۔

صرف جہلاء کودعوکد و بناہوتا ہے۔اس لئے بحل آیتیں لکھتے جاتے ہیں۔

ادرا خیر میں اس طرح بزرگان اسلام کی تعظیم وخدمت کرتے ہیں۔سنوا بیہ بناظرین ان دشمنان دین کاعقید واوران کے دلائل جس کے ذریعہ دوست بن کراسلام کی اس خصوصیت اورافضلیت اورعزت کومٹانا چاہتے ہیں جو غاتم النبیین کے اندرموجود ہے اورمشر کین عرب سے بردھ کرآنخضرت عین کے کوروحانی طور پر بھی ابتو اور الاولد قرارویتے ہیں .....(الح)

# أردند لتؤك فاديان

فُرِيَّةِ اذَم ﴾ يعنى موئ اورابرا بيم واسحاق و يعقوب واساعيل واوريس عليه السلام وه لوگ

عين جن برانعام كياالله نينيول عن اورا وم كي اولا دهي .....(الخ)

جواب: اس آيت سي بهي امكان نبوت كو يج يعلق نبيل - نبوت بيشك نعت سي جوكه
حضرت محمد رسول الله الله الله يرختم جوئى - بيهوده الفاظ اور رمز وكنايه كه دل آزار الفاظ كا
جواب نبيس دياجا سي كا وه الله برجيهو را اجاسئ كاكه خداتعالي شايد آپ كوبدايت بخش عوله: تيسري صورت بيب كد آيا خداو تد بارك وتعالي ني كيين فرمايا سي كدنا قيامت بم
كي خلص مومن مجوب اللي مطيع قر آن تميع ني ذيشان كوانعام نبوب عطانيين كري سي حواب: حضرت قر آن بيس قر آن تيس واگرمعلوم نيس توجهم بنات بين -

ا ....خَاتَم النَّبِيِّين واليآيت

٢ ..... أَكُمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُم والى آيت

٣..... ٱللَّهُ مُنْ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي والي آيت

٣ ..... إِنَّالَهُ لَحَافِظُون واليآيت

مرضد ہے آپ نہ مانیں تواس کا کچھ علاج نہیں۔ باتی آپ کا قیاس کے قرآن کا تنبع مخلص
موس کیوں نبی نہ ہوآپ کی خوش نبی ہے۔ جوشض مخلص موس اور قرآن کا تنبع ہوگا وہ تو مدگ

نبوت نہ ہوگا کیونکہ دعویٰ نبوت محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد فوراً اتباع رسول اللہ ﷺ اور
تعلیم قرآنی ہے محروم کر دیتا ہے جیسا کہ مسیلہ کذاب واسو عندی وغیرہ کذابوں ہوئے تنہ
جن کا ذکر ای کتاب میں پہلے گذر چکا ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ جب آپ رسالت و نبوت کو
نعت اللہی بھتے ہیں اور مرزاصا حب کواس کا الل جانے ہیں تو پھر تشریعی نبوت سے اکو کیوں
محروم کرتے ہو، کیا وہ اس کے لاکن نہیں یا خداکے خزانہ میں اور شریعت نہیں۔ اور خداک

# هر نبوت را برو شد اختتام

آپ ك نزديك وه بھى انبيل دشمنان دين ميں سے بيں اورمشركين عرب ميں سے، يا مرشد كادب ك واسط كوئى حيله نكالو كى ..... افسوس \_ جى بي ادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے ' \_

کے بدیدہ انکار گر نگاہ کند نشان صورت یوسف دہد بنا خوبی چونکہ بدشمتی ہے میرصاحب کے دہن میں بیات بیٹے گئی ہے کہ نبوت کا خاتمہ پاک وجو دہد بھی رئیس ہوااوراب اس کے بعد کوئی جدید نبی کلی وجز دی کا نہ ہوتا غلط ہے اس واسلے آپ ایزی چوٹی کا زوراس بات پر نگارہ ہیں کہ خاتم النبیین ہوتا عیب ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ بھی کی کرشان اورامت مرحوسکی جنگ ہے۔ محرآپ کو سے جھے تیں اور حضرت محمد رسول اللہ بھی کی کرشان اورامت مرحوسکی جنگ ہے۔ محرآپ کو سے جھے تیں اور حضرت کی درسول اللہ بھی کے بعد امکان نبوت مان لیس تو پھر جس قدر تمیں (۳۰) یا

پالیس (۴۰) کاذب مرعیان نبوت گذرے ہیں سب سے مانے پڑیں گے کیونکہ وہ مرزا صاحب سے بدر جہا افضل اور صاحب علم واکثر اٹل زبان وصاحب سیف والقلم وشجاعت ودلیری میں یکنا بلکہ یک گونہ جنگ اعداء میں رسول مقبول کے تالیع اور مرزاصاحب کی طرح مرق امت محمدی اور مرزاصاحب کی طور کا کھول الکھ بائے مرید بھی زیادہ۔اور جنگوں میں بھی کامیاب تو پھرکوئی وجہیں کہ ان کو جھوٹا کہیں اور مرزاصاحب کو بچا۔ جو جو دلائل آپ دے کامیاب تو پھرکوئی وجہیں کہ ان کو جھوٹا کہیں اور مرزاصاحب کو بچا۔ جو جو دلائل آپ دے دے ہیں وہی ان کے جن میں ہو نگے۔

موم: اگر کسی نبی کا آنامانا جائے تو خاتم النبیین کی مہر ٹوٹتی اور قرآن کا وعد و غلط ہوتا ہے جسکو
مرزا بھی ازالہ او ہام' ص ۵۸۷ پر مان چکے ہیں۔ اصل عبارت مرزا صاحب کی نقل کرتا
ہوں: '' خداوعدہ کر چکا ہے کہ بعد آنخضرت ﷺ کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا''۔ اب
بناؤ خدا کا خزاندر سواوں کا ختم ہوگیا ہے یا نہیں۔ اور جو بدالفاظ آپ نے خاتم النبیین مانے
والوں پر وارد کئے ہیں مرزاصاحب بھی ان کے شریک ہوئے ہیں یا نہیں۔
مول نے: امت مرحومہ کی فضیلت بنی اسرائیل پر۔

جواب: اس کاجواب ہو چکا ہے۔ بار بارائیک بی بات کو پیش کرنا اور تبدیل کرے کتاب
کولمبا کرنا معقول نہیں ہے دین کے کام میں عظی ڈھکو سلے نہیں چلتے۔ بھلا یہ کیا دلیل ہے کہ
بی اسرائیل میں تو ہے نبی ہوتے تھے اور است محدید وہی میں جبوٹے ہوئے ہیں۔ جس کا
جواب یہ ہے انجنس مع انجنس وہ کذابوں بھی ہے اور آپ بھی ہے۔ نئے ہرتم کا چلا آتا ہے
اور مجرسادق کا فرمانا بھی خطائییں جاتا ہے کہ صب کون فی احتی کذابون فلافون یعن
میری احت میں تمیں (۲۰۰) جبوٹے ہو تھے۔ پس مرزا صاحب نے اس چیش گوئی کو سے
کردیا۔ محرسوال یہ ہے کہ آپ کاعظی ڈھکوسار بھی کوئی نص ہے۔ اگر نص ہے تو پہلے

انتیس (۲۹) مرعیان بھی ہے ہیں۔ جب امکان آپ کے زد کی ثابت ہے تو پھرکوئی وجہ نہیں کہوہ کذاب ہوں اور مرزاصا حب صادق ہوں۔ مرزاصا حب کی تعلیم تو آپ کی اس عبارت سے معلوم ہوگئی کہ ذات پاک محمد رسول اللہ بھی کو محمد شاہ رنگیلے سے تشبیہ دی تو آپ کا کیا اعتبار ہے کہ کل کو مرزاصا حب کو ہری سنگ نلواسے تشبیہ نہ دو گے۔ جب دادا کی بیمزت کرتے ہوتو باپ کی خاک کرو گے۔ جب انسان کا ایمان اٹھ جائے تو پھراسکوکوئی حیا نہیں رہتی ۔ کجا دونوں جہاں کے بادشاہ اور کجا محمد شاہ رنگیلے۔ وہ خاتم سلطنت بسبب نالائقی اور عیاثی کے ہواور محمد رسول اللہ بھی خاتم نبوت بسبب افضل الا نبیاء ہونے کے ۔ مگر بے ادر کو دونوں کیساں نظر آتے ہیں۔ ادب کو دونوں کیساں نظر آتے ہیں۔

قوله: قرآن ایک مجلدار درخت م

جواب: بیشک درخت بھلدار ہے اور شیس (۲۳) کروڑ مسلمان اس کے بھل سے فیضیاب ہیں ۔ گرایک جھوٹی جماعت اپناالگ درخت بنانا جا ہتی ہے جوزقوم جیسے تھو ہر کا درخت ہے جوحب عادت اللہ زمانہ کی خزاں اسکو پہلے کذا بوں کے درختوں کی طرح خاک سیاہ کردے گی۔کہاں ہیں پہلے کذابوں۔

قوله: آنخضرت السلام اجامنير اليل

جواب: یہ ڈھکوسلہ بحث سے خارج ہے۔ سراج منیر ہے تو پھر آپ کو کیا اور آپ کے دوکی کو اور آپ کے دوکی کو اور آپ کے دوکی کو امکان نبوت سے کیاتعلق ۔ آپ لوگ تو اس سراج منیر کے نیچ نبیس رہنا چاہتے۔ الگ سراج منیر مان لیا۔ پس اگر دنیا میں دوسراج منیر ہیں تو آپ سے اور اگرا کی ہے تو ہم سے اور دوسرا آفتاب ممکن نبیس تو پھر دوسرا نبی بھی ممکن نبیس تو پھر دوسرا نبیس آبیا تب

بی تو لانسی بعدی ثابت ہوا کہ نہ خدانے جزوی وظلی وناقص آفتاب دنیا پر بھیجااور نہ ظلی وناقص آفتاب دنیا پر بھیجااور نہ ظلی وناقص نبی بھیجااور یہی مقصود تھا۔ مولوی رومی صاحب لکھتے ہیں۔ مصر ہور ع آفتاب آمد دلیل آفتاب

معوله: خداك دوآ فآب ين -سراج كمعنى جب كرقرآن مجيد ولغت سيآ فآب كم معلى معلوم مو كية والغت سيآ فآب كم معلوم مو كية واب يقين كرليما جاسي كرخداك دوآ فآب بين-

جواب: بیجی ڈھکوسلہ بحث سے خارج ہے۔ آفاب تو دونیں صرف ایک ہے جوآسان
پر ہے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو مشہہ کی حیثیت میں آفاب کہا ہے جو کہ خاتم النبیین کی
دلیل ہے کہ جس طرح آفاب کامٹل نہیں ہے ای طرح آپ کے بعد بھی کوئی نبی نبیں جس
طرح آفاب سے کوئی وجود نور پاکراور منورہ وکر آفاب ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکا ای طرح
محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیم اور روحانی فیض سے فیضیاب ہوکرکوئی نبوت کا مدی نہیں ہوسکا۔
آپ خود قائل ہیں کہ جوآفاب سے نور پاتا ہے، قمر ہے۔ پس آفاب محمدی ﷺ سے نور
پانے والا قطب، ولی وغوث وابدال وغیرہ وغیرہ ہے، وہ نبی نبیس کہلاسکا۔ جسطرح قمرکو
آفاب کہنا جہالت ہے۔

قوله: مراج كيك ايك قربحى ب-

جواب: ال دُهكوسله آپ كوكيا فاكده اوراس كوامكان نبوت سے كياتعلق بلكه ستار سے اور شہاب بھی ہیں اور كئى لا كھا جرام فلكی ہیں۔ آپ تو خاتم النبييين كا ثبوت دے رہے ہیں فراہوش میں آ و اور اپنا دعوى يا در كھوكة رآن سے امكان نبوت ثابت كرنا ہے۔

قولله: سراج الا نبياء كا بھی ايك قمر الا نبياء ہے جوسراج الا نبياء كو بغير قمر كے مانتا ہے وہ جابل شہره چشم ما در زاد نابينا ہے ۔۔۔۔۔ (وق)

کوئی مبارک رہے۔امکان نبوت کی دلیل لاؤاگر سے ہو محن کی بحث ہے یا نبی کی؟ متولة: محن کون ہے؟

> جواب: بحث عفارج بدنوت كى بحث ب، ندكر كل كار قوله: محن كونوت التي ب-

جواب: بالكل غلط ب-آيت بالكل بكل بهاس مين والله تعالى محسنين كواجروية كا وعد وفرما تا ب، ندكه نبوت كا-تمام آيات ئے تمسك غلط ب كيونكه حضرت الحق التيليفيٰ و يحقوب التقليفیٰ وغير وحضرت ابرائيم التقلیفیٰ کے قصہ میں سے باور خاتم النبيين ان کے بعد تشريف لائے -اورآب علیفیٰ کی وات بابر كات پر نبوت ختم ہوئی - رسول الله واللہ کا بعد كى نبى كے امكان كى كوئى آيت پيش كرو -ورند بے كل الث بلث آيات لكه كر لوگوں كو

هولة: محن كونبوت ال سكتى ب- چوبيسوي پاره كثروع من بى خداوند كريم فرماتا به هولة: محن كونبوت ال سكتى ب- چوبيسوي پاره كثر وع من بى خداوند كريم فرماتا به هو آلفِنكَ هُمُ المُتَقُونَ لَهُمُ هَايَشَاءُ وُنَ عِنْدَ رَبِّهِمُ ذَالِكَ جَوَاءُ المُمْحسِنِينَ ﴾ يعنى جوخص بهائى (نبوت ورسالت وكلام خدا) لايا-اورجس نے اس صدافت كو مان ليا وبى متى بيں اوران كيك جو پجهوه جا بيں خدا كه پاس موجود به ان كے ملے كا-ابى طرح بم محسنوں كوان كى نيكيوں كا بدلد ديا كرت بيں - ديكھا كيا صاف وعده خداوند كريم كاب .... (الح)

جواب اول: توحسب عادت تحریف معنوی کی ہادرتر جمدیجی اپنی مرضی کے مطابق کیا ہے۔ میچ ترجمہ بیہ ہے۔''اوروہ فخض جوآیا ساتھ کی کے اورجس کو مان لیااس کو بیاوگ وہ ہیں پہیزگار واسطے ان کے ہے جو چاہیں نزدیک پروردگار اپنے کئیے ہے بدلہ احسان کرنے رُينِدلبُوْتِ فَادْبَانِي

جواب: اس من گفرت مسئله كى سندشرى كوئى نهيں -سراج الانبياء قرالانبياء كى آيت وحديث مين نبيل - جب تك كوئى سندآب نددين آپ كى ايجاد باطل ب-

دوم: جب سرائ لانبیاء کے داسطے قرکا ہونا ضروری ہے تو تیرہ سو(۱۳۰۰) بری تک سراخ الانبیاء بغیر قرکے چلا آیا ہے۔ اس لئے آپ کی من گھڑت دلیل باطل ہے کہ سراخ الانبیاء کے داسطے قرالانبیاء لازی ہے۔

سوم: اگرنور بدایت و فیضان معرفت جورسول الله الله علی اخذ کرنے والے کو قرکها جائے تو اس صورت میں بزار باقرامت جمدی الله میں گذرے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ مرزاصاحب کی خصوصیت کیا ہے کہ بدرسول کہلائے جس طرح سراج سے نور اخذ کر کے قرآ فناب نیس کہلاسکتا ای طرح سراج الا نبیاء (رسول) سے نوراخذ کرنے والاقر الانبیاء سراج (رسول) نبیس کہلاسکتا۔

چھاد م: اگر قر الانبیاء مرزاصاحب تھے تو تمام انبیاء علیه السادم کیا ہوئے۔ اوراس میں ان تمام انبیاء کی جنگ ہے کہ ایک امتی قر ہواور ووستارے، جس سے مرزاصاحب کاشرف تمام انبیاء پر تابت ہوتا ہے، اور یہ گفر ہے، کیونکہ میں انبیاء پر تابت ہوتا ہے، اور یہ گفر ہے، کیونکہ میں انبیاء کے ساتھ میں۔
قوله: نبوت رحمت ہے۔

**جواب**: اس کی بحث گذر چکی ہے۔ کیا تشریعی نبوت رحت نہیں۔ جس سے مرزاصا حب کومحروم کر کے پینٹالیس (۴۵) جز چھوڑ کرصرف ایک جز دیتے ہوکیا شریعت نعت ورحت نہیں رگرامکان نبوت سے اس کا کیا تعلق ہے۔

هوله: رحت محسنول كقريب ب-

جواب: اس ے آپ کے دعویٰ کا کیافائدہ ہے۔ صرف آپ کوطوالت منظور ہے، جو آپ

دالول کا"۔

ماطوین اس ساور کی آیت میں اللہ کی وعید ہے۔ مظروں کے واسطے جہنم اوراس کے مقابل خداتعالی مؤمنین کوبشارت دیتا ہے کہ جو خص ایمان لائے گا وہ پر بیز گار ہے اوران ك واسطى بدلد بج ويا بي -اب ظاهر ب كدجب كافرون اورمتكرون كودوزخ مليكي تو مومنوں اور پر ہیز گاروں کو بہشت اور اس کی تعتیں جوان کا جی چاہے لیں گی۔ یہ کہاں لکھا ب كرنبوت ملى كريونكم ملمان ايما ندارجو فر الله يمان ركمتا ب اورامتى ب بحى في ہونے کی خواہش نہ کرے گا اور جو کرے گا وہ ایما تمارٹییں۔ کیونکہ جس کے دل میں خود تی ہونے کی خواہش شیطان کے اغواے ہوگی۔اسکا خاصہ ہے کد محد اللّٰ کی نبوت سے انکاری ہواگر چدنفاق کے طور پر مندے ایے آپ کوامتی کیج مگرنی امتی نہیں ہوتا۔ اس آیت کے عاشيه ركساب كدالياج تونى اورماناج يدمون لينىمون وورييز كالمخض بجس في محدر سول الله ﷺ کونبی برحق مانا اور جووه لائے لیتنی شریعت وقر آن اس پر چلا اور قائم رہاوہ مومن و پر بیز گار ہے۔ اور اسکے واسطے بدلد ہے۔ مدعیان نبوت کذابوں کے واسطے توبیدہ

دوم: اگر مان لین کدید نبوت کی دلیل ہے تو پھر تیرہ سو(۱۳۰۰) بری کے عرصہ میں جس قدر مسلمان سحابہ کرام دتا بھین اور تمام امت مرحومہ سب کے سب نہ مؤمن تھے اور نہ محن تھے کیونکہ انکونیوت نہلی اور نہ کوئی نمی کہلایا۔ پس میں فلط ہے کرمحن کونیوت ملتی ہے۔ قیامت کے دن نبوت کی خواہش باطل ہے کیونکہ جب دنیائی نہیں تو نبوت کیسی۔

فتولة: رحمت عناميدمت بور

جواب: رحت سے نا امیدوہ ب جورحت للعالمین کی رحت کے سابی سے محروم ہوکر

نیا نبی تلاش کرتا ہے اور خام ایمان رکھ کر سے اور کامل نبی کے پاک وامن کو چھوڑ کر جھوٹے اور تاتش نبی کے چھے لگتا ہے اور قرآن اور حدیث کو اپنے لئے کافی نبیس سجھتا اور شاعرانہ لفاظی اور خودستا کی تصنیف کروہ مدعی نبوت کی مان کر شریعت حقہ کو ہاتھ ہے ویتا ہے۔ مسلمان محمدی تو تیرہ سو (۱۳۰۰) برس سے کروڑ ہاکی تعداد میں محمد رسول اللہ کھنے کی طفیل رحت اللہی کے امید وار چلے آتے ہیں اور وہ رحمت نجات اخروی ہے منہ کہ خواہش نبوت۔ ماطلو بین امیر صاحب میں ۵ کی رزیم عوان "تر دید موانعات نبوت فی خیر الامت" کھنے ماطلو بین امیر عالی کا ابطال کو یا صرف علاء حال ختم نبوت کے قائل ہیں اور حقد میں علاء امال کے باطل خیال کا ابطال کو یا صرف علاء حال ختم نبوت کے قائل ہیں اور حقد میں علاء اماکان نبوت کے قائل ہیں اور حقد میں علاء اماکان نبوت کے قائل ہیں "۔

فاظوین! بیالیاسفیر جوث ب جیما که مرزاصاحب نے تراشاب که وفات کے پر پہلا اجماع است ب۔

دوش از مجد سوئ مخاند آمد بیرما جیست یاران طریقت اندری تدبیرما

ہم بڑے دعویٰ سے کہتے ہیں کہ متقد مین سے ایک عالم بھی ایسانہیں ہے اور نہ
کوئی محدث اور کوئی مجتبد کہ وہ اس بات کو مانتا ہو کہ محدرسول اللہ ﷺکے بعد کوئی نبی
مبعوث ہوسکتا ہے۔ اگر کوئی ہے تو تکالو ورنہ جھوٹ تراشنے اور دعو کہ دینے سے خوف خدا
کرو۔

ماطوین اوه دی آیتی جن سے میرصاحب نے امکان نبوت ثابت کرنے کی کوشش کی سے احداد اور انساف کریں کدایک سے بھی حضرت کے بعد کی نبی کا اونا مفہوم نیس۔

ا .... ﴿ يَنِنِيُ ا دَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقَصُّونَ عَلَيْكُمُ ايتِي ﴾ (الآية)

جب آپ کے پیشوا اور پیغیر نے نہیں نکالا۔ پس میہ ماننا پڑے گا کہ یامیر قاسم علی کی قوت استدلال وقر آن دانی مرز اصاحب سے بڑھی ہوئی ہے اور یامیر قاسم علی کاان آیات سے استدلال غلط ہے۔

هوله: ازواج مطهرات امبات المؤمنين بي-

جواب: بیشک امہات المؤمنین میں تو پھرآپ کے دعویٰ کواس سے کیاتعلق ہے؟ بے فائدہ خارج از بحث اپنے اوراق سیاہ کے بیں کام کی ایک بات بھی نہیں۔ جب قرآن نے فرمایا دیا کہ محتی ہیں کام کی ایک بات بھی نہیں۔ جب قرآن نے فرمایا دیا کہ محتی ہوتی ہے، میں ما گارت خرافات کون مان سکتا ہے کیا خدا کو علم نہ تھا کہ روحانی اولا دبھی ہوتی ہے، میں ما گان مُحتید آبا آخلہ نہ کہوں اور تحدید ایک نے بھی خدا کونہ کہا کہ میری تو اولا دہ اور میر ایزا بیٹا علام احدقادیانی ہوگا تی ہوگا آپ کیوں بے فائدہ قرآن میں جھے کو مَا تَحانَ مُحَدِّد آبَا اللہ من هفوات الجاهلين.

۳....روحانی بیخ مراد ہوتے تو سحابہ کرام سب کے سب محدرسول اللہ ﷺ کے دوحانی بیخے سے جن کے طفیل مرزاصا حب کو دین پہنچا۔ تیرہ سو(۱۳۰۰) برس تک تو ایتر رہے اور تیرہ سو(۱۳۰۰) برس کے بعدایک روحانی بیٹا ہوا اور ۲۳ کروڑکل دنیا کے مسلمان کس کے روحانی بیٹے بیں۔ بی ہے جوامام وقت کو نہ پہچانے اور جبوٹے مدی کے پیچھے لگ جائے جہالت کی موت مرتا ہے۔

قولة: آخضرت الإالمؤمنين إلى-

جواب: قرآن تو فرماتا ہے کہ کھی گئی کا باپنیں۔قرآن کے مقابلہ میں آپ کی اور آپ کے پیرومرشد کی کون سنتا ہے اور اس کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔

# ترييد ئبؤب فادياني

٢....﴿ يَامَعُشَرَ الْحِنِ وَ الْإِنْسِ الْمُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقَصُّونَ عَلَيْكُمُ اينِي ﴾
 ٣....﴿ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا الْمُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ اينِ رِبِّكُمْ ﴾
 ٣....﴿ مَا لَهُمُ خَزَنَتُهَا الْمُ يَأْتَكُمُ نَذِيْراً ﴿ قَالُوا بَلَى قَدْجَاءَ نَا نَذِيْرا ﴾ (الآيه)
 ٥....﴿ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبُلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاؤَدَ وَسُلَيْمَانَ وَ آيُونَ وَيُوسُفَ وَمُوسِنِي وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نِجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ (الآيه)

٢.....﴿ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ اتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نِجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾
 ٢.....﴿ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوْى اتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نِجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾
 المُحُسِنِينَ ﴾

٨ ﴿ سَلَامٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّا كَذَالِكَ نِجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴾
 ٩ ﴿ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَالِكَ نِجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴾

السُّرُوسَلام على إلياسِيْنَ إنَّا كَذَالِكَ نِجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴾

اس جگرصرف موال میہ وتا ہے کہ مرز اصاحب نے اپنا بہت زور لگایا اور أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم اور وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْن كَى دوآ يَوْل كِسواان كواستدلال كواسط بيآ يَتِي أَظْرِنه آئيں اور آپ كوآئيں ۔ اس كے دوجوہ ہو كتے ہيں:

ا.....آپ کاعلم اور قوت اجتهاد مرزاصاحب سے زیادہ ہو گرچونکہ بدیجی ہے کہ آپ مرزا صاحب کے علم سے زیادہ تو کجا بلکہ بہت کم ہیں۔ جب بیصورت ہے تو پھر آپ کا استدلال خود غلط ہے۔

۲ .... کشفی والبامی طافت ہے۔ یہ بھی مرزاصاحب کی آپ سے زیادہ مسلم ہے۔ پس آپ کس دلیل سے ان آیات سے محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد نبی کامبعوث ہونا نکالتے ہیں۔ جواب: نص قرآنی کے مقابلہ میں آپ کا وُحکوسله غلط ہاور قابل وقعت نہیں۔ بیالی نامعقول دلیل ہے جیسا کہ کوئی کے کہ مرزاصاحب بدسبب پیرومرشد ہونے کے مُر دوں کے باپ ہیں اور عورتوں کے بھی باپ ضرور ہیں۔ پس مرزائی مرداورعورتیں بھی آپس میں بہن بھائی ہیں اورانکا نکاح حرام ہے جیسا حقیقی بہن سے نکاح حرام ہے۔ ورند ضرور مانو گے کدروحانی باپ ہونا جسمانی باپ ہونے سے پچی تعلق نہیں رکھتا۔ قر آن کی آیت ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ ﴾ عقوجهما في بيثا اورجهما في باب مطلب ب، ند كەروھانى - پس بىطرىق استدلال غلط ہے كەاگر آمخضرت ﷺ كى بيوياں امہات المؤمنين بين تو محدرسول الله ﷺ ضرور باپ بين اوراگر بيڻا مراد ٻيتو کل مؤمنين وصحاب کرام اور دنیا بجرے مسلمان سب روحانی بیٹے محدرسول اللہ ﷺکے ہیں۔مرزا صاحب کے ہاتھ کیا آیا۔ میرصاحب اگرآپ کی مجھ میں بید متلدامہات المؤمنین نہیں آیااورای جہل کے باعث آ تخضرت ﷺ کوامت کا باپ قرار دیتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کدامہات المؤمنين كوصرف محرمات ابدي من لانے كے باعث ازواج مطہرات كوامهات المؤمنين فرمایا۔جس کے بیمعنی بیں کہ جس طرح حقیق ماں کے ساتھ تکاح حرام ہے ای طرح محد على كى يولول س تكان حرام ب اور ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ آبَا آحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ ﴾ مل حقیق بینامراد ہے جووارث ہوتا ہے۔واقعی حقیق صلی بینا محر ﷺ کے بعد کوئی نہ تھااور نہ کوئی جانشین ہوا اور نہ نبی کہلایا۔ روحانی بیٹے محمد رسول اللہ ﷺ کے انوار نبوت وخلافت ك سب سے پہلے حضرت ابوبكر عظاموئ ان كے بعد حضرت عمر عظامان كے بعد حضرت عثمان ﷺ ان کے بعد حضرت علی ﷺ اور ان کے بعد خلافت جسمانی الگ اور خلافت روحاني الگ موكن فافت جسماني يعني بادشامت تو مختلف اشخاص مين تبديليان رُتُرِينِد نَبُوْجِ قَادِيَاتِي

متولة: خاتم النبيين اور يج فهم خالفين -

جواب: میرصاحب کی حالت پرافسوں ہے کدان کی بخت کلای ہے جمدرسول اللہ وہ کے اس کی بخت کلای ہے جمدرسول اللہ وہ کے اس کے سب کے فہم ہوئے۔اللہ ان کی حالت پررحم کرے قرآن کی تفییر جوحدیث نے کردی کہ لا نہی بعدی قو پھرسوائے گتاخ ومرتد کے مسلمان کا کام نہیں کہ اس کو کی فہم کے میں میرصاحب کی خاطر ان کے پیفیمر کی عبارت نقل کرتا ہوں کہ ان کو معلوم ہوجائے کہ ان کی بدزبانی ہے اُنگا پیفیم بھی نہ نی سکا اور دہ بھی کی فہم ہوئے۔مرزاصاحب ازالداوہام "کے صالا کے پرکھتے ہیں:

'' چہارم: قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیار سول ہو یا پراند ہو۔ کیونکہ رسول کوعلم وین ہتو سط جبرائیل النظیفی المائی ہتا ہے اور باب نزول جبرائیل النظیفی نہ ہیرا ہے وتی رسالت مسدود ہے۔اور سے بات خودمتنع ہے کہ ونیا میں رسول تو آئے گرسلسلہ وتی رسالت ندہو''۔

اب میرصاحب بنائی کہ قادیانی نبی بھی تو کے بنبی ہے باب رسالت کو مسدود مان رہا ہے اور آپ کے تمام دلائل کو کہ رسالت ونبوت نعت ہے اور محن کولل سکتی ہے سب خاک میں ملائیں۔ اب ہم کو جواب دینے کی پچھ ضرورت نہیں۔ آپ پہلے گھر میں سوچیں۔ افسوی میرصاحب کو مرزائی تعلیم کی بھی خرنبیں گیا ہے تو عمدا عوام کو دھو کہ دینا چاہتے ہیں خود بی این آپ سے اعتراض بنا لیتے اور خود بی خلاف عقل فیل اپنے جی میں جو آیا لکھ مارتے ہیں۔ اللّہ دیم کرے۔

هوله: آخضرت الله الوالمومنين بي يبي تجديم المواليا علي كدجس فض كي يويال مومنين كل ما كي بويال مومنين كل ما كي بوكي الوالي مومنون كاباب بوگا .....(اع)

قولة: كيارسول الله الله الله كامردكابا فيين اوتا؟

جواب: اس كى بحث الوالمؤسنين من گذر چكى ہے صرف بحرتى كى عبارت ہے جم كتاب

بره حانا منظور ہے۔ ورنہ جب نص قرآنى موجود ہے تو پھر ڈھكو سلے كون مان سكتا ہے۔

هنو له : افظ لكن رفع وہم كيليح ہوتا ہے۔ آیت زیر بحث میں جو لفظ لكن زبان عرب میں

استدراك كے واسط آتا ہے۔ یعنی لكن ہے جو پہلے كلام ہوتا ہے اس كوئ كر جو سامع كو

وہم پيدا ہوائى پيدا شدہ وہم كور فع كرنے كے واسط صرف لكن بول كرآ كے اس وہم كور فع
كياجاتا ہے۔

جواب: بينك افظ لكن استدارك ك واسطة تاب اوراس آيت ميس بهي درست آيا إسرف مجدكا يجير إما كان مُحمَّد آبا أحد مِنْ رِّجَالِكُمْ ﴿ مِن إورامفهوم علت كى مردك باب مونى كى درج نديقى يعنى بيان ندكيا كيا تما كا كدكياوجه ب كرمحد الله محى مردكاباب بم فينيس بنايا؟ لكن كافظ ك بعد يورا يورا مطلب مجها دياك بم في صاف بیان کردیا کہ کھ ایس نے باپ ندہونے کی حکمت بیا کے کہ خاتم النبیین ہاس کے بعدكونى نيى ند بوكا\_الركونى محد الله كابينا موتا تووه بحى ني موتا \_مرمحد الله ك بعد كسى تتم ك نى كا مونا منظور خداند تقااس واسطے ند بيناديا اور ندمحد ﷺ كو باب كبا- يبلا جمله كدمحر اور لكن صرف استدارك بيعن اس كى كيا وجب كد مر اللط المين اس واسط كدخاتم النبيين بين \_ ياحمد على كا كيون كوئى بينانبين أس واسط كرمر في خاتم النبيين بين اور خاتم النبيين كي تغير مديث لا نبي بعدى من رسول الله الله عند كردى كى رُيْدِيْدِ نُبُؤْتِ قَادَيَاتَيْ

پکڑتی ہوئی اب تک خدا کے فضل وکرم سے عربوں اور ترکوں میں ہے اور خلافت روحانی
مجمی فقیرہ جاد ونشین و خانقا دوزادیہ گزنیاں کے ذریعہ سے ہرایک مسلمان کو فیضیا ب کررت ہے۔جس کا ہرا یک سلسلہ طریقت حضرت علی کھی تک جاختم ہوتا ہے۔ ہرایک مسلمان خواہ
سکی سلسلہ کا مرید ہو، قاوری ہو، چشتی ہو، فقشیندی ہو یا سہروردی۔ اس کا سلسلہ پیشوایان حضرت علی کھی تک جاتا ہے کیونکہ خاتم ولایت حضرت علی کھی ہیں۔ ہاں بے مرشد ہے کو فیض ہرگر نہیں ہوتا۔

کہ اے بے پیر تا پیرت نباشد ہوائے معصیت دل می خراشد مرزاصاحب کا کوئی پیرطریقت ندتھااس کئے وہ روحانی خلافت کے فیف سے محروم تھے۔ کیونکہ دہ خود فرماتے ہیں کہ میرا کوئی پیرومرشذہیں۔ هنوللہ: غاتم النبیین دیج فہم مخالفین۔

> جواب: مرزاصاحب بھی تو ختم نبوت کے قائل ہیں۔دیکھودہ لکھتے ہیں ۔ ع ہر نبوت را برو شد اختام

کیا آپ کی اس بدزبانی کی روے وہ بھی کے فہم ہیں۔ باتی رہ آپ کے اعتراض مووہ بھی
ایسے ہی بیبودہ و بے سند تک بازی ہے جس کا جواب بھی کافی ہے کہ پہلے اپنے گھر میں فیصلہ
کر لوکہ مرزاصا حب حق پر ہیں کہ نبوت کو محمد اللہ پڑتم کرتے ہیں۔ یا میرصا حب جو خاتم
النبیین یقین کرنے والوں کو بچ فہم مغضوب و مجذوم کا خطاب دیتے ہیں کون جن پڑے؟ اور
یہ بحث باربار کی جاتی ہے حالا تکہ جواب کئی بار ہو چکا ہے۔ آبیتی اور حدیثیں بالکل ہے کی
ہیں اور خارج از بحث ہیں۔ صرف جہلاء کو دھو کہ دیتے ہیں۔ مرزاصا حب خود لکھتے ہیں کہ
ہی مدی نبوت پرلعنت ہیں۔ (جموعا شہادات احساس ۲۳۳)

دوسر فض کی رائے سے تغیر کی ہوئی محدرسول اللہ ﷺ کی تغیر کے آگے کھے وقعت نہیں رکھتی۔

فتولة: خاتم النبيين كمعنى-

جواب: دیکھواس بحث کوابتدائی کتاب میں نص شرعیہ سے ثابت کیا گیا ہے۔ مسلمان ہر ایک مخبوط الحواس کے دماغ کا نزلہ نصوص شرق کے مقابلہ میں بے سند بات کی طرح مردود سجھتے ہیں۔ بلکہ مرز اصاحب بھی خاتم النبیین کے معنی ختم کر نیوالا ہی مانتے ہیں۔ ''تو فیح الرام'' میں مرز اصاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ عذر پیش کریں کہ باب نبوت مسدود ہے تو میں کہتا ہوں نہ من کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہے۔ (دیکھوڈ فیج الرام'س ۱۹۵۸)

اب میرصاحب فرمائی کدان کو جامائی یاان کے مرشد کو جو ُ خاتم ' کے معنی فتم کر نیوالا کرتا ہے۔ صرف میہ کہتا ہے کہ محدرسول اللہ ﷺ باب نبوت بند کر نیوالا تو ہے گرنہ من کل الوجوہ۔ بفرض محال اگر مان لیس کدایک جزونبوت کھلی ہے تو پینتالیس (۴۵) جزوتو مرزاصا حب بھی بند شدہ مانتے ہیں۔ بیکون عقل کا اندھا کہتا ہے کہ خاتم کے معنی دوختم کر نیوالا' ماننے والا مضوب ومجذوم ہے۔

هنولهٔ: قرآن مجیداورلفظ محتمد خداتعالی نے مورة بقرة کے پہلے رکوع میں کا فرول کے حق میں فرمایا ہے: ﴿ خَعْمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَعَلَى سَمْعِهِمُ ﴾ یعنی الله نے کا فرول کے داول اور کا نول پرمبرکردی .....(احّ)

جواب: لفظ محتم عربی میں بند کرنے کے موقعہ پراستعال کیا گیاہے۔ دل اور کان پرمبر کرنے کے واسطے بھی ،معنی بہی ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے دل بنداور ہے ص کردیے ہیں کہ تھیجت کواس میں دخل نہیں یعنی تھیجت ان کواٹر نہیں کرتی ۔ کیونکہ ان کے دلوں پرمبر

ہے یعنی بند کے مجھے ہیں۔ پس ایسان کانوں کی مبر ہے بھی کانوں کا بند کرنامقصود ہے کیونکہ دوخت کی بند کے مجھے ہیں۔ پس ایسان کانوں کی مبر ہے بھی کانوں کا بند کرنامقصود ہے کیونکہ دوخت کی بات سنتے ہی نہیں یعنی عمل نہیں کرتے گویا انہوں نے شائی نہیں اور کیوں نہیں سنا کیونکہ ان کے کانوں پر مبر ہے جیسا کہ بند کتے گئے ہیں ۔۔۔۔(انح)۔ (ویکمو بحث فاتم النہیں)

مولة: لفظ غاتم اورافت عرب-

**جواب: ختم کے معنی تمام گردانیدن کے بیں از روئے فعل کے ختم یختم ختما فھو** خاتم فذاک مختوم اس لحاظ سے خاتم کے معنی وختم کرنے والا اور ایورا کرنیوالا ہے۔ انتوشى اورمبر ك معنى سياق وسباق قرآنى كے برخلاف باكر چائم چەمىنى انگشترى كے بھى یں مگریہاں انگشتری کے برگزنہیں کیونکہ رسول اللہ عظانے خودختم کے معنی بورا کرنے اور تام كرنے كے لئے بيں -جيماك حديث شريف ميں رسول الله عظانے فرمايا كدنيوت ك على بين ايك اينك كي جكه خالي هي جس كوبيس في آكرتمام كرديا إب مير ، بعد كوني تي نہیں۔اب اگر ہزار جابل محتم مے معنی انگشتری وغیرہ اس موقعہ پر کرے تو مسلمان رسول الله الله الله على الكي محدوقعت نبيل ركت - اكركوني كاذب الم مطلب ك واسط رمول الله ﷺ کے برخلاف قرآن کے معنی کرے تو اس کے خود غرضی کے معنی برگز برگز قابل اعتبار نبیں اور ندمسلمان رسول الله علی کے کلام کے مقابلہ میں لا یعنی اور من گھڑت باتوں کو مانتے ہیں اور تیرہ سو (۱۳۰۰) برس سے جودین چلا آتا ہے کسی در پر دوعیسائی کے افواے ہاتھے نبیں دے کتے۔

قولة: ميرےكيامرادب-

جواب: ختم اورمبری بحث گذر چک بے کہ ختم کے معنی اُس مبرے ہیں جو کہ کی چیز کے

بند کرنے کے وقت استعال کی جاتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿ یُسْفُونَ مِنْ رُجْنِقِ مَّخْتُومُ جَتَامُهُ مِسْکِ ﴾ ترجمہ: اس کو پلائی جاتی ہے شراب خالص مہر کی ہوئی جس کی مہرجمتی ہے مشک پر یعنی کستوری پر۔ پھرحاشیہ پر فاکدہ میں اکھا ہے کہ بوتلوں کے منہ کستوری ہے بندہو نے اوران پرایک درجہ کے بیشتیوں کے نام کی مہرجی ہوئی ہوگی۔ مناطع یعن اب روز روشن کی طرح معلوم ہوگیا کہ ختم کی مہروای مہر ہے جو بندشدہ اشیاء کے منہ پر جمائی جاتی جاتی کا رسم معنی کم بند کرنے کے بین اور حقیقی معنی کسی شے کے منہ پر جمائی جاتی ہے جس مجازی معنی ختم کے بند کرنے کے بین اور حقیقی معنی کسی شے کے پوراوتمام کرنے کے بین مفصل بحث گذر چکی۔ دیکھوابتداء سے بحث خاتم النبیین۔ کے پوراوتمام کرنے کے بین مفصل بحث گذر چکی۔ دیکھوابتداء سے بحث خاتم النبیین۔ فقولہ : خاتم اور لفت بجم۔

جواب: بم الله بى غاط ہے۔ ختم جب عربی لفظ ہے تو لفت مجم ہاں کا کیا تعلق صرف طول بیانی ہے کتاب برحانا منظور ہے ورزمعنی ایک بی جیں۔ بہما یعتم به یعنی آلد مبر کرنے کا جس سے لفافہ یا تھیلی کا مند بند کیا جا تا ہے اور مجازی معنی بند کرنے کے بیکار کرنے کا جس جیسا کہ ﴿خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ سے ظاہر ہے کہ کفار کے دل تق بات کے قبول کرنے اور سننے کے واسطے بندو بیکار کئے گئے ہیں۔ پس مجمد واللّٰهُ کا وجود پاک انبیاء علیهم السلام کے بند کرنے کا آلہ ہے یعنی آپ کے بعد کوئی نی مبعوث ندہ وگا۔ انبیاء علیهم السلام کے بند کرنے کا آلہ ہے یعنی آپ کے بعد کوئی نی مبعوث ندہ وگا۔ هنو للهٔ : مہرے کیا مراد ہے۔ خاتم کے معنی جب کہ از روئے قرآن مجید داخت معلوم ہو چکے هنو للهٔ : مہرے کیا مراد ہے۔ خاتم کے معنی جب کہ از روئے قرآن مجید داخت معلوم ہو چکے

تو خاتم النبيين كمعنى نبيول كى مهر كيام راد كا مسدر الى ) جواب: جب يدافت عرب عابت و چكاب كه مهر ت الدمهر كرف كا يعنى بندكر في
كالمحج بوق يحرم مرسول الله و الله كاليون كرف كا آلد بندكر في كا الوالي فاتم النبيين كمعنى لا نبى بعدى درست بوئ -

قولہ: وستاویز کی مہر۔ دنیا میں کوئی وستاویز یا مکتوب ایسائیس دیکھایا سنا گیا۔ جس پراس غرض ہے مہرلگائی جاتی ہوکہ وہ مضمون یا مکتوب اس مہر ہے ختم کردیا۔۔۔۔۔۔ ن جواب: مہر کے معنی ہیشہ بند کرنے کے جیں اور مہر دوشتم کی ہوتی ہے ایک سیل اور دوسری سٹیمپ عربی افظافتم جوزیر بحث ہے اس کے معنی یا ترجمہ سیل ہے۔ اور بید مہر وہ ہے جو موم یالاخ یا کئی اور لیسد از مادہ ہے کئی چیز کا منہ بند کرک گرہ کے اوپر چسپال کرتے ہیں اور ہمیشہ جب بھی میشنمون اوا کرتا ہوکہ جس کا مفہوم بند کرتا ہووہ ہاں مہر کا لفظ استعمال کرتے جیں۔سنوعرفی کہتا ہے۔ شعر

امید ہست کہ مہر لب سوال شود عناشیت کہ چوعصیاں ماست لامحصور جس کا ترجمہ ہوجائے گی تیری رحمت جو کہ جاری لیوں کی مہر ہوجائے گی تیری رحمت جو کہ ہمارے گناہوں کی مانند ہے انتہا ہے یعنی ہماری بخشش بغیر ہمارے لب بلانے کے ہوجائی گی۔

مرزاصا حب خودمہر کے معنی بند ہونے کے کرتے ہیں۔ دیکھو دھیقۃ الوتی میں ا سطر ۹، کیونکہ دید کے رو سے تو خوابوں اور الہاموں پر مبرلگ گئی ہے۔ پھر دیکھو دھیقۃ الوتی ا میں ۲۰ سطر ۱۳ مگر افسوں کہ عیسائی ند ہب میں معرفت الٰہی کا درواز و بندہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی ہم کلائی پر مبرلگ گئی ہے۔

اب ہم ادب سے میرصاحب سے پوچھتے ہیں کہ مہر کے معنیٰ بند کرنے کے جو مرزاصاحب نے کئے ہیں آپ ان کو بھی وہی خطاب دیں گے جومعا تدین کو دیتے ہیں۔ گر تعجب ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ بحث تو ختم کی ہے جوعر کی لفظ ہے اور آپ مہر جوفاری لفظ ہے اس پر بناحق تکت چینی کررہے ہیں اگر دستاویز کی مہر مراد بھی لوتو اس کے شراب کی ہوتلیں جو کستوری ہے مہر کی گئی ہوگی یعنی بندگی گئی ہوگی۔ای طرح ڈاک کے تھیلے لاخ ہے منہ بند کئے جاتے ہیں۔آپ تصدیق کے معنی غلط کر کے دھوکہ دیتے ہیں۔ڈا کھانہ کی مہر جو محتم کا ترجمہ ہے ہرجگہ بند کرنے کے موقعہ پرلگاتے ہیں،نہ کہ تصدیق کے موقع پر۔

دوم: ان کی بناوٹ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ختم بعنی Seal (سیل) کے اندر حرف کھدے ہوئے ہوئے ہیں جن پر سیابی ہوئے ہوئے ہیں جن پر سیابی موسے ہوئے ہیں جن پر سیابی لگ جاتی ہے اور وہ کاغذ پر چھپ جاتا ہے۔ پس ڈاک خانہ کی سیل کے معنی بند کرنے کا آلہ ہے، نہ کہ تصدیق کا۔

فتولة: عدالتول كى مبر-

جواب: یددهوکد ب عدالتوں کی مبر ختم کا ترجمہ غلط ب دو مبرجس کا ترجمہ ختم ہو یعنی
سل جوسیاتی سے ندلگائی جاتی ہو موم یالاخ سے لگائی جاتی ہو، بتاتے تو کوئی مان سکتا تھا۔ یہ
دھوکا ایسا ہے جیسا کوئی خزریک بحث بی سور کے لفظ پر بحث کرے کہ سور کے معنی خوثی
ودیوار کے جیں اور سور جائز ہے ۔ کہاں ختم اور کہاں مہر۔ اگر آپ سے تھے تو ختم کے
معنی نکالتے ندکہ مبر کے معنی ۔ مبر تو انٹرنی و پونڈ کو بھی کہتے ہیں ۔ جب کوئی گریز کرتا ہے
تو بداہ ہوکر جس طرف پناہ ملتی نظر آتی ہوجا بناہ لیتا ہے۔ یہی حال میر صاحب کا ہے
قرآن کے لفظ خاتم پر تو جھوٹے ہوئے اب ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہی طرح دھوکہ وہی
سے کام چلے گر

ع من خوب ہے شاہم پیران پارسا را گرہم بھی دھوکہ ظاہر کرتے رہیں گے جس قدر مہریں لیعنی ڈا کنانہ کی مہر، الزديد لَبُؤْتِ فَادِيَاتِنَى

معن بھی دستاویز کے مضمون کے بندگر ، کے ہیں یعنی جب مہر مقر کی دستاویز پرلگ جائے تو پھراور مضمون بند ہوجا تا ہا گرزیادہ اجائے تو دوبارہ مہر لگائی جاتی ہے۔

عقو لگ : کتابوں پر مہر - ہزار ہا کتابیں ند ہی اور دنیاوی ہمارے سامنے مطبوعہ و فیر مطبوعہ الی ہیں جن کے اخیر مہر ہوتی ہے۔ گراس ہے بھی صرف تقد یق مراد ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ اللہ ہیں جواجب : جب آپ خود مانے ہیں کہ کتابوں کے اخیر مہر لگائی جاتی ہوتا ہوتا ہوا کہ اختیام و آخرہ ہونے کی دلیل و بھوت مہر ہے۔ یہ دلیل تو آپ کے دولی کے برخلاف ہے معلوم نہیں کہ کیوں آپ کی بجھ ہیں الی ساف بات نہیں آتی کہ جسے مہر اخیر ہیں گئی ہے اور اختیام کی علامت ہے ایسانی محمد ﷺ سب انبیاء علیم السلام کی اخیر ہیں اور ان کے مقام کی علامت ہے ایسانی محمد ﷺ سب انبیاء علیم السلام کی ولیل ہیں۔ بھی کسی نے دیکھا ہے کہ جب اخیر مہر لگ جائے تو پھر بھی کتاب کی اختیام کی دلیل ہیں۔ بھی کسی نے دیکھا ہے کہ جب اخیر مہر لگ جائے تو پھر بھی کتاب کی عبارت جاری رہتی ہوگئی ساون فرونیں تو پھر مہر سے مرادا فتیا م سے جے ہے۔ عبارت جاری رہتی ہوگئی ہوئی ہوئی ہوئی

جواب: وَاكُوانَهُ كَلَ مِهِر دوسِم كَلَ مُوتَى بِينَ المِكَ Seal جُوكَهُ حَتِم كَا رَجَمَه بِ مومِ:
سليمپ اور بحث محتم پرہے نہ كہ سليمپ پراس واسطے Seal مبرجو وُاكُواند كى ہاس كے
معتی ہم مير صاحب كو سمجھاتے ہيں تاكمان كى غلوانبى دور ہو۔ وُاكُواند كى Seal مبرصرف
وُاك كى تھيليوں كے منہ بندكر نے كے وقت استعال كرتے ہيں خواہ پارسل ميل ہو ياليئر ميل
يعنی خواہ پارسلوں كا تھيلا ہو يا چشيوں وكتابوں وغيرہ كار مبر بميشہ تھيلے كے منہ كو بندكر كے
ال كرہ كے اوپر لاخ ے ثبت كرتے ہيں اور يہ بعينہ ترجمہ حتم كا ہے جيسا كه قرآن
ميں الله تعالى فرماتا ہے: ﴿يَسُسُقُونَ مِنْ رَّحِيْقٍ مُخْتُومٌ جِتَاهُهُ مِسْكِ ﴾ يعنی وہ

جواب: بیخت جمون اوردهوک به که مهرخاته کی غرض سے لگائی نبیں جاتی۔ اب پھر
میرصاحب مہر کی بحث سے عاجز آکرخاتمہ کی طرف کئے ہیں۔ فیرہم بھی ای طرف تعاقب
کرتے ہیں۔ میرصاحب اہل زبان لغت عربی کے اورنصوس قرآنی واحادیث نبوی کے
مقابلہ میں آپ کے عقلی ڈھکو سلے کہاں تک چلیں گے جب ختم کے معنی آپ اخت عرب
سے آخر ہر چیزے و پایان انجام خاتمہ الشیء مان چکے گر دروغ گورا حافظه
نباشد کا معاملہ ہے اگر آپ کواپئی تحریر یا ذبیس رہی تو ہم اس کی نقل کرتے ہیں دیکھو کتاب
النبو ق صفحہ ۲۵، جس کے معنی ہوئے کسی چیز پر مہر کردی دوسرے معنی کا محاورہ ہے خاتمہ
الشی ء یعنی کسی چیز کا انجام اورا فیرسسان

تَرْدِيْدِ نُبُوْتِ قَادِيَاتَيْ

عدالتوں کی مہر، کارخانوں کی مبر، مولو یوں کی مبر، سکون برمبر، برایک مبرے مراد تقدیق فعل ہوتی ہے یعنی فیریت کے شک کا دور کرنایا فیرے وفل کورو کنامقصود ہوتا ہے۔جس ے بیمطلب ہوتا ہے کدمبرجس دفتر یا کارخاند یا مولوی کی ہے اس کی ہے غیرکااس میں وخل نہیں۔ جب عدالت کی مبرلگ جائے تو جس عدالت کی مبر ہے وہ دوسری عدالتوں کے وظل سے مبرشدہ کاغذکو بند کردیتی ہے۔ اگر ڈیٹی کمشنر کی عدالت کی مبر باتو وہ بند کرنے والى ب،اس شك كى كديه كاغذات دُويرُ على جج كى عدالت كانبيس يعنى مبرشده كاغذ دُويرُ تل جے کے دفتر یا عدالت کے ہونے کو بند کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ چونکہ جھے پر مبرڈ یٹ کمشنر ك دفتركى بالبذامين دوسرے دفترول اور عدالتوں كو بندكرنے والا ہول قصديق جوآب كيت بين اگرآپ كونفىديق كے معنى بھى معلوم ہوتے تو بھى مبر كے معنوں يرشك ندكرتے۔ تصدیق ضدہے تکذیب کی۔ پس جب سمی امریس شک ہوتا ہے تو اس شک کی روک وبندش تقديق مبرے ہوتی ہے۔ جب كوئي محف شك كرتا ہے كة تحرير عدالت يا كارخانديا ڈا کفانہ یاکسی وفتر یاکسی مولوی کی نہیں ہے تو مہر دکھائی جاتی ہے۔ جب فریق ٹانی مہر دیکھ لیتا ہے تو اس کا شک رک جاتا ہے اور بند ہوجاتا ہے اور تکذیب بند ہوجاتی ہے پس تکذیب کی بندش بذرايد مبر موتى ب-اس واسط خابت مواكد مبرك معنى بندكرنے كے بي -اس تمام بحث سے ہوا کہ مبرخواو کی شم کی ہو بند کرنے شک وشبہ کے واسطے استعال کی جاتی ہے۔ جب فریق ٹانی مقابل مبر دیکھ لیتا ہے تواس کاشک دور ہوجا تا ہے۔ پس مبر آلہ ہے شک ك بندكرنے كا۔ جب آپ كوئى چيز خريدكرتے بيں اور دوكا عدارے كہتے بيں كه آگرہ فیکٹری کا بوٹ دوتو دوکاندار جب آپ کو بوٹ دکھا تا ہے تو آپ کوشک ہوتا ہے کہ شاید ہے بوٹ کسی اور فیکٹری کا ہو ۔ تکر جب آ پ آگرہ فیکٹری کی مہر دیکے لو عظے تو آپ کا شک بند ہو بندہ غلط ہے مگرکوئی پوچھے کہ وہ قرآن ہے کی جدید نبی کے لانے کے مدمی تھے بیضنول بحث کس واسطے کررہے ہیں۔ کجانص قرآنی اور کجامیے تقلی ڈھکوسلے۔

قولة: مهر پرایک اور غلافتی بعض نا دان خاتم النبیین والی مهر کی بیدمرا و بتات میں کہ بید ایس مهر ہے جیسے کوئی شخص ایک تحریر یا مکتوب کسی دوسرے کے نام لکھ کر اس کو لفاف میں بند کر کے اس پرمبر کریں تا کہ کوئی دوسر شخص اُس مبر کونہ تو ڑے اور خاتم النبیین کو تشبیدای مهر سے دک گئی۔اس پرحپ ذیل اعتراض وار دہوتے ہیں۔

ا.....ایک چیز جس کی حفاظت منظور ہوار کا وجود۔

٢ ..... وينجخ والے كا وجود\_

٣ .... جس كنام وه شي بواس كاوجود

r .....مبر جواس غرض سے نگائی جاتی ہے کددوسرا کھول نہ اے اس کا وجود۔

۵ .... وومبر تنفخ والے کی موتی ہاس کاوجود۔

٢ ....و ويزجس يس كوئى چز بندى جاتى اس كاوجود

اب بناؤ که خاتم النبیین میں نبیوں کی مبرآ تخضرت ﷺ کوقرار دیا گیاہے۔ کس طرح پرتبہاری مشابہت کامصداق ہوسکتاہے؟

جواب: مرزاصاحب اوران کے مرید بمیشہ تشبید کی بحث میں مفالطد یا کرتے ہیں۔ گر جب و پسے بی اعتراض فریق ٹانی کی طرف ہے ہوں تو بغلیں جھا تکتے ہیں۔ جب سی موجود اینی مرزاصاحب پرلازی اعتراض نصوص شرعیہ کے روسے کئے جا کی تو استفارہ کہ کرنال دیاجا تا ہے اور جب کہاجائے کہ مرزاصاحب جومثیل عیسی اپنے آپ کو کہتے ہیں ان میں عیسیٰ کی کوئی مما ثلت نہیں۔ أرديد نبؤك فادران

جواب: ال کاجواب پہلے مہر کی بحث اور دستاویزات کی بحث میں ہو چکا ہے۔ گریم صاحب کامقصود کتاب کا طول کرنا ہے ایک بات کو اُلٹ پلٹ کردوسری شکل میں الگ دلیل بنالیتے ہیں جو کہ پایئے خیرالکلام سے نہایت گری ہوئی روش ہے۔ ہم بھی جواب دوبارہ دینے کے واسطے مجبور ہیں۔ یہ فلط ہے کہ دستاویز پر مہر قبولیت وشلیم کی دلیل ہوتی ہے۔ شلیم و قبولیت تو ہر ایک معاملہ کی پہلی طے ہوجاتی ہے تو پھر معاملہ تحریش آتا ہے اور تحریک تخیل وقعد این کا آلدمہریاد شخط ہوجاتی ہے تو پھر معاملہ تحریش آتا ہے اور تحریک تخیل وقعد این کا آلدمہریاد شخط ہوتے ہیں۔ جب کی دستاویز پر دستھ یا مہر مقر ہوجائے تو پھر اس دستاویز میں کی و زیادتی نہیں ہوتی اگر کرنی ہوتی تو دوبارہ دستھ ومہر کرائی جاتی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ مہر مقرکی تصدیق کا آلہ ہے مثلاً کریم بخش نے دستاویز کی گرشک سے صاف ظاہر ہے کہ مہر مقرکی تصدیق کا آلہ ہے مثلاً کریم بخش نے دستاویز کی گرشک بعد ملاحظہ مہر کے شک دور ہوجا تا ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ مہر کے مغنی بند کرنے کے درست بعد ملاحظہ مہر کے شک دور ہوجا تا ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ مہر کے مغنی بند کرنے کے درست بیں جیسا کہ خودم زاصا حب اور دیگر تمام باحواس اشخاص کرتے ہیں اور میرصاحب کا ایجاد بیں جیسا کہ خودم زاصاحب اور دیگر تمام باحواس اشخاص کرتے ہیں اور میرصاحب کا ایجاد بیں جو سے کا دیکا دیکا کہ میں بین کرنے کے درست بیں جیسا کہ خودم زاصاحب اور دیگر تمام باحواس اشخاص کرتے ہیں اور میرصاحب کا ایجاد

٣....جوآلةُتم كابو\_

سوتینوں وجود خاتم النبیین میں موجود ہیں۔ خاتم الانبیاء خداتھائی کا وجود ہے۔

نبوت ورسالت ختم شدہ وجود ہیں۔ مجمد ﷺ ختم نبوت ورسالت ہیں۔ پس خاتم النبیین میں

حضرت محمد سول اللہ ﷺ کا وجود پاک نبوت ورسالت کے پورااور تمام کرنے کا 'یا ہونے کا

آلہ ہے۔ باتی اعتراض اس صورت میں ہو کتے ہے جبکہ نبوت ورسالت کسی کوزہ یا بولل

یاصندوق یا تھیلی میں بند کرنے پر ارادہ الی میں ہوتے ۔ مگر ارادہ الی میں سلسلہ رسل

مجمد ﷺ کے بعد بند کرنا تھا سوکردیا۔ اب ان کے بعد نبی کوئی ندہ وگا۔

موم: مهر مادی بعنی لوب یالکڑی یاربرای پھر کی مهر کے واسطے ایے ایے وجودوں
کا ہونا ضروری ہے۔ مجازی اور غیر مادی مہر جوصرف استعارہ کے طور پر ندکور ہواس کے
واسطے لازی نہیں۔ میصرف محاورہ کے طور پر تاکید کے واسطے فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ
گانے بعد کوئی رسول ندآئے گا۔ گویا کہ آپ کا وجود پاک انبیاء علیهم السادم کے وجود کے
واسطے بطور مہر ہے جیسا کہ کوئی شخص نہایت تاکید اور زور کے موقعہ پر کہتا ہے کہ اب ہم نے
واسطے بطور مہر ہے جیسا کہ کوئی شخص نہایت تاکید اور زور کے موقعہ پر کہتا ہے کہ اب ہم نے
واسطے بطور مہر کے دیں ایساامر پھر ہونا ناممکن الوجود ہے۔

قولة: جرائل العَلَيْلا فائن بين\_

جواب: افسوس اپنی پاس سے ہی سوال بنالیا۔ کون کہتا ہے کہ جرائیل النظینالی خائن ہے جب تک کوئی شوت چیش ند کرو کہ مسلمانوں کی فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ جرائیل خائن ہے تب تک آپ کا بہتان ہے۔

۲ .....یا عتراض ایسا پاید عقل سے گراہواہ کداڑ کے بھی بنسی اڑاتے ہیں۔میرصاحب کے نزدیک وقی الٰجی کسی بوتل یا کوزہ میں بندہوکر آتی تھی اوراس پرلا کھ یاموم کی مہر ہوتی تھی

## تُرِينِد لَبُؤْتِ قَادِيَانَيْ

اوّل: عیسی النظیمین کی والده کو بشارت فرشتہ نے دی کہ تیرے بال کرکا ہوگا۔ دوم: حضرت عیسی بغیر نفضہ کے پیدا ہوئے اور مرز اباپ کے نفضہ ہے۔ سوم: حضرت عیسی النظامین نے تمام عمر شادی نہ کی مرز اصاحب نے تین بیویاں کیں۔

چھادم: عینی التَفْقَلِیٰ نے اپناکوئی گرند بنایامرزاصاحب نے پرتکلف مکانات

پنجم: عینی الطفیل مردول کوزنده کرتے تھے۔ مرزاصاحب پیشکوئیوں سے زندہ کو مردہ کرتے رہ اگر چدخلاف ہوتا۔

مشد المستنه على الطّن الطّن المسلم ا

هضتیم: حضرت عیسی النظیمالی کی اولا دنیقی مرز اصاحب اولا دوالے تھے۔

معتقد : خلاف اجماع بقول آپ کے عینی مصلوب ومعذب ہوئے اور مرزاصاحب نہ
مصلوب ہوئے اور نہ معذب ہوئے۔ پس یا تو مماثلت تامہ قابت کر ویا مرزاصاحب مثیل
عینی الطّافِی نہیں۔ کوئی بھی مماثلت مرزاصاحب کی حضرت عینی نے نہیں مگر جب
دوسرے استعارہ کی بحث کریں تو مماثلت تامہ کے اعتراض کرتے ہیں۔ مگر جم اس کا بھی
جواب دیتے ہیں و ھو ھذا:

ا ..... بینلط ب کدمبر کے واسطے چھو جودوں کا ہونا ضروری ہے کیونکہ خاتم کے لفظ پر بحث ہاور خاتم کے واسطے تین وجود کا ہونالا زمی ہے خواہ ٹ کی زبر سے ہویاز مرسے ہو ہرایک کے معنی ہیں ختم کرنے والا۔

عَقِيدُة خَمُ اللَّهُ وَالدُّيرة

٢....وجود جوفتم كياجائـ

هوله: محرین کے اعتراض کا از لائر تفصیل اس کی بیہ بے کد کفار معاندین جو بیا کہتے تھے کہ محمد ﷺ کاسلسلہ اسکی زندگی تک ہے۔

**جواب**: یہ بالکل خانہ ساز اور لغود لیل ہے کہ کفار کی دلیل کے تمریخالا ولد ہے اور خدا نے بھی اس کالا ولد ہونا مان لیا اور اہتر کہا بالکل واقعات کے برخان ف ہے۔

رسول الله ﷺ واقعی کسی بالع مرد کے باپ نہ تھے۔ اس کی وجہ یا علت عالی خدا فے خود فرمادی: ﴿لَكِنُ رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَيْنَ ﴾ یعن تحدﷺ کی لاولدی کا بیا باعث ہے کہ ہم نے اس کے بعد کوئی نبی مبعوث نبیس کرنا اور ہم نے ہر تم کی نبوت محدﷺ برختم کردی ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور رسول اللہ ﷺ نے بھی قرآن مجید کی بہت تھیں کے کہ میرا بیٹا نہ ہونے کی وجہ بیہ ہانا خاتم النبیین یعنی لا نبی بعدی۔

ید دھوسلہ بالکل خلاف عمل وقتل ہے کہ کفار کہتے تھے کہ چھ بھٹا کاسلہ نہ بیلے گا جب رسول اللہ بھٹا کی زندگی میں ہی فیصلہ کردیا تھا اور رسول اللہ بھٹانے خود فرمادیا تھا کہ ''نی کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو اللی خلافت ہوگا وہ خلیفہ ہوگا''۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ جب رسول اللہ بھٹا کا کوئی وارث نہ تھا اور کفار جانے تھے کہ رسول اللہ بھٹا کی زندگی میں ہی متام عرب بلکہ شام تک بھی اسلام پھیلایا گیا تھا اور مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوگئ تھی تو وہ بسب نہ ہونے ہے کیو کر ملیا میٹ ہوگئ تھی تو وہ بسب نہ ہونے بیٹے کے کیو کر ملیا میٹ ہوگئ ہے۔ ابتر کا لفظ رسول اللہ بھٹا کے واسطے باد بول نے خود گھڑ لیا ہے ور نہ خدا تعالی نے تو رسول اللہ بھٹا کو ابتو نہیں فرمایا بلکہ بی فرمایا کہ دیوان شہر کی زندگی میں مکہ ومدینہ میں کوئی وقمن نہ رہا۔ بھلا رسول اللہ بھٹا کس طرح ابتر ہو سکتا ہیں۔ یہاں تو صرف بیٹا نہ ہونے کی علت عائی ختم نبوت بتائی گئی ہے نہ پھی اور۔

بیں۔ یہاں تو صرف بیٹا نہ ہونے کی علت عائی ختم نبوت بتائی گئی ہے نہ پھی اور۔

أزديد لتؤمي فادياني

اور محر و الله على فلو بهم الله على الله على الله على الله على الله على فلو بهم الله على الله الله على الله على الله على الله الله

عتولة: ادنى واعلى مبر-

جواب: يبهى مهرى بحث ميں گذر چكا ہے۔ صرف كتاب كا جم برهانے كواسطے باربار ذكر كيا ہے۔ جب مرزاصاحب خود خاتم كے معنى اكمل وتمام كرنے والامائے بيں اور ہر نبوت رابر وشدا نقتام كہتے بيں تو گھرآپ كى من گھڑت بات كون مانتا ہے۔

**حتولهٔ:** آرم بربرمطلب-

جواب:اس كى بحث بحى لكن بس كزر يكل بـــ

هنولة: مؤمنين كوجم كاازاليه

**جواب**:اس كى بحث بحى لكن من گذر چكى ب\_

رسول الله الله الله المائية عنداف يرفضيات وى كدكل في اس كم مقدمة أكيش بنائ اوراشرف الاولین سب کے بعد تشریف لائے۔ رحت للعالمین کالقب ای فتم الرسل کے باعث پایا بگران کفارکوجو مجد ﷺ کا در چیوز کرکسی اور کو نبی مانے ہیں جب کوئی شرقی دلیل نہ ملی تو ا پناعقلی ڈھکوسلہ جڑویا کہ سب کے پیچھے اور آخر میں آناباعث فخر نہیں۔اللہ اکبراجس امرکو خدااوراس كارسول بلكه حضرت يسلى التطيئان جس كى امت مونا اپنافخر جان كردعا كرتاب كدخدايا جھكونى آخرالزمان كى امت يى بونانھيب كر۔ آج اى نى كى امت بونے كے مرى خوداور نبى كا آنان رب بي اورايى بدينى وعقل كى دليل كيت بي كرانبياء سابق كى اولاد ہوتی تھی اوراس کی نبوت کے وارث ہوتے علے آئے ہیں اس رسول اللہ اللہ اللہ بعد بھی نی اور وارث ہونے جا بئیں۔اور بالکل بیہودہ طور پر کتاب کے اور اق سیاہ کردیئے كرجم كتاب بزه جائ ركبيل حفرت ابراتيم التلفيل كي دعااوركبيل معفرت ذكريا الطَيْعِينَ كَى دعا بِكُل ورج كردى بكرانبول في دعا تيس كيس اوران كوبين اوروارث لے۔جس سے بیدین کامطلب ہیہ کہ حضرت کی دعا تبول ندہوئی اور ندان کوکوئی بیٹا لما۔ یہ ہے مرزائی جماعت کا ایمان کدائے رسول کی بتک کس بیرائے می کرتے ہیں اور کس كى لباس ميں ہوكروين اسلام سے دشنى كركے اس كى تخريب كے در بے بيں۔اس ك ايك امتى كاذب مدى كى توسب دعائي قبول بول ادراولا دىجى بومر محدرسول الله الله كى دعا خدائے قبول ندکی اور نداس کواولا دخریند دی۔ گویا جو امر رسول اللہ ﷺ کے شرف كافعا كداس كوبيثاندد يكراس رختم نبوت كى جودليل خدانے تول اور فعل سے دى تقى آپ اس كوزكر بااورابراميم كي نظيرد \_ كرباطل كررب بي \_ اگراولا د كامونا اوروارث كامونا باعث فخرے تو پھر جن کی سب سے زیادہ اولا د ہوتی ہے وہی افضل تھہرے ۔ مگر خداتعالی ان

رُيْدِيْدِ نُبُوْتِ قَادِيَاتِي

ر بھی غلط ہے کے سلطنت کا وارث بیٹائی ہوتا ہے۔ جب بیٹا نہ ہوتو پھر جواہل ہو اس كوسلطنت ملتى ب\_ تاريخ ك يزعف والع جائة بيل كدبادشاه افي زندكى ميس اى ولى عبدمقرر كرديتا ب\_ووركول جاتے جواب دنيا كى سلطنوں ميں د مجدلوك جس بادشاہ كابيثا نه بوتو پھر جس کورعایا وراکین بادشاہ شلیم کریں وہی ہوتا ہے۔ پس واقعات بھی بتارہے ہیں كد حفزت محد عظيم كے بعد حضرت ابو بكرصد بق الله مندخلافت پر بيٹھے۔آپ كى دروغ بیانی اورخاندساز ڈھکوسلول ہے بھی نامعقول بات ثابت ہوسکتی ہے ہر گرنبیں۔ **ھتو لہُ**: انبیاء کے وارث نبی ہوتے ہیں ۔ انبیاء علیهم السلام کی سے بڑ کی خواہش اور آزرو موتى بكان كاجانشين اوروارث نبوت كوئى ولى عبداورفرز ندرشيد موا ـ ....اعُ جواب: فاظرین ا بیخت وحوکہ ہے کہ حفرت زکریا الطنظ اور دیگر انبیاء علیم السادم كاذكركرك إيناما فابت كرناجات إس كران عقل ودين كاندهول كومعلوم بيس كه جوانبيا وعليهم السلام محمد رسول الله ﷺ يهل كذر بين اورصاحب اولا وترينه تق ان کے حالات محر ﷺ کس طرح مطابق ہو تکتے ہیں۔ کیونکدان کے وقت توسلسلہ نبوت جاری تفااورتشریعی غیرتشریعی نبی آتے تھے اورآتے رہے۔اس ولیل یعنی وارث نبوت سے تو سخت ہتک محمد رسول اللہ ﷺ کی کردی کدو مرے نبیوں کو خدا تعالی اولا و فرینہ دینار بااور کھ بھی کو حروم رکھا اور اس دلیل سے ان کا شرف بھی محمد بھی پر ابت کردیا۔ طالانكه خاتم الرسل وخاتم الانبياءكويبي شرف دوسرے انبياء برفقا كه ندان كو دين كالل ديا كيا تفااورنه ان كورحمت للعالمين اورخاتم النبيين كها كيا تحار مكرجب ول قساوت کفروا نگار وشرک فی النو ۃ ہے اندھا ہوجا تا ہے تو جوامر شرف کا ہوتا ہے وہی بے دینوں کو عیب نظرآتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا بیٹانہ ہونامسلمانوں کے زدیک باعث شرف ہے کہ

وشمنان دین کی خاطر پہلے ہی ایسے ایسے باطل اعتراضول کے واسطے فرما چکا ہے کہ میں نے بیٹا اس واسطے فرما چکا ہے کہ میں نے بیٹا اس واسطے فہیں دیا تاکہ آپ کا خاتم النبیین ہونا قائم رہے اور کی قتم کی نبوت آپ کے احد ند ہواس جگد ایک ڈھکوسلہ بھی جڑ دیا ہے کہ روحانی بیٹا تھا اور روحانی وارث تھا اور وہ مرزاصا حب تھے۔کیا خوب دلیل ہے جوکہ ذیل کی ولائل سے باطل ہے۔

ا .... اگردوسرے انبیا وعلیم السادم کی طرح حضرت کوشرف ہوتا توجسانی بیٹا ہوتا جیسا کہ ابرائیم التلفیق وزکریا التلفیق کوخدانے دیا تھااوران کے وارث ہوئے تھے جیسا کہ خود می آب نے آبیتر لکھی ہیں۔

۲ ....روحانی بینے اگر مرادلیں تو پھر صحابہ کرام ﷺ بموجب خیرالقرون قرنی کے بدرجہ اولی روحانی بیٹا ہوکر قادیانی کا نبی کہلانا روحانی بیٹا ہوکر قادیانی کا نبی کہلانا یا باطل ہوا کیونکہ آپ مان چے ہیں کہ برابیٹا وارث ہوتا ہے اورسب چھوٹے بھا ئیوں کو برا بیٹا وارث ہوتا ہے اورسب چھوٹے بھا ئیوں کو برا بیٹا وارث ہوتا ہے اورسب چھوٹے بھا ئیوں کو برا بیٹا وارث ہوتی وہو (۱۳۰۰) برس چھوٹے ہیں اور نبی نہ اور صحابہ کرام ہے تیرہ سو (۱۳۰۰) برس چھے آئے ہیں ان کی بیروی کریں اور نبی نہ کہلا کیں ۔ کیونکہ برخلاف نص قرآنی واحادیث ہے ۔ کیونکہ اصلی روحانی بیٹوں یعنی صحابہ کرام تا بعین وتبع تابعین ہیں ہے بڑے برا کی واحادیث ہے ۔ کیونکہ اصلی روحانی بیٹوں یعنی صحابہ کرام تابعین وتبع تابعین ہیں ہے بڑے برا کیا اخراص کے مرتبدوالے صاحب کرام تابعین وتبع تابعین ہیں ہیں ہوئے ہوئی الرسول کے مرتبدوالے صاحب کشوف والبابات گذرے ہیں گرکس نے بھی اپنے آپ کو نبی نہیں کہلایا۔ پس سے بالکل باطل ہے کہ بیٹے ہے مراوروحانی بیٹا مراوے۔

اسسا اگرروحانی بیٹامراد ہوتا تو پیفلط ہے کیونکہ جو جولوگ آنخضرت اللی کی شریعت وتعلیم کے وارث میں وہ سب کے سب روحانی بیٹے ہیں اور بید بالکل بربط اور نامعقول تھا کہ خدا تعالی باوجود ہونے روحانی بیٹوں کے خلاف واقع ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اُحَدِ مِنْ

رَجَالِكُمْ ﴾ يعن مر الله كسى كربائيس كونكرومانيت كاظ باب و تقااور خدا كى شان سے بعيد بكراس كومعلوم نبيس كر عمر اللہ توروحانى باب باور ميں اس كوروحانى باب ہونے سے محروم کررہا ہوں ۔ ایس ثابت ہوا کدامہات المؤمنین کئے سے خدا تعالی کا صرف جسمانی لحاظ سے مطلب تھا کدازواج مطبرات امت محمدی علی پرحرام ہوں ان ے نکاح ٹانی کرناایا قراردیا جیا کرھیتی جسمانی ماں سے نکاح کرنا۔یہ بالکل باطل ہے كه خداتعالى كي منشاء كے برخلاف روحاني مائيں اورروحاني باپ سمجھے جائيں اورتاويلات بإطله ے فلاہری احکام شریعت کوایک وہمی اورظنی قرار دیا جائے کیونکہ اگر ظاہری احکام شریعت کو ہرایک کی رائے ہے روحانی قرار دیاجائے تو آج ایک متلکل دوسرا پرسول تیسرا على هذاالقياس. حِتْنِ لوگ مو تكم اتنے على مرادى اورروحاني معنى مو تكم تواصل دين مفقو دہو جائے المشلا ایک شخص کے کہ نماز بھی روحانی ہے ظاہر اوپر نیچے ہونا مراد نہیں اور قرآنی سند بھی پیش کروے که 'اللہ تعالیٰ تنہاری ظاہری صورتوں پرنہیں دیجھتا بلکہ تمہارے دلوں کود کھتا ہے"۔ پس ول کی نماز مراد ہے۔ دوسراکیے کا کہ روزہ سے مراد بھی جوکے رہے نہیں روحانی روز و مراد ہے اور حدیث بیش کرے گا کدرسول اللہ عظانے فرمایا ے کہ البحض لوگ روز ہ سے مجھ حصہ نہیں لیتے سوااس کے کدمنہ با عدد رکھیں انگو کچھاتو اب نبیں ہوتا''۔روحانی روز ورکھنا جاہے۔ایہائی تیسرا آ دمی قربانی کے بارے میں کے گاکہ الله تعالی فرما تا ہے کہ '' تمہارے خون اور گوشت کی جھے کو پرواہ نبیں''۔ پس اس سے روحانی قربانی مراد ہے تو مسلمان خدا کے واسطے ذراغور کریں کمالی الی بیبود وخودرائی سے دین قائم روسكا بركزمين - يس يد بالكل باطل اورابطل بكر محد الله باب تصاور خدا نے فاط فرمایا کدرسول کسی کاباب نہیں۔

الزيند لبَوْب قَادِيَاني

س .... چوتك الله تعالى بكل شىء عليم إوراس في اى آيت كا خريس فرما بهى ديا ب كد ﴿ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ يعنى الله تعالى وعلم تما كري في الله المعادب مرى نبوت ہو تكے اس واسطے اس نے پہلے بى سے اپنے قول اور تعل سے ثابت كرديا كمد محد الله كويبلے سے تو خاتم النبيين فرمايا اور پر فعل سے كى رجل كاباب ند بنايا كونكداس ن يبلي جلي من همّا كانَ مُحمَّد آبَا آحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ العِنْ مُ اللَّهُ مِن مِ كى مردبالغ كاباب نبيل مجهادياك بوتك فحد النفطة فاتم النبيين باس لتريكى كرباب نہیں۔معاذ اللہ ابترنہیں۔جیسا کہ کفار عرب ومرز ائی خیال کرتے جی اور دوسرے جملے کے سرے ير لكن كے لفظ سے جواضراب واستدراك بے صاف صاف كول ويا كرمحر الله كرسول اورخاتم النبيين بي يعنى الله كرسول اورنبيول ك خاتم بي - خاتم كمعنى تمام كرنااورانجام كو يبنياناتكي چيز كااورمهر كمعنى بعي بير يحرجب سياق وسباق قرآن خاتم ك معنى تمام كرف والاجام بين تو بحر جهالت ب كدخاتم ك معنى يبال انكشترى كريں اور تكيينه ومبر بنائمي اور ناحق نفساني خواہش كے مطابق النے معنى كرے اوراق سياو كركے لوگوں كودھوكا ديا جائے۔

قوله: اولادرسول الله عدل عبد ایک بوگار چانچ مولوی محماطیل صاحب اپنی کتاب

"معب الامامت" کی تعدر ابد کوئیل می لکست میں: خلیفه واشد بمنوله فرزند ولی عهد وسول است ودیگر اثمه دین بمنزله فرزندان دیگر پس مقتضائے سعادت مندی سائر فرزندان همیں است که او وابحائے والد خود شمارند وباادوم مشارکت نه زنند بلفظه بقدر حاجت (۱۸۸۰)

جواب: است مولوی اسلیل صاحب کی عبارت سے تو مرزاصاحب کی نبوت بالکل باطل

ہے کیونکہ وہ خلافت کے بارے بیں تکھتے ہیں نہ کہ نبوت کے بارے بیں۔ بیطریق استدلال بالکل غلط ہے کہ بحث تو ہونبوت کی اور سند پیش کی جائے خلافت کی۔ چونکہ مرزاصا حب خلافت کے مدمی انگریزوں ہے ڈر کرنہیں بتھاس لئے آپ کا ستدلال بالکل غلط ہوا۔ مولوی اسلمیل نے کہاں کھتا ہے کہ مرکز گئے کے بعد کوئی نبی ہوسکتا ہے۔ ۲۔۔۔۔ مولوی اسلمیل صاحب تو خلیفہ راشد کی شرط لگاتے ہیں کہ وہ خلیفہ جو رسول اللہ

ا المستوول المستود ال

خلافت چینی ہوئی ہے۔ مروہاں تو مردان میدان کا کام تھا، ندکہ بہت باتوں کے تیرونفنگ ے فتح یاب ہونے والوں کا۔اب میرصاحب فرمائیں کداب بھی مرزاصاحب کو ولی عہد کے بعد خلافت کامدی آیااورزبانی جمع خرج کرکے بغیرحاصل کے ایک خلافت کے دنیا ہے چل دیا۔ اور کیا میرصاحب ایسے فرز تدکولائق فرز تدکہیں گے کہ باپ کی خلافت کوغیروں کے ہاتھ میں دیکھے اور مبروشکر کرکے باتوں باتوں میں خلیفہ بن کر دل خوش کرے یا اس جاك كي طرح جو كحر جاكر كهنه نكاكدريل كياب، پيد مين ياني وال ليااور باته يرآگ کے کر چنے مارکر دوڑ ناشروع کردیا ہی ریل ہوگئی۔ایباتی مرزاصاحب نے خلافت کوایک جاث والى ريل مجهليا كه چلوخلافت كياب مودوسوم بدارد كرد بينه كنة اور كيح خوشا مديول نے چاروں طرف سے جری اللہ وخلیقة اللہ پکارنا شروع کردیا۔ پس مرزاصاحب نے بھی اینے آپ کوخلیفہ سمجھا۔ مولانا روم کے شعر میں ہم تھوڑا تضرف کرے لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب كمناسب حال ي

تَرْدِيْد نَبُوْب فَادَيَاتِي

کرتااوراس کی بیعت کرلیتا ہے جہالت کی موت مرتا ہے۔ کیا بیم جہالت ہے کہ ولی عہدتو تیرہ سو(۱۳۰۰)بری چھے پیداہوااوراس کی خلافت تیرہ سو(۱۳۰۰)برس اس کے پہلے سربراہ خلافت کرتے آئے ہوں۔ مگروہ جنہوں نے جانیں قربان کیں، جنگوں میں رسول رات دن رہے، وہ تو ولی عبد نہ ہوئے اور نہ وہ رسول اللہ ﷺ کے فرز تد کہلا کرنجی ہوئے بلکہ لانبی بعدی اورخاتم النبیین مانے رہے۔ گرسا رسوبرس کے بعد ایک رقی القلب نہایت ڈرنے والا جس کو اگر خواب میں بھی تلوار نظر آتی توسب دعووں سے ڈرکر دست بردار ہوجا تا گھر کے کواڑ بند کر کے اندرے تیرو آفنگ چلانوالا بھی خلیفہ ہونے کا بدی ہے۔ ہم بداوب سے بوچھتے ہیں کد کیا بداسلام اور تمام اسلاف کی ہتک نہیں کدان کی خلافت الی ک الی تاویلات کے جنگوں سے قائم ہوئی تھی جیسا کہ مرز اصاحب نے جنگ مقدس کرکے فکست کھا کراس کانام فح رکھ کرخلافت قائم کی ہے اور جننے اسلامی جنگ اورفتوحات ہیں سبایے بی تھے جن کے ذرایدے مرزاصاحب نے اپی خلافت قائم کی ہے۔ افسوس! میرصاحب فے موادی محد استعیل صاحب کی سند پیش کرے مرزاصاحب کے دعوی نبوت کا تنزل خلافت پرکر کے ان کی نبوت کوملیامیث کردیا۔ کیونکہ خلیفہ تو ہمیشہ وتے آے اوراب بھی بیں مروہ شاتو مدعی فرز عرصول ہوئے اور شدی مدی نبوت ہوئے۔ بال کذابون نبوت کے مدعی ہوتے رہے اور خلافت اسلامی ان کویائے مال کرتی رہی مرزا صاحب کی صدافت بھی فورا نکل آتی 'اگر کسی اسلامی خلافت کے ماتحت ہوکر دعویٰ کرتے۔ انگریز دن کا آزادی کاز ماند تھا جوکوئی جاہے دعویٰ کرے کون یو چیتا ہے۔ اگرو لی عبدرسول تھے۔ تو رسول اللہ ﷺ کی خلافت کا دعویٰ ان لوگوں میں کرتے جنہوں نے ان کی مند

پرستی کے ستون کوتو ڑوں اور بجائے سٹیٹ کے تو حید کو پھیلاؤں اور آخضرت کے تو حید کو پھیلاؤں اور آخضرت کے تو حید کو پھیلاؤں اور آخضرت کے تعلقت عظمت اور شان دنیا پر ظاہر کروں ۔ پس اگر جھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیا علت عالیٰ ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں ۔ پس دنیا جھ سے کیوں وشنی کرتی ہے وہ میر سے انجام کو کیوں نہیں دیکھتے ۔ اگر میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کردکھایا جو سے موقود و مبدی موقود کو کرنا جا ہے تھاتو پھر سچا ہوں اوراگر بھی نہ ہوااور مرگیاتو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں ۔ والسلام ۔ غلام احمد

ما طلوین اب مرزائی صاحبان با کی که مرزاصاحب فوت بھی ہوگے اوران سے کوئی
کام بھی می موجود کاظہور میں نہ آیا میٹی پرستوں کاعروج دن بدن زیادہ ہے اور اسلام
کا تنزل ہورہا ہے۔ اب مرزاصاحب کے اپ معیار سے تو وہ سے موجود نہ رہے ۔ باتی
رہاان کا ظیفہ ہونا مواس کا جواب میہ کہ شیر قالین شیر جنگل نہیں ہوسکا۔ وی کی بغیر شہوت
کے کون مان سکتا ہے ظیفہ تو بن گئے مرفعافت کا شہوت ہو چھوتو بغلیں جھا کے لگ جاتے ہیں
کہ قادیاتی خلافت کا ملک کہاں ہے یا شطر نج کا بادشاہ اورد یکراراکین ہیں کہ قادیاتی بست
میں بند ہیں کی کونظر نہیں آتے۔

٣ --- امام اگر بمنزلد فرز ندرسول ہے تو جتے امام گذرے ہیں سب فرز ندرسول اللہ ہوئے اور امام کی علامت سے ہے کہ وہ تالع شرایت محمد کی علامت سے ہے کہ وہ تالع شرایت محمد کی علامت سے ہے کہ وہ تالع شرایت محمد کی اور امام ندرہے۔ خود مدمی نبوت ہو کر مسلمان تبعین کی فہرست سے نکل گئے اور امام ندرہے۔ جو خوص احکام شرایعت کومنسوخ کرے جیسا کہ مرزاصا حب تحقد قیصر یہ میں لکھتے ہیں کہ وہ عیب و فلطیاں مسلمانوں میں ہیں۔ (۱) تکوار کا جہاد اپنے فدہب کارکن جھتے ہیں۔ (۱) خونی مہدی وخونی میں کے فتظر ہیں۔ (۱) مسلمانوں کے جہاد کاعقید ومخلوق کے حق میں خونی مہدی وخونی میں کے فتظر ہیں۔ (۱) مسلمانوں کے جہاد کاعقید ومخلوق کے حق میں

بداندیش ہے۔ ہزار ہامسلمان میرے تابع ہوگے اس خطرناک وحشیاند عقائد کو چھوڈ کر۔
میراگروہ ایک سچا خیرخوا گورنمنٹ بن گیاہے ہرایک جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو می موجود مانتا ہے ای روز ہے اس کو بیعقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زماند میں جہاد قطعاً حرام ہے۔
اب ناظرین انصاف ہے کہیں کہ جو خض اس طرح در پردہ اسلام کا دیمن ہواور مسلمانوں کوخواہ وہ کسی ملک کے باشتدے ہوں جب ان پرکوئی دیمن پڑھائی کرے تو مسلمانوں کواس ہے لڑنا قطعاً حرام ہے۔وہ جو چاہے مسلمانوں سے سلوک کرے مکہ معظمہ کی ہے حرمتی کرے مکہ معظمہ کی ہے حرمتی کرے مہدانوں کو ناحرام ہے۔ وہ جو چاہے مسلمانوں ہے سام کو کرنے مکہ معظمہ کی ہے حرمتی کرے مہدانوں کی ایک کو میں اور پردہ عورتوں کی عصمت بگاڑ ہے مسلمانوں کو لڑنا حرام ہے۔ایسانحض فرزندرسول ہے یا در پردہ عبدائی ہے۔

۵....فرزندرشدوہ ہوتا ہے جو باپ کے قدم پر چلے۔ باپ تو فر ماتا ہے کہ خدانے جھے کو تمام
نبیوں پر فضیات وی ہے کہ میرے واسطے جباد فرض کیا ہے اور فرزندرشید تیرہ سو(۱۳۰۰)

برس کے بعد اس تھم خدا کو کہ ہو گئیت عَلَیْٹُ م القِقالُ ﴾ منسوخ کرتا ہے اور تمام اہل
اسلام کو جنبوں نے جباد فی سیل اللہ کیا اور رسول اللہ ہو تھائے نے ان کو قطعی جنتی فر مایا اس کے
فرزند ہونے کے مدی نے ان کو خونی بدائد یش کالقب دیا اب جس کے دماغ میں فررہ بھی
عقل انسانی ہے کہ سکتا ہے کہ مینا خلف جو باپ کے برخلاف جاتا ہے اس کا وارث ہے
اور اس کے تحت خلافت کا متحق ہے؟ ہر گرنبیس۔

اسمیرصاحب نے مولوی المعیل صاحب کی تحریرے جوافذ کیا ہے، بالکل بے کل اوران کے وقت بمنزله فرزند رسول است وسائر الکابر واعاظم ملت بمنزله ملازمان وخدمتگاراں اند پس تمام الکابر

مرافسوس كدميرصاحب ايخ مرشدوييرو تغيرقادياني كاتحريكوبهي بالاع طاق ركعدية ہیں۔جن تحریروں میں وہ خود ختم نبوت کے قائل ہیں اور صرف ایک نامعقول دلیل تراش کی ہے كەمجدرسول الله عظام يىك خاتم النبيين تصاب كوئى نيايا پرانا نى نييس آئے گا مكر مرزا صاحب بلادلیل نبی تھے اور میرصاحب کے تمام دلائل کا جواب توان کا نبی خوددے رہاہے اور یہ بقول مدعی ست گواہ چست وہ تو نبی ناقص وظلی نبوت کامد تی ہے اور اس کے مریداس كوكر الله كابيااور نبوت وظافت كاوارث كت إي- بيدان نع بداند مريدان می پراند کا جوت خود وے رہے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کدان کا کوئی ویرومرشد خبیں اور نہان کا کوئی ندہب ہے۔ کاش مرزا صاحب کا کہنا ہی ماننے اور مرزاصاحب کو شاہزاد وووارث خلافت سلطنت بعدمجر ﷺ قرار نددیتے بگرنفسانیت ای کانام ہے۔ عنولة: خاتم النبيين كم عنى حضرت عائش رصى الله عنها في تغير كرت موع فرماياك قولوا انه خاتم النّبيين ولا تقولوا انه لا نبي بعده يُعَيُّ ''آتخَصْرت ﷺ كوغاتم النبيين و كبولكن يدت كبوكمآب كے بعدكوئى ني نبيل " الله

جواب: انسوس مرزائيول ك ندبب من جموث بولنااورد وكدوينا أواب بكدان كو كام فدااوررسول من تحريف كرت بوئ كي فوف فدانيس اس حديث كاتحور احساق كرك باتى حديث بحس من حضرت عيلى التطفيك أكرول كاذكر تها ججور وياب بك كرك باتى حديث بحس من حضرت عيلى التطفيك أكرول كاذكر تها ججور وياب بك ولحي ويكور ما من من به وفي المحادل المحديث عيسلى انه يقتل المحنزيو ويكسو الصليب ويزيد في المحلال اى يزيد في المحلال نفسه بان يتزوج ويولد له وكان لم يتزوج قبل رفعه الى السمآء فزاد بعد الهبوط في المحلال فحيننذ يومن كل احد من اهل الكتب

سلطنت واركان ملك را تعظيم شاهزاده والا كه هر ضرور ست----اخ کونکدامام وقت جو کے فرزندرسول ہے تیروسو(۱۳۰۰)سال کے بعد پیدا ہوااور اس كے خدمتكار بہلے بيدا موكرم بھى جائيں، يد بالكل باطل اور حال بيايد ماننا يرا سے كاكد يهلي جس قدرامام وقت گذرے بين سب ني عضاوريايد كدمرزاصاحب كادعوى نبوت جوائا ہے۔ کیونکہ مولوی استعیل صاحب کاصاف مطلب سیے کدامام وقت رسول الله الله كاكدى تشين باورويكرتمام الل اسلام بمعداراكيين فلافت سباس كيم كتالع جں یعنی امام وقت شریعت کے مطابق تھم کرے گا اور خلیفہ وتمام ارا کین خلافت اس کے تھم کافٹیل کریں گے۔اب دافعات پرنظرڈال کردیکھوکہ رسول اللہ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر عظیامام وقت وظیفه وقت تھے۔ جب انہوں نے مندخلافت خالی کی تو دوسرے سحابر رام نے قدم رکھا۔ای طرح تیرہ سو(۱۳۰۰) سال گذرے تب مرزاصاحب پیدای نہ ہوئے تھے تو پھر وہ ار کان سلطنت وخلافت کس کی تعظیم و تکریم کرتے جس ہے اس دلیل کا مرزا صاحب بروارد كرنابالكل باطل ب\_\_

هولة: پيلواري يرفزال\_

جواب: ان بازاری باتوں طعن تشنیج اب وشم کا جواب یہی ہے کہ عطائے شاء بہ بقائے شا پہلواری صاحب کے چاند پرا گرکوئی تھو کتا ہے تو ای کے مند پر پڑے گا۔ آپ نے صرف لغویات سے کتاب کو بحرنا تھا سو بجردیا۔ شرق نعی تو کوئی نہیں صرف اپنی رائے بیں جوآتا ہے لکھ مارتے ہیں، نداللہ کا ڈر ہے ندرسول کی عزت ہے۔ بی ہے جب رسول الگ کر لیا محدی کہلانے سے عارب تو بھر تھر بھی کی کلام کا مقابلہ کرنا کیا مشکل ہے۔ جب مجر بھی کے مقابلہ میں اپنے بیغم کو کھڑ اکردیا تو تھر بھی کی کلام کے سامنے اپنے ڈھکو سلے ضروری تھے۔

متیقن بانه بشره وقال عائشة قولوا انه خاتم الانبیاء ولا تقولوا انه لانبی بعده لانه اراد لانبی بنسخ شوعه ای ش چند شروری با تمی بیان کرئے کے تابل اس

ا اسداول مصنف" مجمع البحار" كاس قول كوفقل كرنا يا حضرت عائشه صديقة دهى الله عنها كل طرف منسوب كرنااس واسط جهارك كئ منتبيس جوسكنا كدانهوں في اس قول كاكوئى حواله نبيس ديا ورنداس كے راويوں كا پية اورندكس كتاب كاحواله ديا ہے۔ اس لئے كس فخص كيزد يك بية المرانبيس جوسكنا۔

است. مصنف نے اس کتاب میں کلمہ ہن یہ کے معنی اور تغییر بیان کرنے کے متعلق اس قول کو نقل کیا ہے۔ جس کے معنی میہ ہیں کہ صفرت میسی النظر کا ان کا مثیل ) قیا مت سے پہلے دنیا میں نازل ہو تھے اور آ کر فزر پر قول کریں گے اور صلیب کو قو ڈیں گے اور حلال میں زیادتی کریں گے درصلیب کو قو ڈیں گے اور حلال میں زیادتی کریں گے یعنی آسان پر جانے سے پہلے چونکہ انہوں نے بیوی نہیں کی اس لئے دوبارہ آسان سے انز کر بیوی کریں گے ان کے بال بچہ پیدا ہو تھے۔ اور اس زمانہ کے تمام الل کتاب ان پر ایمان لا نمیں گے اور اس بات پر یقین کریں گے کہ دہ ایک بشریں ہیں۔ (خدا نہیں ہیں جیسا کہ نصاد کی تجھتے رہے ہیں)

ال پر بیشبہ پیدا ہوتا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ النظیمیٰ ہی کا اس صدیت سی اور دیگرا جاد یہ میں جس میں النظیمیٰ ہی کا اس حدیث کی جاد دیگرا جاد یہ میں حصورت کے کیا معنی ہیں؟ حالا تک سیحہ یہ میں جس میں جس کے دور کرنے کیلئے مصنف نے حضرت عا تشرصد یقد دسی الله عب کا قول تقل کیا ہے جس کا خلا صدید ہے کہ' حضرت میسیٰ النظیمیٰ کا محر اللہ کے بعد آنا خاتم النبیین اور لا نبی بعدی کے معارض نہیں کی ویک عیسیٰ النظیمیٰ محر اللہ کے بعد پیدا خاتم النبیین اور لا نبی بعدی کے معارض نہیں کیونکہ عیسیٰ النظیمیٰ محر اللہ کے بعد پیدا

نہیں ہوئے بلکہ پہلے پیدا ہوئے ہیں اور جب وہ دوبارہ نزول فرمائیں گے تو وہ نبی تو ضرور ہو تکے گر حضور التلافیٰ ہی کی شریعت پڑمل کریں گے ان کے پاس ان کی اپنی شریعت نہیں ہوگی جوصفور التلافیٰ کی شریعت کے معارض یا نائے ہو۔'' پس یمی اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ پچھیں۔

یں معنی کرنا کہ وی میسی القلیفی تازل نہیں ہو گئے بلکہ ایک مثیل میسی ہوگا جو نبی بھی ہوگا بالکل فاط اور خلاف مجمع المجارے ہے۔

یم .... قطع نظراورروایات کے اگر ای پراکتفا کیائے کہ جس کے حمن میں مصنف جمیع البحار ا نے حضرت صدیقت دسی الله عنها کا قول بیان کیا ہے تو کیاوجہ ہے کہ اس قول کو توسیح سمجھا

تزديد تبؤب فادياتني

جائے اور اس کے پہلے حصد کوچھوڑ دیا جائے کہ جس میں صاف الفاظ ہے و کان لم میتزوج قبل دفعہ الی السماء فزاد بعد الهبوط فی الحلال موجود ہے بعنی حضرت میسی النظیمی آئے آسان پراشائے جائے ہے پہلے آپ نے شاوی نہیں کی تھی پس جب دوباروا ترینے تو یوی کرینے ان سے بال بچے پیدا ہوئے ۔ کیالا تقو ہوا الصلواۃ پر عمل کرنا اور انتہ سکاری کوچھوڑ دینا کی اور چیز کانام ہے دائید دبللہ، بیصل مخالط اور دھوکہ ہے۔ نہاں کا مطلب مصنف مجمع المتحارے نزد یک اور نہ حضرت عائش صدیقہ دعی اللہ عبه کے نزد یک اور نہ حضرت عائش صدیقہ دعی کوئی اور خض نبی ہوسکتا ہے کہ خاتم النہین کے بعد کوئی اور خض نبی ہوسکتا ہے۔ یہ حس سے دولوگوں کو کوئی اور خوص نبی ہوسکتا ہے۔ یہ حس سے دولوگوں کو دھوکہ اور مخالط میں ڈال کرمر ذاصاحب کوئی ورسول بنانا جا ہے جس سے دولوگوں کو دھوکہ اور مغالط میں ڈال کرمر ذاصاحب کوئی ورسول بنانا جا ہے جس سے دولوگوں کو دھوکہ اور مغالط میں ڈال کرمر ذاصاحب کوئی ورسول بنانا جا ہے جس۔

ه .....مصنف مجمع المحار خود يكى روناروتا بكدلوگوں نے دين كو كھيل بنار كھا ہے۔ خاتم النبيين كے بعد بعض آدميوں كوئي مان ليتے ہيں۔ چنا نچاس قول ك آ كے چال كرو وخود ي كست بين الله الله ان قال و بعض انبياء هم جعلوا شخصا من سنده عبسى التَّلَيَّةُ الله فهل هذا الا لعب الشيطان يعنى اس زمانه ميں نبي بنائے والے لوگوں نے ايك فحض كو جوسنده كار بنے والا بے بيلى بنار كھا ہے۔ بيشيطانى كھيل بيں۔ الله تعالى تمام مسلمانوں كو اليے فتنوں سے محفوظ ركھے۔

یہ بالکل خلط ہے اور صرت کو وجو کہ وینا ہے کہ حضرت عائشہ دھی اللہ عبداکا ہے مطلب تھا کہ خاتم النبیین کا مطلب اور تغییرانہوں نے نص قرآنی وا تخضرت ﷺ کے برخلاف کی اورامکان وبعث کسی اور نبی کے قائل تھیں۔ان کا بیمطلب ہے کہ نیا نبی تو بالکل محدرسول اللہ ﷺ کے بعد نہ ہوگا مگر نبی اللہ جو عینی النظامی ابن مریم کا بیٹا ہے وواس کے

بعدا ئے گا۔ پہلے جملے صاف ظاہر ہے كد كر الله وحضرت عاكش دسى الله عنه كلى خاتم النبيين عي يفين كرتى تحيس مكر چونكدانهول في آمخضرت على ساموا تفاكد آخرز ماند میں میسی الطبی بینا مریم کا نبی اللہ جس کے اور تھ اللے کے ورمیان کوئی نبی نبیل قتل د جال کے واسطے آسان سے اتریں گ کیونکہ وہ مرے نہیں وہ زندہ ای واسطے ہیں کہ بعد نزول میری امت میں ہے ہوکر قتل دجال کرکے میرے دین کی اشاعت کریں گے۔ کیونکہ آ تخضرت عيسى العَلَيْن لم وغيرتم كايبي ندب تفاكد أن عيسى العَلَيْن لم يعت وانه راجع عليكم قبل يوم القيشة يعني اعيلي بين مراءورتمباري طرف والسآن والے بیں دن قیامت سے پہلے۔"اب یہاں سوال سے ہوسکتا ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ حضرت عائشہ رصی الله عبداكو حضرت مينى الطفيلا كے آنے كى خبر آنخضرت الله في فرى تھی؟ جس کے جواب میں ہم وہ حدیث نقل کرتے ہیں جس سے مرزائیوں کا تمام طلسم ٹوٹ جاتا ہے اور حضرت عائشہ دسی اللہ عنها پرجو بہتان بائدھتے بیں کہ وہ حضرت محد اللہ بعد کسی جدید نمی کی بعثت کے قائل تھیں یاان کا ندجب تھا کہ خاتم النبیین کے بعدظلی وناقص ني آكيُّك وه للط ثابت بور عن عائشة قالت قلت يارسول الله على الى ارى اعيش بعدكم فتاذن ادفن الى جنبك فقال وانى لى بذالك الموضع مافيه الا موضع قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسي التَّلِيَّةُ ابن مريم رجم: فرمایا حفرت عائش رصی الله عنهانے كديس في انخضرت الله عندمت مبارك يس عرض کی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہونگی اگراجازت ہوتو میں آپ ك ياسدفون بول فرمايا أتخضرت الله في مير عياس والوبكر رفي اور عيني العَلَيْقِ بين مريم كى قبرك سواا ورجك بين-

خاطوين!اب وآپ كومرزائيول كى المدفر يىمعلوم بوكى ك

اول: حضرت عائش رصى الله عهام ببتان باعدها كدوه خاتم التبيين ك بعدجديد في كامبعوث بونايقين كرتى تحيس حالاتكدان كامطلب عيسى التكفي بي مريم س تفاريد حضرت عائش دصى الله عنها في كهال فرمايا ب كدجديد نبى امت محدى بين س مدعى نبوت ہوكر سيا ہوگا؟ اگرايا ہوتا توسب سے پہلے دعوى نبوت مسلمانوں ميں سے مسلمہ كذاب واسود عنى في كيااوران كور تى بحى اس قدرجلدى مونى كدمرزاصاحب كو بركرنيس مونى اوران کے بیروان بر جان ومال فدا کرتے تھے اور جنگ کرتے تھے اور عزیز جانیں ان پر قربان كرتے تھے۔ اگر حضرت عائشہ دسی اللہ عبداکا بیٹیال ہوتا کہ آنخضرت علی ك بعد كوئى نبي موسكتا بيتو بحرمسيلمه كذاب كونبي كيول ندمانا حالاتكداسوفت أتخضرت فللله کی وفات سے عہد و نبوت بھی خالی تھا اور بقول میرصا حب محدرسول اللہ عظمی وصال ہے عبده نبوت بحى خالى تفاراور بقول ميرصاحب محمد رسول الله على كابرامينااورولى عبد تفامگر چونکد کسی نے صحابہ کرام میں کا ذہب مدمی نبوت کونہ مانا اوران کا قلع قمع کیا۔جس ے صاف صاف ثابت ہوگیا کہ سب صحابہ کرام وحضرت عاکشدوسی الله علیا وغير ما كاند جب يمي تفاكه حفرت محدرسول الله عليك بعد كوئى جديد بى نبيل مرف حضرت عيسى الطفيرة بن مريم ني الله ناصرى جس كي خرمخرصا دق محدرسول الله الله في في وى ہےوہی جی اللہزول قربائے گا۔اس کے سواجوکوئی نبوت کا دعوی کرے ، کا ذب ہے اور یکن ند ب اسلاف مسلمانوں کا تیروسو(۱۳۰۰) برس تک چلاآیا ہے جیسا کہ پہلے ہم نے لکھ ویاہے یہ بالکل فلط ہے کہ حضرت عائشہ دوسی الله عنه کا بدفتر ہے تھا کہ حضرت محمد اللہ عنه کا بدفتر ہے ا بعد کوئی جدید نبی ہوسکتا ہے۔ اگر کوئی جدید نبی آنا ہوتا تو آنخضرت ﷺ یہ کیوں فرماتے کہ

پہلی امتوں میں اوب سکھانے والے فیرتشریعی نبی آیا کرتے تھے گر چونک میرے بعد کوئی نبی ہیں اس لئے میرے امراء وقاضی اس کام کوسرانجام دیں گے۔

دوم: علماء امنی کانبیاء بنی اسوائیل نوساف ساف فرادیا کرمرے بعد کی فتم کانی نہ ہوگا۔ بھلا یہ کو کر ہوسکتا ہے کہ حضرت عائشہ دسی الله عبدارسول اللہ اللہ علی ہو خلاف فرما تیں اوران کا فرمانا قرآن وحدیث کے برخلاف کیونکر ہوسکتا ہے۔ پس مرزائیوں کا ڈھکوسلہ فلط ہے کہ حضرت عائشہ دسی الله عبدکا فد جب بی تقا کہ محمد اللہ عبدکا فد جب بی تعدد کی جد نی مبعوث ہوسکتا ہے قول کا آ دھا حسد نقل کرے دھوکا دیا ہے۔

قولة: خاتم اول اورتا خرز مانى -خلاصداس تحريكاييب كمتا خرز مانى ميس بالذات كيه فضيلت نبيس بهرمقام مرح ميس ولكن رسول الله و حاتم النبيين فرمانا اس صورت ميس كيوكر مي وسكتاب؟

ہونا کچرفخر کی بات نہیں اور سے بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا۔ حالانکہ مرز اصاحب سے موعود ہونا ا پنا فخر جانے ہیں محد علل تو اپنا فخر خاتم النبيين مونا فرماتے ہيں مگر مرز اصاحب اوران جب خدا كالل الصفات متكلم مجها نيوالا اورافضل البشر محد الله محصف والي تو خاتم النبيين ك معنى (نوز بالله) فلط مجھے اور تيره سو(١٣٠٠) برس تك تمام مفسرين وسحابه كرام وجمتيدين وائمه اربعة تيكيس ( ٢٣) كروژ مسلمان تمام دنيا كے جس بيں اہل زبان بھي شامل جيں وه ب سے سب فاط سمجھے مگر ایک پنجا بی ہندوستانی جو کسی اسلامی ملک کا سندیا فتہ نہیں وہ سمجھ ستجھے۔ یہ دُھکوسلہ تو کوئی مخبوط الحواس بی مان سکتا ہے کہ آیت خاتم النبیبین جس رسول پر نازل ہوئی وہ تو نہیں سمجھااور نہ خداان کو سمجھا سکا۔کیااس میں خدا کی ہتک نہیں کہ وہ سمجے کلام مطابق مغبوم كو على ادركاار كااركاال عن عد الله كالمك فين عد كرجاح صفات انسان ہوكرفاتم التبيين كمعنى ند مجھاور الا نبى بعدى "كتے رہاورا پانام عاقب بتایالعنی سب کے چھیے آنوالااور کیااس میں مرزاصاحب کو محد عظی پرشرف نہیں ے اگر ہے اور ضرور ہے تو چرب کیوں کفرنہیں کہ ایک امتی کورسول اللہ ﷺ پرشرف دیا جائے۔ نقدم وٹا فرحب موقعہ وحسب شان معدوح ہوتا ہے، ند میکلیہ ہے کہ جو چیز یا وجود آخرآئے فضیات رکھتا ہے اور ندریکلیہ ہے کہ جو وجود مقدم آئے والی فضیات رکھتا ہے جب واقعات بتارب مين كداخياء عليهم السلام كانقذم وتاخر مين تاخر باعث فضيلت بي كونكد مشاہدہ سب دلیلوں اور ثبوتوں سے بہتر ہے۔ جب واقعات بتارہ میں کہ حضرت آدم العَلَيْنِ ب اول بن اور ويكرتمام انبيا وعليهم السلام كي بعد ديكرت تشريف لائ مر محد المنظم ب كے بعد تشریف لائے اگرآپ كابلادليل منطق مان ليس كه تاخرز ماني

تُرِدِيْدِ نُبُوْكِ فَادِيَاتِنَ

الذاهب يعنى اخو الانبياء المتبع فلا نبي بعده ترجمہ:اليموئ ﷺ ےمروی ے کہ حضور بھانے کی ایک نام مارے سامنے ذکر فرمایاکرتے ۔ مجد بھا، احد الله عنى آخرالانبياء، ماى في التوب، في الرحمة الله وببرسول الله الله خوداس امر کافیصلہ کرویا ہے اب اس کا تد افع عقلی و هکوسلوں سے کرنا اوراینی قیاس بے سند دليلين ديناايك مسلمان كاكام نبين اور دوسر مسلمان ان كى تجير وقعت نبين ركحته \_كوئي شرى سندامكان نبوت پر ہے تو بتاؤ فضول با توں ہے كيا فائدہ۔جب رسول اللہ ﷺ باعث فضیلت فرماتے ہیں کہ لائسی بعدی و پھر آپ کی اور مرزاصاحب کی کون سنتاہے۔ گر انسوس آپ تو مد فی قرآن سے امکان نبوت ثابت کرنے کے متے لیکن من گھڑت باتیں چیش كرر بي - كيااى كانام اتفاع - ان حديثول في مرزاصاحب كاس دعوى كي يعى ترويدكروى كدميرانام احمد برسول الله فلل صرف محدى تصابكونى حديث ياآيت آپ کے پاس ہے تو لاؤاور دھوکہ دہی ہے بازآؤ آخر مرنا ہے۔ یہ بات دل میں خوب بھا ركوكدآپ كوكوكى دليل بغير سندشرى برگز كوئى مسلمان جومحد الله كوسچارسول يقين كرتاب، نہ مانے گا کیونکدرسول کے مقابلہ پراگراد کھوں کروڑوں جابل اور بے دین ملکرشور مجا کیں اورایک بی آواز نکالیس تب ہمی رسول الله علی بات کوتر جے جوگی اورسلمان ایے عظی وْحكوسلوں كى كچوچى قدرندكريں كے مرايمان شرط بايمان چور كرجوكونى كچھ جا ہے مان لے اس کاعلائ تواسلای خلافت ش بی ہوسکتا ہے۔ کیساغضب ہے کہ خدااور سول توفر مائي كدخاتم النبيين فخرب بلكدرسول الله على في اين تصوصيت دوس نبيول ير بنائى كد محدكو خدانے خاتم الانبياء كيا۔ كرآب اس كوبتك جانع بي بيالي بى افويات ب كدكونى كيم كدمرزاغلام احمد كى بتك بيكدان كوتيح موعود مانا جائے كيونكد بغيرباب ك

آنے والا محمد ﷺ کوئی افضل احکام واکمل شریعت لائے گااور جب وہ افضل احکام لائے گاتو ضرور اسکوشرف محد عللے پر موگا جیسا کہ محد عللے دیگر انبیاء پر مواتھا میہ بالکل افوے كدكوئى جديدشريعت واحكام ندلائے گا۔ اگركوئى جديدشريعت واحكام ندلائے گاتو پھراس كا آنا فضول وب فائدہ ہے۔اور (ساذاش) خداكى طرف كسى عبث وفضول كام كا منسوب كرنا كفر إوراكر جديد شريعت واحكام لائكاتو ﴿أَكُمَلُتُ لَكُمْ وِيُنكُمْ ﴾ بإطل و كادوسر فظول من يول مجمور محدرسول الله الله على ك بعد فلام احمراً يا اور محد الله کی شریعت کامل ہے ای کا تا بعد ارآیا اور نئی چیز کوئی نہیں لایا تو اس کا آنا فضول ہے۔جب غلام احمد کی نبوت مان کر بھی ہم کووہی کرنا ہے جو تیرہ سو(۱۳۰۰) برس سے کررہے ہیں تو میں بوے زورے کہتا ہوں کہ غلام احرکونی ماننا بالکل فضول ہے۔ کیونکہ وہ کچھ ہم کودیتا بھی نہیں اور پھے جدید خداکی طرف سے لایا بھی نہیں تو آپ لوگ غور سے سوچیں کہ نبی پیغمبرجس کی تعريف خداكي طرف في خبراور پيغام لا نيوالا باورمرزاصا حب كوئي پيغام و كتاب خداكي طرف بيس لائے اور جارے واسطے محد اللہ كابى بدايت نامد دستورالعمل يعن قرآن شريف كافى إق بجرغلام احمدكى نبوت ورسالت فضول إاور پجر بمارے ياس محمد الله كا نظير موجود ب كرآب تشريف لائ اورسابقدادكام منسوخ بوسة اوردين محدى على ي ب كوچلايا اورتمام الل كتاب كواين بيروى كالحكم ديا بلكه يهال تك فرمايا كداكرموى الطليعين زندہ ہوتا تو میری پیروی کرتا۔ میں نے اس تعلیم توریت وانجیل کوجد بدقالب میں ڈھال کر پلک کو پیش کیا اور ایساا کمل واتم قانون ساسی وتدنی واخلاتی اسے ساتھ لایا کداس سے بہتراب ہونیں سکتا تو پھر جواس کے بعد دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں کا ذب ہے بلکہ رسول الله على في يول بهى فرمايا ب كه لانبى بعدى ورتمام اسلاف بهى يمي كيتم على

كْرْدِيْدِ لْبُوْكِ قَادِيَانِي

باعث فضيلت نيس تو محرتمام انبياء عليهم السلام محررسول الله فظاع بسبب تقدم زمانى ك افضل ہو تھے۔ حالاتک یہ بالبداجت وبالاجماع برایک مسلمان کا عقاد وایمان ہے کہ محررسول الله الله المنظر الانبياء بيل ين آپ كى يددليل باطل ب كمتاخرزمانى باعث فضيلت نبين - كيونك جب نظير موجود ب كدمحررسول الله على افضل الانبياء آخر تشريف لائ اوروه افضل بين تو ضرور بواكه تاخرز مانى باعث فضيلت بوكونك بهار ع يغبرسب انبیاء کے بعد تشریف لائے اورائی تشریف آوری سے اس زمانہ تاخر کوقد وم میست لزوم ے فضیلت دی جیسا کہ تمام ملکوں میں سے ملک عرب کوشرف بخشا مگری تو ایمان کے نور کی روشى سے نظر آتا ہے۔جس محض كا يمان بى مكدر ہے۔اس كورسول الله عظي كى شان كيا نظر آتی ہے۔ جاراتواعقاد ہے كرحفور على كائشريف آورى اور قدوم كى بركات سے زماند كوشرف عاصل موا، ملك كوشرف عاصل مواءاس زيمن كوشرف عاصل مواجهان آب رونق افروز ہوئے، ویل بركات نزول رحت ہوا۔ بيآپ نے كبال سے نكال ليا كر الله كا شرف کی زمانہ میں پیدا ہونے یا ملک کے پیدا ہونے میں ہوسکتا ہے۔فضیات وشرف توحفرت کی ذات کے ساتھ تھاجیا کہ کلیہ قاعدہ ہے کہ صفت اینے موصوف کے ساتھ マレラーナッな機 ろれし ニャノーカイシャー・シスを搬るれんし باعث كوئى زمانه يا ملك بوسكمًا تفالبندا آپ كاييفر مانابالكل غلط ب كه خاتم التبيين بونا كوئي بالذات فضيلت نبيس افضليت اس واسط بكرجوني كربعدة تابوه يبل في كاحكام وشرايعت كانائخ موتا ب اورنائخ منسوخ ، انصل موتاب اس لخ ثابت مواكد جس نبي کی شریعت واحکام اکمل وائم ہول کے وہ نی بھی افضل ہوگا۔ مگر جب ہم بدشمتی سے سان لیں کہ محدرسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی آئے گا تو ضرور یہ می مانیں کے کہ مجد ﷺ کے بعد

مسلمانوں کو گمراہ کرے۔کوئی مرزائی بتاسکتاہے کہ آ گے بھی کوئی نظیرہے کہ کوئی نبی ابیا ہوجو دو ہزار برس کی گذری ہوئی تعلیم کوتا زہ کر گیا ہو۔

لیں تابت ہوا کہ دعویٰ نبوت مرزاصاحب فلط ہے اور باعث کرشان محدرسول اللہ ﷺ ہے۔ اور میشک اس کا خاتم النبیین ہونا باعث افضلیت ہے۔ جب تک اس کی تعلیم اکمل ہے اور آئندہ نسلوں کے واسطے کافی متصور ہے تب تک کی جدیدنی کا وجود بھی باطل

هوله: خاتم تانی اورتاخرز مانی بهان قرآن مجیدے بی دکھاتے بیں کہ تاخر میں اور خاتمة اشىء مين فى نفس كوكى فسيلت نبيس قرآن مجيد مين سوره فاتحد يهل باوروالناس اخرب مكر حديث من فاتخدافش باوراول ايمان لانے والے افضل جي----الح جواب: حب موقد نقدم وناخر باعث فضيلت موتاب، ندتمام جكداورمواقع يرتقدم باعث فضيات إورندسب جكة تاخرباعث فضيات ب بحث انبياء عليهم السادم مل ب ند كرقرآن كى سورتو ل اورمسلمانول كايمان تقدم تاخريس -اگرايمان برجاؤتو آنخضرت الله فرمایا ہے کہ جولوگ میرے زماندے گذرنے کے بعد مجھ پرایمان الا کیل مگان کا بیان لا نافضل ہے بەنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے مجھ کودیکھاہے۔دیکھو تغییر ٧٤٠ ص عرض كردند كه يارسول الله الله الله عرض كردند كه ايمان كدام فرقه افضل است فرموده كه ايمان فرقه كه هنوردرپشت پد رانندوبعد ازمن خواهند آمدوبرمن ايمان خواهندآورد-ال-اب-و تىلى جونى كدايمان كى روى جورسول الشري يرآخرا يمان لائے اس كا ايمان افغل ب-باقی سورہ فاتحدی بابت گذارش ہے کہ خدا تعالی کے کلام میں افضلیت وناقصیت ہرگزنییں

أرُدِيْد نَبُوْكِ قَادَيَانِي

آئے کہ محدظظ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا تو پس جدید ٹبی کے آنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

فیرجم بھی ایک منٹ کیلئے مان کر پوچھتے ہیں کد مدی نبوت کیا لایا؟ تو اس کا جواب ماتا ہے کدلایا پچھنیں گرہے ہی۔ یاسی لغوبات ہے کہ ہے تولانے والا گرلایا پچھ نہیں۔ پنجابی شل مشہورہے

ع تخى سرورلا كھول كادا تا ہے گرديتا كوژى نېيى

٢ ....سنت الله يمي جلى آئى ب كد برايك زمانه ك مطابق عام خلائق كي عقول ك مطابق خدا تعالی علیم و عکیم نبی ورسول بھیجار ہاہے۔ابیا ہی سنت اللہ کے مطابق اس زماند میں جب علوم جدید کازور ہے اور ہرایک کے مند پرسائنس اور فلسفد کالفظ ہے اور کوئی تنفس بغیر عقلی وقلنی دلیل کے کسی کی بات نہیں مانتااور فلسفدالی بالکل مفتود ہے۔ اس زماند میں توایک براعالم علم فلف وسأكنس كاآنا جاب تفاجواب لدنى فلفداورساكنس س سبكوتالع بناليتا ندكدا يك برانا دقيانوى خيالات كاآدى جس كوية بحى خرنيين كداجماع فقيضين جائزنيين مجھی فلسفی کا پیروہ و کر سرسیدے آھے سرتشلیم خم کرے کہتا ہے کہ محال عقلی اس فلسفی زیانہ میں جائز نبيل \_ اور پرخود بى لكمتاب كم محدرسول الله الله على خاطرش القر موا اور ابراجم النَّا الْمُعَلِينَ كَيْ خَاطْرَ ٱلْكُسِرِدِ وَكُنُ اورةَا نُونَ قَدْرِت ثُوثًا مِهِي تَوْتَحْت ربِ العُلمين ربِنسي ارْائِ اور بھی قبر میں مر دول کا زندہ ہو کرحشر بالا جساد کا قائل ہو۔اورو ووہ مسائل جن کواہل اسلام نے تیرہ سو(۱۳۰۰)برس میں منایا تھااز سرنوزندہ کرے۔خود خدا کا بیٹا ہے اور خدا کے پانی ے اپنامونا بنائے جو کہ قرآن کے ﴿ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُؤلِّد ﴾ في تيروسو (١٣٠٠) برس كى کوشش سے مٹایا تھا۔اور حضرت میسی النظامین کومصلوب مقتول کرکے کفارہ کا مویّد ہواور

کیونکہ خدا کا کلام تمام افضل ہے۔ ناقص کلام خدا کا کلام نہیں ہوسکتا۔ جھے کو اس وقت ایک بزرگ صوفی کا قول یادآیا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص نے جا کرعرض کی کہ حضرت جھے کو اسم اعظم بتادیں آپ نے فرمایا کہ تو ہم کواسم اونی بتادے ہم جھے کو اسم اعظم بتاتے ہیں تو وہ شخص شرمندہ ہوکر بولا کہ حضرت خدا کا بھی اونی نام بھی ہوتا ہے۔

پس ہم بھی میرصاحب سے عرض کرتے ہیں کہ کہ وہ کوئی خدا کا کلام ہم کواد فی بتاسكة بين كـ"مورة فاتح" كوافضل كبته بين - بم مجمات بين مورة فاتحدى فعنلت في نف كلم خدا مون من دوسر عكلم اللي يرتبين ب- اورايبا خيال كرنا كه خدا ك كلام مين فضل ونقص ہے، کفرے مصرف تلاوت کر نیوالے کے حق میں باعث فضیلت ہے جس کے بیمعنی کہ کلام ربانی توسب برابر ہادرا حکام النی بھی برابر ہیں مگر نماز کو فضیات ہے کہ اسكى برايك كويزهن كاتح يص دى باوركى صورت مين معاف نبين بوعلى اى طرح سوره فاتحد کی فضیلت پڑھنے والے کے حق میں باعث فضیلت ہے، ند کد کلام ربانی مونے میں افضل با كرسوره فاتحدافضل بتو (نودباط) دوسرى كلام البى ادنى بورند تقدم وتاخرز مانى ہے۔افسوس جب مرزائیوں کے باس کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی تو نص قر آنی کے مقابلہ میں عقلی ڈھکو سلے لگاتے ہیں جیسا کہ عیسائی عوام کو دھوکا دینے کے واسطے کہا کرتے ہیں کہ عینی التطبیعی افضل بے کیونکہ آسان پر ہے اور انکو جواب بھی ویسائی دیاجا تاہے کہ تراز و كاخالى بلداو نيا موتاب لى جم بهى جواب دينے كے لئے مجورين-

فتولة: كيا يحيل دين مانع نبوت ب

جواب: بيتك يحيل دين مانع نبوت ب جيما كريم اوپر بدلائل قاطع ثابت كرآئ بين كدجب دوسراني آنامانين عي توضرور ب كدوين بين نقص مانين كديمارى ضروريات ك

مطابق نہیں آپ نے جس قدر آیات کھی ہیں صرف کتاب طول کرنے کے واسطے ورندایک آیت بھی باموقد نہیں ہے بیر سرف جہلاء کو دھو کہ دیتے ہیں کہ دیکھوہم بھی آیات قرآن جانتے ہیں۔ جامل ہجارے کیا جانیں کہ آیت بے کل استعمال کی ہے۔ هنو لگ: شخیل دین مانع نبوت نہیں۔

جواب: بداو پر کاسوال الت دیا ہے جس کا جواب ہو چکا ہے اور بدو وکی بلادلیل ہے کہ مخیل دین مانع نبوت نہیں اگر کوئی دلیل ہوتی تو پیش کی ہوتی ۔ اگر موکی الفیلی کی سند مانیں تو خلط ہے کہ وکئی ۔ اگر موکی الفیلی کی سند مانیں تو خلط ہے کیونکہ وہ صرف فرعون کی طرف رسول آئے تھے وہ نوراور ہدایت صرف فرعون کی قوم تک محدود تھا ہی واسطے محمد رسول اللہ ﷺ جدیداور کا ال شریعت کل عالم کے واسطے لائے اب ان کے بعد نہ بی شریعت کی ضرورت ہے اور نہ نے تی کی خواہ کی تشم کا

هوله: نبوت کے دواجزاء جیں۔ ایک اوامرونوائی۔ جی ، زکوۃ ، نماز،روزہ اورطریق عبادات جی العباد، علال وحرام وغیرہ جن کواحکام شریعت تے تبیر کیاجا تاہے۔ دوسرے بشارات اورنذرات ومعارف کلام ربانی وغیرہ وغیرہ۔۔۔۔۔ خ

جواب: یہ بالکل فلط اور غیر معقول بلاستد ہے کہ نبوت کے دوقسموں میں سے ایک تو بند عوجائے اورد وسری جاری رہے اور جاری بھی ایسی کہ تیروسو (۱۳۰۰) سال تک تو بالکل بند عواور جو نبوت کا دعویٰ کرے کا ذب سمجھا جائے اور خدا تعالی اس کو بر بادکر تاہے مگر تیروسو (۱۳۰۰) سال کے بعد جو مدمی نبوت ہواس کو سچاسمجھا جائے اور یہ غیر معقول ہے اور اگر امکان ہے تو سب کا ذب سے ہوئے ۔ جن بشارات کوآپ دوسری جزوقر اردیتے ہیں وہ فلط ہاس واسطے کے قرآن کے سامنے آپ کامن گوڑت ڈھکوسلے کون سنتاہے تھر اللہ ایشر ذلت ہوگی، فلاں کوعذاب ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ مرزاصاحب تو ہمیشہ موت کی خبریں دیتے رہے کیونکہ جانتے تھے کہ سب نے مرباہے موت کی پیشگوئی ضرور پوری ہوگا۔ هنو لهٰ: عقائد کی بنایقینیات پرہے۔اب ہم علماء کے اس باطل خیال پر کہ پخیل وین مانع نبوت ہا کیک اور طریق نے نظر کرتے ہیں۔

جواب: آپ کی من گرت نامعقول بات کونص قرآنی کے مقابل کون مانتا ہے اوراس کی کیاوقعت ہو علی ہے آپ کی منطق اور لیافت توای سے معلوم ہوگئی ہے کہ آپ کی مدعی امکان نبوت ہوکر قرآن کی آیت مخالفین سے طلب کرتے ہیں کہ مخالفین کوئی الیمی آیت وكها كمي كدلكها و لن يبعث الله من بعده رسولا ليني محدرسول الشري عدالله تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ ناظرین اب تو میرصاحب کی لیافت معلوم ہوگئ کہ مدعی تو آپ ہیں کہ کھی کے بعد نبی مبعوث ہوسکتا ہے لیکن قرآن کی کوئی آیت آپ کون ملی جس میں لکھا ہو کہ کھر اللے کے بعد کوئی نبی آئے گا۔اینے دعوی کے واسطے اپنے مخافین سے ہی ثبوت طلب کرتے ہیں بیالی مثال ہے کہ میرصاحب ایک شخص پر دعویٰ کریں کہ میں نے سو روپیاس سے لینا ہے مرخالف اس کا انکاری ہے اور عدالت نے جوت مانگاہے کہ آپ حمل زالیں جس کے روئے آپ کا دعویٰ جا ہو سکے تو فرمائیں کہ مخالف تمسک یا تحریر پیش کرے کہ میں نے میرصاحب کا کوئی سوروپیٹییں دینا۔میرصاحب حق حق ہے باطل بإطل \_ بہت باتیں کرے آگر کوئی غالب آسکتا ہے تو عور تیں اور ہندوستان کی بعثمیار یاں جن ے کوئی بازی نہیں لے سکتا مگریہاں تو دین کامعاملہ ہے اور قرآن اور حدیث کے دونوں فريق پيرواپنة آپ كو كہتے ہيں يہال عقلي وْحكوسلوں كاكيا كام يخالفين تو آپ كونص قر آني بنارے ہیں کہ خاتم النبیین عدم امکان وجو دجدید نبی ثابت ہےا ب آپ کا فرض ہے کہ کوئی

بحى تتحاورنذريجى تتحد ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمُ أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُون ﴾ قرما كرتو آپ ﷺ بير بوئ اور كفاركو دوزخول اورسزاؤل اورآگ كى زنجرول كى خروك كراور ﴿ وَلَهُمْ عَدَّاتِ عَظِيمٌ ﴾ فرما كرنذ يربحي آب عي موعداب کون عقلمند مان سکتا ہے کہ نذیری احکام کے بتانے والا تو محد ﷺ موادر بشیر غلام احمد ہو۔ تېرەسو(١٣٠٠)ېرى كازمانە بلابشىر چلاآيا- ذراعقل كوكام ميں لا دُادرسوچوكە جب محمد ﷺ سچادین لایااوراوامرونوائی بتا کرفرمایا که به کرواوراس کابدارتم کوبہشت ملے گاجس کے نے نہریں ہوگی اور ہرطرح آرام ہوگا اورتم وہاں ہے بھی نہ نکالے جاؤ گے اورا گرتم کفر کرو كاورخدا كانتكم ندمانو كاورفساداور كناه كروكي توتم كوسخت دردوالاعذاب جوكاراب كوئي مخبوط الحواس عى اس بات كويفين كرسكتا ہے كدا يك جز نبوت تو محمد عظيمي رختم ہوگئي اورا يك جز یعنی مبشرات جاری ہے۔ ایما معلوم ہوتا ہے کہ مبشرات جو حدیث میں آیا ہے ب چھیالیسواں (٣٦) حصہ نبوت کامبشرات ہیں جورؤیا صالحے فرریعہ معلوم ہوتے ہیں آپ اس پر پیسل رہے ہیں اوراس کے معنی آپ کی سجھ میں نہیں آئے۔ جناب عالی عرض یہ ہے كهبشرات بشارتين جوكه خواب مين دى جاتى جين دوسز ااورجز المحمتعلق نبين ووتو كمي مخض نے خواب میں گھوڑاد یکھااورعزت افزائی ہوگئی یااورخوشخری تصور کر لی سویہ ظاہر ہے کہ اس فتم کے مبشر ہرایک زمانہ میں ہوتے آئے بین کوئی مخص خوابوں کے ذریعہ نے نہیں ہوسکتا جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے جی کیا خواب ناموں اور قالناموں اور قرعدا تدازوں اور نجوميول اورر مالول جوتشيو ل وكامنول وغيره كوبهي آب نبي كيت بين كيونكه ووبهي مبشرين ادران کی بشارتی مرزاصاحب کی بشارتوں سے زیادہ کی لگتی ہیں مگر یہ بھی غلط ہے مرزا صاحب مبشر ہرگز نہیں تھان کی تصنیف دیکھوتو ڈرانیوالے ہیں۔فلال مرجائے گا،فلال کو

جواب: اگرآپ کوملم نہ ہوتو کیا وہ واقعی نہیں اگرآپ نے لفت کی کتاب نہیں دیکھی یا عمداً
بخرض مغالطہ وہی چھوڑ دیا ہے تو کیا یہ دلیل اس بات کی ہو تکتی ہے کہ واقعی لفت میں خاتم
جمعنی ختم نہیں آئے۔ دیکھو منتہی الارب لفت کی کتاب ہے یانہیں وہاں خاتم کے معنی ساتم
الفوم کھے جیں یانہیں۔ جب آپ لفت ویکھیں گے تواپ آپ کوناخق پر پاکمیں گے۔
اصطلاح شرح میں اور عام بول چال میں بھی ختم کے معنی ختم کرنے والا بولا جاتا ہے۔ دیکھو
انوری کہتا ہے۔

ختم شد برتو حاوت برمن مسكين خن چول ولايت برعلى وبرنبي پيغمبرى اگري جابل كو بجهين ندآئي تو كتابول اورعلم كاكياقسور باردو بجي سناو م حروه اس است كه ختم الرسليس بيدا موا

ختم الانبیاء کی اصطلاح ہے قیمام کتب دین جمری ہوئی ہیں۔ ہاں دھوکہ دینا اور جوب بول کر گمراہ کرنا آپ کا کرتب ہے ہم ابتداء کتاب میں افت عرب کی اصل عبارت لکھ آئے ہیں وہاں ہے دیکھو۔ اب ہم ذراان کی تو ایجاد دلیل پر نظر ڈالتے ہیں کہ آپ نے حتم کے معنی تمام و پورا کرنے کے تو مان لئے مگر صرف ایک تلطی آپ کو تگی ہے جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ قرآن کے تمیں (۳۰) پارہ میں ہے کس نے وس پارے فتم کئے اور کسی نے تمام قرآن فتم کیا ہی تھی فیٹے نبوت کی تمام منازل طے کی ہیں اب جوان کے بعداور نبی آئمیں گے وہ ایسے ہو تگے جیسا کی نے دس سیپارے فتم کئے کی نے دو تی بین اب دو تین ہی کے دو ایسے ہو تگے جیسا کی نے دس سیپارے فتم کئے کی نے دو تین ہیں کے خرش تمام وکمال مجمد بھی پڑتم ہو چکا ہاتی منازل نبوت کے تحمد بھی کے بعد کو گئے ختم نہیں کرے گا جیسا کی دو تیں ہیں۔

ست او خیر الرسل خیر الانام بر نبوت را برو شد انفتام

ترديد ليؤت فادواني

آیت دکھاؤ کرمحمد ﷺ کے بعد کوئی نبی ہوسکتا ہے بلک سنت اللہ کے مطابق جیسا کہ اللہ تعالی پہلی کتابوں میں آنیوالے نبی کی خبر دیتا آیا ہے قرآن سے بھی ٹکالو کہ محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی آئے گا بضنول باتوں سے کیافائدہ۔

ھولہ: ختم نبوت کاعقیدہ فلنی ہے۔ایک بھی دلیل ان مدعیان ختم نبوت کے پاس قطعی و یقی نہیں ہے کداپنے مدلوں کے مطابق ہو۔۔۔۔انے۔۔۔ مصر بھر

ع دروغ گويم بروئ تو كه يجي معني بين

جواب: ج ہمرزاصاحب نے جیساجاد جرام کردیا دیاتی ہے جی جرام کردیا ہے کہ کوئی مرزائی کی نہ ہو لئے سے قرآنی خاتم النہیں اور نص نبوی لانہی بعدی کوآپ دیل نہیں بھتے ہیں گئی نہ ہوسافق ہیں اور نہی کو خاتم النہیں کہتے ہیں گئن دل ہیں کی اور نہی کو مانے ہیں ان کاعقید وظفی ہے۔ ہے مسلمانوں کا توالیان ہے کہ کھر بھی کے بعد جونوت کا ہم کی ہوکا ذب ہو اور ان میں (۳۰) کا ذبوں ہے ہے جن کی خبر ہم کورسول اللہ بھی نے ہم مو کہ دوہ میری امت ہوکر دعوی نبوت کریں گاور جن کے اعدر نفاق اور مسلمہ پری کا مادہ مخفی ہے دہ وہ میری امت سے اور کا خوت مان کر میری امت سے انگل کر کا ذب کی نبوت مان کر میری امت سے الگ ہوجا کیں گے جانا نچہ وہ چیش گوئی پوری ہوئی کہ تیجیس (۲۳۳) کروڑ مسلمانوں سے مرزائیوں کی جماعت الگ ہوگئی ہے اور اس جائل ہے تیز کی طرح جس کو میرادری نے خارج کردیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں نے برادری کو خارج کردیا ہے۔ مرزائی

هنو له: خاتمه نبوت بهى مانع نبوت نبيل \_ربالفظ خاتم جسكونص صرت سمجما كياب ووخودان معنول ميل اختا واصطلاحاً كييل بولا كياجس معنول على المتناوات المانين بولا كياجس معنوف خاتمه كيول مسداغ

ومراشعر

ختم شد برنفس پاکش ہر کمال لاجرم شد ختم ہر پیغبرے **قولہ**: لہذاآپ کی مبرکے نیچ بی ہرایک نبی کی نبوت رہے گی۔

جواب: اول تو بسم الله بن فاط ب كفتم كم معنى تو مرشد با لكادونوں بى تمام كرنے اور پورا كرنے مان رہے جيں اور يكي ہمارا مقصود ہے كہ محتم كے معنى جوم پر انگشترى گليندو غيرہ كے كئے جاتے جيں اس موقعہ پر غلط جيں تمام اور پوراكرنے كے معنى اس جگہ درست جيں سوان دونوں مرزاصا حب اور مير صاحب كى عبارت سے خود بخو د فابت ہوگيا كہ محتم كے معنى پوراكرنے اور تمام كرنے كے جيں۔ چنا نچي مرزاصا حب كا شعر خود فالم كرر ہاہے۔ سر

'' ہر'' کا لفظ عام ہے۔ جب مرزاصاحب مانتے ہیں کہ پیغیر کے تمام کرنے والا ہے اور اگر''ی'' کو معروف پڑھیں تو بھی ہر پیغیری ورسالت و نبوت کے پورا کرنے والا ہوا تب مجمی غیر تشریعی نبوت کے بھی ختم کرنے والا ہوا۔ جب محمد ﷺ ہر نبوت و پیغیری کے ختم کرنے والا ہوا۔ جب محمد ﷺ ہر نبوت و پیغیری کے ختم کر نیوالا ہواتو پھراس میں آپ کا کیا جموت ہوا بیاتو تالفین کوفا کدہ ہوا جیساوہ کہتے ہیں کہ ہر نبوت و پیغیری کا خاتم محمد رسول اللہ ﷺ ہے تم بھی خود مان گئے۔

ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہویادہ کوئی بیٹا کیڑے مگر مرزاصاحب اپنے آپ کو ابن اللہ کہتے ہیں خالق زمین وآ سان بنتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس چیز کا بیں ادادہ کروں صرف یہ کہددوں کہ ہوجا تو وہ ہوجاتی ہے۔ غرض ہزار ہامٹالیس ہیں کہ محمد بھی کی تصدیق وشر ایت کے برخلاف ہیں اس لئے یہ باطل ہوا کہ مرزاصاحب بہ سبب بیردی شریعت محمدی بھی نبی ہو گئے ہیں یامحمد بھی نبی ہوگئے ہیں یامحمد بھی نبی کے دوست ہیں کی تصدیق کی ہے۔

۴ میر ﷺ نے تیرہ سو(۱۳۰۰) سال میں کس کس ناقص نبی کی تصدیق بذریعہ مہر نبوت کی۔

۵ ..... یدکلیة قاعده ب کداعلی حاکم کے سامنے اگر کسی فضی کو منصب وعہده حاصل ہوتو ہیکھی فہیں ہوسکتا کد وہ اپنے جیسا کسی دوسرے کو بنادے پس جیسا خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کد اس کا کوئی شریک ذات وصفات میں ہواہیا ہی رسول بھی نہیں چاہتا کداس کا کوئی شریک ذات وصفات میں ہوت ہی تولانہی بعدی فرمایا۔ پس بیشاظ ہے کہ محمد النظامی صفات کا کوئی

الزديد نَبُوْتِ قَادِيَانَيْ

نبی بتاتے ہیں اور عقلاً بھی جائز نہیں کردو عکم کرنے والے ہوں اور نددور سولوں کی محبت ایک امتی میں ہوسکتی ہے۔

۳ ..... اگر جمد علی الف ہے ی تک خاتم منازل و مدارج نبوت ہیں تو پھر مسلمان کس طرح ایک دوسرے مدخی نبوت ہیں حالا تکہ ایک سیپارہ ایک دوسرے مدخی نبوت کو جوسرف ایک سیپارہ کا مدخی ہے مان سکتے ہیں حالا تکہ ایک سیپارہ میں بھی وہ کامل و ضائم ند ہو یہ ایک مثال ہے جبیا کہ ایک ایم ۔اے ماسٹر کو چھوڑ کر ایک پرائمری کے لڑکے کی شاگر دی کرے۔ پس کوئی عقل کا ماراہی ایسا کا م کرے گا ہر گز کوئی ذی شعور محمد بھی جیسے کامل نبی وائم مرسل کا دامن چھوڑ کر ایک تاقی نبی کے بیچھے نبیس لگ سکتا اور نہ تاقی نبی کی تاقی تعلیم کامل نبی کی کامل تعلیم کوچھوڑ کر آبول کر سکتا ہے۔

ے .... میرخت وجو کد دیاجا تا ہے کہ کھر ﷺ خاتم مدارج نبوۃ میں حالا نکد بحث نبیوں میں ہے مذکر نبیوں میں اور نبی اور نبی کے درجوں میں اور نبی قرآنی میں خاتم النبیین ہے مذکر خاتم مدارج النبی قدر وجو کہ اور المد فر بی ہے کہ مسلمان تو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین یعنی نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں اور آپ جموت دے رہے ہیں کہ محمد ﷺ نے مدارج نبوت اللہ ہے کہ تحت کے ہوئے تتے بحث نبیوں کے اختام کی ہے نہ کہ مدارج نبوت کی۔ کرونکہ نبوت آورسول اللہ ﷺ کی امت میں جاری ہے یعنی قرآن اور حدیث۔

۸....برطال جب كرفتم كمعنى پوراكرنے اورتمام كرنے كم مرزاصاحب اور مير صاحب بيرطال جب كرفتم نبوت فلطى ہے ماحب فاوركيا جائے كروہ فتم نبوت فلطى ہے مفات نبوت محرفظا ف فعل آئی كے بجائے ذات نبى كى مان دہ جيں تو پھر فيصلہ مارے حق جن ہے مان ہے كونكہ با تفاق رائے جردوفريق بيسلم ہو گيا ہے كہ حانم كم معنى پورا كرنے والا اور تمام كرنے والے جھے كرنے والے جھے كرنے والے جھے محل ہے اور محد فیکھیا صرف مدارج نبوت كے فتم كرنے والے جھے مدارج نبوت كے فتم كرنے والے جھے مدارج نبوت كے فتم كرنے والے جھے مدارج دول ہے۔

بلكة قرآن مجيد مين صاف خاتم النبيين بخواه "ت" كى فتح بويا كسر، دونول كم معنى ختم كرنيوالا ب جبيها كدافظ عالم كم معنى بين لين نتيجه ميه بواكه محرف خاتم الانبياء بين، نه صرف خاتم مدارج نبوت وفهو المعواد

**عنولة**: لفظ خاتم نص قطعي نيس-

جواب: اگرنظر میں تصور ہے اور قرآن پڑھل نہیں تو قرآن کے سواا گرکوئی اور کتاب مانے ہوتو اس کونص قطعی کبوسلمان تو قرآن کی آیت کونص قطعی یقین کرتے ہیں۔ خاتم النبیین اگر آپ کے قرآن میں نہیں ہے تو کسی مسلمان کے قرآن میں دیکے لو۔

ھولہ: حکیل دین پرعقیدہ کی بنابالکل تیا گ ہے۔ جواب: قیاس کے موید جب قرآن اور صدیث ہیں تو پھر دہ نص قطعی ہے ہیآپ کی غلطی ہے کہآپ نص قرآنی کو قیاس کہتے ہیں۔ بلکہ آپ کا قیاس غلط ہے کیا پہلے دین ناکمل تھے۔ دین کامل ہوا، بیشک شرائع سابقہ کاملہ نہ تھیں ایساعالمگیر کوئی کممل دین نہ تھا اگر آپ کے نزدیک کوئی اس سے بہتر دین ہے قبتادیں۔

۲....آیت متدلد میں ﴿ اَتّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمْتِی ﴾ بھی ہاورآپ مان چکے ہیں کہ نعمتی سالت و بوت اورآپ مان چکے ہیں کہ نعمت رسالت و بوت بدرجه اتم ختم ہوئی ۔
۳..... بینگ نعمت نبوت ہا اورآپ مان چکے بلکہ امکان نبوت ﴿ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِم ﴾ بیش کیا کرتے ہیں تو ثابت ہوا کہ نعمت رسالت و نبوت ہے اوراس کا ختم ہونا مفہوم و مقصود ہیں تو ثابت ہوا کہ نعمت رسالت و نبوت ہے اوراس کا ختم ہونا مفہوم و مقصود ہے۔

جب سابق میں ہے کسی کوخاتم النبیبین نہیں کہااور صرف محمد ﷺ کوفر مایا تو ثابت ہوا کہ قانون قدرت وسنت البی مقتصیٰ تھی کہ سابق انبیاء علیه ہو السادم کے بعد نبی آ کیں اور

298 من المنواطنة عن المنواطنة المنابع المنابع

محر ﷺ فیریس تشریف لائے اوران کوخاتم النیسین فرما کر ﴿ اَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعُمَتِيْ ﴾ فرمایا ۔ اگر کی اور نبی کوفرمایا ہے تو آپ مدی جیں آپ پر بار ثبوت ہے ند کہ ہم پر اور چونکہ آپ کوئی آ یت نبیس دکھا سکتے جس میں لکھا ہو کہ میں گئے بعد کوئی نبی آئے گایا کسی نبی کی بابت قرآن میں چینگوئی ہے ہی ثابت ہوا کہ محمد ﷺ کے بعد کی تم کا نبی ندآ ہے گا اور مدی کا ذب ہوگا۔

فتوله: أَنْ أكروفتم نبوت.

جواب: شخ اکبرکایہ ذہب نہیں جوآپ لکھتے ہیں یا جو آپ کاعقیدہ ہے کہ مرزاصاحب
نی ہیں اپنے حسب عادت خود ومرزاصاحب اپنے مطلب کے فقر ااخذ کر کے اصل ذہب
و فیصلہ جوشخ اکبرکا ہے چھوڑ دیا ہے اورعوام کو دھوکا دہی کی غرض سے ایسا کیا ہے۔ اصل
عبارت شخ کی ہم نقل کر کے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ مرزائیوں کی ایما نداری کی دادویں۔

یعنی نبی کی شرایعت و تعلیم واسوہ حنہ و تمام حنات وغیرہ مسلمانوں میں اجزائے نبوت مسلمانوں میں ہے موجود ہیں بین جب تک شری احکام ان میں موجود ہیں گے نبوت محکانوں میں ہے۔ جس طرح قیصرو کسرئ اور جب تک شری احکام ان میں موجود ہیں۔ ای طرح محمد سول اللہ اللہ کے مرجانے سے ملک فاری وروم موجود ہیں۔ ای طرح محمد سول اللہ اللہ کے وصال ہوجانے سے شریعت و نبوت مسلمانوں سے نبیس اٹھ گئی صرف نام نبوت کا اٹھ گیا ہے یعنی محمد بھی کے بعد کوئی نبی نبیل کہلا سکتا۔ سوریتو تمام الل اسلام کا فد جب ہے کہ اجزائے نبوت قرآن وحدیث و شریعت مسلمانوں میں ہیں اور بذر بعد علاء و مجتبدین تمام عالم میں پہنچی رہتی ہیں اور بذر یعد علاء و مجتبدین تمام عالم میں پہنچی رہتی ہیں اور بذر بعد علاء و مجتبدین تمام عالم میں پہنچی رہتی ہیں اور علائے وین تبلیغ دین میں بی اسرائیل کے نبیوں کی ماند ہیں گرنی نہ کہلا نمیں سے ہو کرکوئی نبی کہلا سکتا

وہی ہے۔ جب نبوت وہی ہے تو یہ باطل ہوا کہ تھر الظافیاتی پیروی ہے کوئی امتی نبی ہوسکتا

ہے؟ کیا حضرت میسلی الظافیاتی خضرت موٹی الظافیاتی کی متابعت ہے نبی ہوا تھا؟ ہر گرفیس،

کیونکہ قرآن مجید میں خدا تعالی فرما تا ہے حضرت مریم کوکہ تم کو بیٹا دیاجائے گا اور وہ رسول

ہوگا بنی اسرائیل کی طرف ﴿ وَرَسُولًا ۗ إللٰی بَنِی اِسُوا اِئِیلَ ﴾ ترجمہ: اور رسول ہوگا بنی

اسرائیل کی طرف (دیمیہورہ مران)۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت موٹی النظامی وہ فیسٹی النظامی کی

متابعت ہے نبی نہ ہوئے تھے۔ اگر کوئی شخص کی نبی کی متابعت ہے نبی ہوا ہوتو پھر نبوت

ورسالت کبی ہوئی وہبی نہیں رہتی اور یہ باطل ہے کہ رسالت و نبوت کبی ہوائی اٹا بت

مواکہ یہ و شکوسلہ کے تھر رسول اللہ بھی متابعت ہے کوئی امتی نبی ہوسکتا ہے باطل ہے۔

مواکہ یہ و اقعات نے بھی ٹابت کردیا کہ جب سحابہ کرام میں سے جن کی متابعت کے مقابل

مرزاصا حب کی متابعت کی جربی نہیں وہ نبی ورسول نہ ہوئے تو مرزاصا حب کا و تو کی یا لکل

کیا محمد ﷺ معنرت میسی الظیمی متابعت ہے ہی ورسول ہوئے تھے۔ ہرگز نہیں۔ تو پھریہ و حکوسلہ کس طرح درست ہوسکتا ہے کہ اب محمد رسول اللہ ﷺ متابعت سے نبی ہو سکتے ہیں کیا اب سنت اللہ بدل گئ ہے ہرگز نہیں ، تو پھریہ باطل ہے کہ مشکل متابعت ہے کوئی نبی ہو۔

ایک ڈھکوسلہ یہ پٹن کیا جاتا ہے کہ حضرت موٹی النظامیٰ کی امت میں جب نجی ہو سکتے ہیں تو امت محمدی بیس کیوں نجی نہ ہوں اس میں امت محمدی ﷺ کی ہتک ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ موٹی النظامیٰ کو خاتم النبیین نہیں کہا گیا تھا اور موٹی النظامیٰ کی امت کو خیر الامت کا لقب عطانہ ہوا کیونکہ وہ امت الیکی پچی تھی کہ جھٹ ہے ایمان ترديد نبؤك فاديات

اس كسبب باقى ربادرالله تعالى نے فرمایا ب: ﴿لِيكُلِّ قَوْمِ هَادِ ﴾ برقوم كاليك بادى در بهرب (ديجور قدر نسوس الكم مسئف الله بارس ٦٥ مقبقت محمد به الله الله ) . المنظويان الشخ اكبر كالذيب توبيب محمر مير قاسم على نے بغرض دعوكد دى فاط لكھ ديا كہ شخ اكبر كافيصلہ ب كرمجر الله كا بعد نبى بوسكتا ب الله ان پررتم كرے ۔ خاتمہ ،

ماطوین اخریم ظاہر کرتے ہیں کہ تمام "کاب الله قا" میں صرف ایک دلیل ہے جو کہ کچے معقولیت رکھتی تھی اوروہ بیتی کہ چونکہ ابتدائی آفرینش سے بھیشہ نی ورسول مبعوث ہوتے آئے تو اب کیا وجہ ہے کہ رسولوں کا آنا بعد محمد الله بند ہوجائے اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ واللہ اللہ کھتے کو سلسلة نبوت ختم کروے۔

۲ .... نبوت درسالت نعت اللي بتو پجرتمام جہان اوركل عالم كورجت رسالت سے كيوں محروم ركھا جائے اور ہم نے كياتھوركيا ہے كہ ہمارى طرف ماسبق امتوں كى ما نندرسول و نبى ند بيسج جائيں يہ بے لب لباب تمام "كتاب النبوة في خيرالامت" كا۔

گرافسوس میرقاسم علی صاحب مصنفه کتاب نے اور مرزاصاحب نے خود ہی
اپنے دعاوی اور والک کی تر دید کردی کہ تشریعی نبوت ووجی رسالت بند ہو چکا ہے اور مجمہ
رسول اللہ ﷺ کے بعد نہ وجی رسالت آسکتی ہے اور نہ کوئی جدید شریعت ہوسکتی ہے۔ پس
ہمارا جواب سے ہے کہ جس ولیل ہے آپ پینتالیس (۴۵) جزونبوت کو مسدود تسلیم کر پچکے
ہیں اُسی دلیل سے بالکل باب نبوت بند ہے یہ بالکل نامعقول ولیل ہے کہ کوئی فض امتی بہ
ہیں اُسی دمتا بعت رسول اللہ ﷺ ورسول ہوسکتا ہے کیونکہ نبوت ورسالت کسی نہیں
کہ متا بعت سے حاصل ہو۔ مرزاصاحب اوران کے مرید مانتے ہیں کہ نبوت ورسالت

موجاتی تھی صرف عالیس روز کے واسطے موی الطفیان کو وطور پر مے تو چھے کوسالہ پرت شروع كردى اس واسطان كايمان كى حفاظت كے واسطے بے دريے ني آتے رہے۔ اور چونکہ خدا کے علم میں پہلے ہی سے تھا کہ بیامت موسوی اس قابل نہیں کہ اس کی حفاظت ك واسط يدري في نديج جائي اس واسط فرمايا ﴿ وَقَفَّيْنَا مِنْ مَ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ﴾ محرمحدرسول الله عظي يرخدا تعالى كوبحروسه تعاكه خاتم التبيين كي امت كي وفا دارا درفريان بردارامت ہےاوراہے نبی کے دین کی بیروی ہرز ماندیس ای طرح کرے گی جس طرح اس كى زندگى مي -اى واسط خداتوالى في حمد الله كو ﴿ وَقَفْينا مِنْ مَ بَعَدِهِ بِالرُّسُلِ ﴾ نْدْ فْرْمَا لِلْمُدْخِنَاتُمْ النَّبِيِّيْنَ﴾، ﴿وَأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمُ وَأَتَّمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي ﴾ فرمایا اور تیره سو(۱۳۰۰) برس تک اس بر مل کرے بھی وکھا دیا کہ جب بھی کی كاذب مدى نبوت ورسالت في سرا شايا تواس كواكريد يميني سنت الله ي مطابق مبلت دى اورتر قى بھى دى مرآخراس كوسفى استى كوكرتار باادركرتار كاليمرف كذابول كوخدا يبل مهلت دیتا ہے اور ترتی بھی دیتا ہے جیسا کہ پہلے کاذبوں کا ہم نے حال لکھانے وہ سب مرزاصاحب کی طرح این آپ کوئل پر جھتے تھے اور ان کے مرید بھی ان کو بھانی ورسول مانت تصاور وزيز جانين قربان كرت تصايك الاالى مين ستر بزارا يك كاذب كرمريدتل ہوئے۔مرزاصاحب کاصرف ایک مرید لل ہواتو آپ نے اپنی صداقت کی دلیل بنائی کہ و كيهوكابل مي عبداللطيف في جارى خاطرجان ديدى الرجم سيح ند موت تو وه جارى خاطر جان کیوں دیتا۔ ہم یو چھتے ہیں جس کے پیچھے ستر بزار نے جان دی وہ تو بدر جہا آپ ے صادق ہوا پھر كيا وجد ب كرآب اس كوتو كافراور كاذب كيتے إلى اورائي آ پكوسادق\_ يكى قدرغضب بكخودى معيار صدافت قراردية إن اورجب اى معيار صدافت

مقرره خود سے جھوٹے ہوتے ہیں تو تاویلات باطلہ کر کے لوگوں کو دھو کہ دیتے ہیں۔ خودی مرزاصاحب فعوام ابل اسلام کو بدایت کی کدمیری نسبت الله تعالی ے بذرید دعادریافت کریں کہ میں کاذب ہوں یاصادق۔ جب لوگوں نے خوابول اورالبامول مي مرزاصاحب كى برى حالت ديكھى اوران كومرزاصاحب كے كاذب بونے کی اطلاع خدانے وی تو حبث پہلو بدل دیا کہ خواب بھی انسان کی فطرت کے مطابق بن آتا ہے۔ جن اوگوں کو میری بری حالت معلوم ہوئی ہان کی بری قطرت ہوگا۔جس کاجواب رہے کہ اگرخواب حسب قطرت ہوتی ہے تو جن جن لوگوں نے آپ کی اچھی حالت دیکھی ہے وہ بھی ان کا اپنائنس ہی ہے تو پھر آپ کی صداقت کا معیاران کا خواب کیونکر ہواوہ تو دونوں کے واسلے جمت نہیں۔ بقول آپ کے اچھا آ دمی ایجھے خواب دیکھیے گااور برا آ دمی برےخواب و کیھے گا تو پھرآپ کی کرامت کیا ہوئی اور معیار کیے ہوسکتی ہے۔ الى خواب ايك طبيعت كافعل جوا يحرآب كوجن اوكول فيصادق ديكهاوه بهى ان كى طبيعت كافعل ٢ آپ كى صداقت ك واسط جحت ند بوئى- بم فيج جن جن مخصول في مرزا صاحب کی نبیت استخارے کے اور خداتعالی نے ان کومرز اصاحب کے کاذب ہونے کی خردی فیچ لکست بین تا کیلوگ عبرت حاصل کرین و هو هذا: (افزاز در اللم ابراس ۱۱۹) ا.....مولوى احدالله صاحب امرتسرى كوالهام مواكم لعون ابن ملعون-

۲....مولوى عيدالرا الشيطان الا عدهم الشيطان الا غرورا و التخذوا ايشيطان الا غرورا و التخذوا ايشي ورسلى هزوا. اولئك هم الكفرون حقا. و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان امرة فرطا.

٣ .... مولوى عبدالحق صاحب غرنوى كالبامات و ماكيد الكفرين الافى تباب.

تُرْدِيْدُ لَبُوْتِ فَادْرَاتِنَ

٧ ..... مولوى البي بخش صاحب اكوتفينك كالبامات ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب.

٥..... قاضى محرسلىمان صاحب سفيد بورى كے خوابات-

٢..... قاصَى فَضَل احمه كے خوابات۔..

٤ ..... و اكثر عبد الحكيم خان كے خوابات والها مات \_

٨.....مرزامرف كذاب بإورعيار بصادق كسائشررفنا بوكا الهام ١٢ جولائى

فاطلوین ایدالهام کے فکا کہ مرزاصاحب ۲۳می ۱۹۰۸ کو عبدالکیم خان کی موجودگی میں فوت ہوگئے۔ جب ایک جزالهام کی خدانے کچی کردی بینی مرزاصاحب کوموت دی اور ڈاکٹر عبدالکیم خال نہ مراتو تابت ہوا کہ عبدالکیم جومرزاصاحب کو کاذب کہتا تھاصادت ہے اور مرزاصاحب ضرور کاذب تھے اللہ تعالیٰ کے غالب ہاتھ نے فیصلہ سے جھوٹے کا کیا۔ حالانکہ مرزاصاحب نے بھی اپناالهام شائع کیا تھا کہ میں صادق ہوں میرے سامنے عبدالکیم فوت ہوگا گرخدانے اپنے فعل سے دنیا کواطلاع دیدی کہ کاذب پہلے فوت ہوا یعنی مرزاصاحب ڈاکٹر عبدالکیم خان کے مقابلہ میں پہلے فوت ہوگئین معیار صدافت یمی مرزاصاحب ڈاکٹر عبدالکیم خان کے مقابلہ میں زندہ رہااور میں پہلے مرگیاتو کاذب ہوں گا۔ بھی ایس اب مرزاصاحب کاذب ہوں گا۔

۲....معیارصدافت مرزاصاحب نے اپنی چیش گوئیاں عبداللہ آتھم ومنکوحہ آسانی والی قراردی تھیں جوکہ وہ بھی پوری شہو کیں اور جھوٹی تکلیں ۔اس معیار مقرر کردہ خود ہے بھی مرزاصاحب صادق نہ تھے۔

۳.....معیارصداقت مرزاصاحب نے پیٹی پرتی کے ستون کوتو ژنامعیارصدانت قرار دیا تھا اور لکھا تھا کہ اگر مجھ ہے کروژنشان بھی ظاہر ہوں اور پیٹی پرتی کا ستون نہ تو ژدوں اور مرجاؤں تو تمام گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ پس مرزاصاحب مربھی گئے اور پیٹی پرتی کا زور ترتی پرہے جس ہے وہ کا ذب ثابت ہوئے۔

اسمعیارصدافت مرزاصاحب نے مولوی ثناءاللہ امرتسری سے قرار دی تھی کہ جھوٹا ہے کے سامنے فوت ہوگا اگر میں کا ذب ہوں تو مولوی ثناء اللہ کے سامنے فوت ہوں گا۔ پس خدانے ایسانی کیا کہ مرزاصاحب فوت ہوگئے جس سے ثابت ہوا کہ مرزاصاحب کا ذب بید



تُرْدِيْدُ نَبُؤْتِ قَادِيَانَيْ

صاحب كاذب تغيير موعود كى ايك بات بهى ان بين نتهى پس مسلمان بوش كري اوراس شوكراورفة عظيم سي بجيس و ما علينا الا البلاغ. قصت بالخدو

\*\*\*

مُجَدِّدِ وَفَتْ کون ہوسکتا ہے؟

(سَنِ تَصِينُف : \_\_ه بطابق \_\_.)

\_\_\_ تَوَيْثِ لَكِيْثُ \_\_\_

قاطع فِتنَهُ قاديّان

جناب بابو بسير بخش لاموري

(بانی انجمن تائیدالاسلام، ساکن بھائی دروازہ،مکان ذیلدار، لامور)

fselslam

المُنْ ال

http://ataunnabi.blogspot.in

## بسم الله الرحمٰن الرحيم مجدد كون بوسكتا ب

برا دران اسلام! مرزائی لا ہوری جماعت کی طرف ہے مولوی محمطی صاحب ایم اے امير جماعت نے ايک جھوٹا سار سالہ بنام''بعثت مجد ددين'' شائع کيا ہے۔جس کا خلاصہ مطلب بیہ کدم زاصا حب صرف مجدودین محمدی تقے۔اور رسالت ونبوت کا الزام ان پر جھوٹا ہے۔وواکی امتی محدرسول اللہ ﷺ تھے۔اورجس طرح خداتعاتی دوسرے مجدودین امت محمدی کے ساتھ ہم کلام ہوتار ہا ہے۔ای طرح مرزاصاحب سے بھی خداتعالی ہم کلام ہوا۔ اور ان کو اس چودھویں صدی کا مجد دمقرر کیا۔ پس مرزاصاحب صرف ایک مجد د دوسرے مجدوں کی طرح تجدید دین کے واسطے مبعوث ہوئے تھے۔ نبوت اور رسالت کا ان کو ہرگز دعویٰ نہ تھا۔مولوی صاحب نے مجد د کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے تگر وہ بات جو ایک مجد د کوان لوگوں ہے میتز کرتی ہے وہ بہے کہ اس کا خاص تعلق اللہ تعالیٰ ہے ہو۔ یعنی الله تعالی اس ہے ہم کلام ہو۔ اور بعض فلطیوں کی اصلاح کے لئے مامور کرے۔ (دیکموسوفیر r) مضمون بهت طویل ہے اصل مطلب کی بات ای قدرے کہ "مجدد تجدید دین کرتا ہے۔ اور خدا تعالی سے اس کوشرف ہم کلام ہوتا ہے' ۔ مولوی محرعلی صاحب کے مسلمان مشکور ہیں کہ انہوں نے خود ہی فیصلہ حق کا اصول بیان فریادیا کہ "مجددوہ ہے جو تجدید دین کرے اورغلطیوں کودورکرے۔اورخداتعالی سے شرف ہم کلامی رکھتا ہو'۔ پس اگر مرز اصاحب یا سمى اور فخص ميں جب بيد خليفت تجدودين كى مؤتو وہ بيتك مجدد ، اورا گرتجديد نه كرے اورشرک و کفر والحاد و نیچریت و د ہریت سکھلا دے تو وہ مولوی محمر علی صاحب کے نز دیک

rselslam

مجد وتبيس \_ پس مولوي صاحب براه مهر باني و بمدر دي واخوت اسلامي اين اصول برقائم ر ہیں۔ بلا دلیل مرزاصاحب قادیانی کومجدد منوانے کی کوشش نے فرما کیں۔ پہلے ثبوت پیش کریں کہ مرزاصاحب نے بیتجدید دین محدی کی اوراس سنت نبوی کو جومر دہ تھی تازہ کیا۔ تو ہم مانے کو تیار ہیں اور اگر میر ثابت ہو جائے کہ مرزا صاحب نے بجائے تجدید اسلامی مائل کے تجدیدمائل عیمایت کی تجدید دین مجودیت کی تجدید ند بب آربیدوال منود كے مسائل كى كى يو چروه مولوى صاحب كے اقرار سے مجدد ہونے كے الل نبيس \_ اور ند مسلمان ان كومجدد مان علية بير - كيونكه حصرت خلاصه موجودات خاتم التبيين محد على في ا بن امت کواس فترقاد یانی سے بچانے کے واسطے صاف صاف تیرہ سوبرس پہلے ہی سے فرما ويايه: ان بين يدي الساعة الدجال وبين يدي الدجال كذابون ثلاثون أو أكثر قيل ما آيتهم قال أن ياتوكم بسنة لم تكونوا عليها يغيرون بها سنتكم ودينكم فاذا رأيتموهم فاجتنبوهم وعادوهم (رواه الروان ان مر) يعيي طيرائي تے عمرے روایت کی ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے و جال ہوگا۔ اور وجال سے پہلے تمیں یا زیادہ کذاب یعنی مرعمیان نبوت ہوں گے۔ یو چھا گیا کدان کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا كدوه تمهارے ماس ايساطريقد كرآئي سے جو جارے طريقد ك برخلاف ہوگا'جس کے ذریعہ ہے وہتمہارا دین وطریقہ کو بدل ڈالیں گے۔ جبتم ایسا دیکھو

اس صدیث نبوی میں پیشگوئی ہے کہ جھوٹے تمیں آئیں گے اور نبوت ورسالت کے دعوے کریں گے اور وہ وجال ہوں گے۔ ان ونوں میری امت کو چاہتے کہ ان سے پر ہیز کرئے بلکہ ان سے عداوت رکھے۔

توتم ان سے پر بیز کرو۔اورعداوت کرو۔(دیکھوکٹراسمال،جلدع سخداعا)

اب مسلمانول كافرض ب كدم زاصاحب كالهامات ادر كشوف اورتح ريات كو

ویجین اگر وہ طریقہ رسول اللہ کھی وسحابہ کرام و مجددین عظام کے مطابق ہوئو بیشک مرزا
صاحب کی بیروی کریں۔ اور اگر مرزا صاحب کے البابات و کشوف و تحریات رسول اللہ
کے طریقہ کے برخلاف ہوں تو پھر حسب فرمودہ حضور النظینی ہجوئے مدمی نبوت و
رسالت کی بیروی سے پر بیز کریں اور عداوت رکھیں۔ ہم ذیل میں مرزا صاحب کے
البابات و کشوف جن سے صاف صاف پایا جاتا ہے کہ بیر چال جو مرزا صاحب چلے ہیں
کذابوں و د جالوں کی ہے جن سے پر بیز کا تھم ہے۔ اور عداوت رکھنے کا ارشاد نبوک ہے۔
جوشن رسول اللہ کھی کا فرمودہ نہ مانے اور مرزا کیوں سے کہا جول رکھے وہ اس صدیث
کردو سے د جال کا گردہ ہے۔ اور اگر مرزا صاحب طریقہ تھم کی پر قائم و ثابت ہوں توسب کا
فرض ہے کہ مرزا صاحب کو مانیں۔ ذیل میں مرزا صاحب کے البام مشقی خمو فله از
خروا لے کھتے جاتے ہیں:

پھلا الهام موزاصاحب: بكرش (ووركوپال تيرى مهما گيتايل كالحى كئى ب-(عجرياللون موروااومرسناد)

موسرا الهام صرز اصاحب: توبی آر بول کابا دشاه در ترهیدادی سونبر ۸۵ م تیسرا الهام صرز اصاحب: برایمن اوتار دمقا بلدا چهانیس در هیدادی بر ۲۵ می و ۱۵ منک دا در حوتها الهام صرز اصاحب: یا قمر یا شمس انت منی و انا منک دا در چاندادی برای اور شرخی در هیدادی برای ا

پر مرزاصاحب کے بید چاروں الہام اس خداکی طرف سے ہرگز نہیں ہو سکتے جو قرآن شریف اور محدرسول اللہ کا خدا ہے۔ کیونکہ ابن اللہ اوتار کا مسئلہ باطل ہے۔ جس کی تر دید آج کل آریہ خود کررہے ہیں۔ اور حضرت محمدرسول اللہ ﷺ اوراس کی امت تیروسو برس سے اس مسئلہ اوتار کی تر دید کرتے چلی آئی ہے۔ اوتار کے معنی خدا تعالیٰ کا انسانی شکل

خالفت کی اورخودی اقر ارکرتے ہیں کہ ہندو فدہب کے راجہ کرشن کا بھی اوتار ہوں۔اور حقیقت روحانی کے رو ہے وہی ہوں۔گرنہایت افسوس ہے کہ اہل ہنووجن کے آباؤا جداد ہزاروں برسوں ہے اوتار کا مسئلہ مانتے آتے تھے وہ تو اسلام کی روشی ہے منور ہوکراس انفو مسئلہ اوتار کی تر دید کریں۔اور مرزاصا حب جن کے آباؤ اجداواس مسئلہ اوتار کو باطل قرار دیے آئے تھے۔وہ اس باطل مسئلہ کو اسلام میں وافل کریں۔اور پھراس پرمولوی صاحب کا دعوی کی کہ بجدد ہے اور خلطیاں دور کرنے آبا ہے۔

ع بر عکس نہند نام زگل کافور نہیں تو اور کیا ہے۔ کیونکہ خلطی نکالنے کے عوض خلطی کو اسلام میں واخل کیا۔مسلمان غور فرما ئیں کہ ایک ہندوآر میصاحب س طرح معقول طریق سے مسئلہ او تارکی تروید کرتے

سب پرایشور کو مانے والے آستک لوگ اس کو سرویک بینی سب جگہ حاضر و ناظر ، سروشیق مان بینی قادر مطلق ، اجما بینی پیدائیش سے بری ، امر بینی نا قابل فنا ، انادی بینی بہیشہ سے موجود انبیت بینی ہے حد وغیرہ صفات سے موصوف مانے ہے ۔ پیرالی صورت میں بیسئلما و تارکس طرح درست ہوسکتا ہے کہ قادر مطلق پر ماتما خدا کو اپنے بندوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے انسان کا جسم اختیار کرنے کی ضرورت پڑے ۔ انسانی جسم میں آنے ہے وہ محدود ہوجا تا ہے۔ اورسب جگہ حاضر و ناظر نہیں رہتا۔

، (پیموسنے ۲۲ بھر اس ۲۳ سوارغ عمری کرش جی مصند کالد الدجیت رائے دکیل الا ۱۹۲۸ مولوی محد علی صاحب غور فرما تمیں اور خدا کو حاضر و نا ظر جان کر اپنے قلب سلیم سے دریافت کر کے جواب ویں کہ میرمجد د کا کام ہے جو مرز اصاحب نے کیا کہ شرک و کفر مُجَذِد وَقَتْ كُون؟

من المبوركرنے كے ميں - چنانچة" كيتا"من لكھا ہے چو بنیاد دیں ست گرد وہے تائیم خود را بہ شکل کے یعن خداتعالی خلقت کی ہدایت کے داسطے او تار کے کرانسان بن کرآتا ہے۔اور محمرابوں کو ہدایت کرتا ہے۔ مرزاصاحب نے خودایے اس البام کی تشریح میں لکھا ہے کہ یں بعنی مرزاصاحب راجہ کرش کے رنگ میں بھی ہوں۔ جو ہتدونہ بب کے تمام اوتارول میں بڑااوتارتھا۔ یابوں کہنا جا ہے کہ حقیقت روحانی کے روے میں وہی ہوں۔ (دیمورٹرریو'۱۴ ومروداه) -جومرزاصاحب في شاكرت مين ديا تفا-مرزاصاحب كايدفرماناصريح قرآن شریف کے برخلاف ہے قرآن شریف فرماتا ہے کہ جو محض کفر واسلام کے درمیان راستہ افتياركرا وه كافر ب: ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّجِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَفًّا﴾ ترجمه: اورجائي بين كفراورايمان ك الله في استدافتياركرين وتو الياوك يقينا كافرين - (السادرون،) - التحكم قرآنى عابت بككفراوراسلام ك درمیان راستدافتیار کرنے والے اسلام ےخارج بیں۔ پس مرزاصاحب نے کفرواسلام کے درمیان راستدا فتیار کیا کداوتار کا مسئلہ مانا اور خود کرشن اوتار بے اور کرشن کاروحانی بروز یعنی اوتار ہونے کے مدمی ہوئے اور برجمن اوتار بنے۔اور آربیقوم کے روحانی بادشاہ ہوے۔ تو اسلام سے خارج ہوئے کیونکہ کفرواسلام کے درمیان راستہ اختیار کیا۔ اور حضرت خلاصه موجودات محر عظاور ديكرتمام انبياء عليهم السادم كوجوكدتو حيدك قائل اور یوم الحساب اور حشر بالا جساد کے معتقد اور تعلیم دینے والے متضان کے ساتھ اوتاران اہل ہنود کو جو کہ تنایخ آوا گون کے قائل قیامت کے مظراور حلول اوراو تار کے معتقد منے ملایا۔ اورسب كونى ورسول كالقب ديا-اوراس طرح كفر واسلام كوطايا-اورقرآن كى صريح

کار شیطان میکند نامش ولی گر ولی این است لعنت بر ولی مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو تحض کام کرے شیطان کا اور اپنانام ولی رکھے۔اگر ای کانام ولی ہے تواہیے ولی پراحنت ہے۔ اس اگر مرزاصاحب وہ کام کریں جو کہ کسی ایک فصابكرام سے في كرآج تك فيل كيا۔ يعنى سئلداد تاراسلام ميں داخل فيل كيا۔ اور تيرو سوبرس تک اس مئلداوتار کی تر دید کرتے آئے ہیں۔ تو مرزاصا حب مجدد کس طرح ہو سکتے میں۔اورخدا تعالی ان کے طفیل اہل اسلام کو کس طرح اس گرداب مصائب سے بچاسکتا ہے۔ بلکہ مرزاصاحب کے ایسے کا مول نے غیرت اللی کوجوش ولایا ہے۔ اور اہل اسلام پر جارول طرف سے وہ مصیبت رونما ہوئی ہے کہ کسی کا ذب مدعی نبوت ورسالت ومسيحيت ومہدیت کے وقت نہ ہو کی تھی۔مرز اصاحب نے پہلے تی ایک سے موعود ہوئے۔تمیں کے قریب مدعیان نبوت گزرے مگر کسی ایک کی قدوم کی برکت سے بیغضب اللی نازل ندہوا تھا جوكم مرزاصاحب كے وقت الل اسلام يرنازل موارجس كى وجيسواے اس كے اور برگز نہیں کہ خدانے اپنے قعل سے ثابت کر دیا ہے کہ مرز اصاحب نہ سیچے سی موثود تھے نہ سیج مبدی - کیونکہ سیم سے اورمبدی کے وقت اسلام کا غلبہ ونا ضروری تھااور سرصلیب ہونی تھی۔ ورندحدیثوں کی تکذیب ہوتی ہے جن میں لکھاہے کہ سے صلیب توڑے گا۔ گراب واقعات نے بتادیا ہے کدمرز اصاحب کے وقت میں بجائے کر صلیب کے کر اسلام ہوا۔

اور بجائے غلبہ اسلام کے غلبہ صلیب و تثیث ہوا۔ اور خدا تعالیٰ کی آتش غضب اس قدر بجر کی ہوئی ہے کہ مرز اصاحب کے مرنے کے بعد بھی سرونییں ہوئی۔ اور وہ وقت قریب ہے کہ مجدیں گرجے بنائے جائیں گے اور بجائے اسلام کے پیسائیت ہوگی۔ اور جس جگہ تو حید کے نعرے بلند ہوتے تھے وہ پیٹی پیلی بول تیرا کیا گے گا۔ مول کی صداسائی دے گی۔

مولوی محرطی صاحب کومرزاصاحب کی تحریرد کھائی جاتی ہے جس میں انہوں نے خود لکھا تھا کہ اگر میں عیسیٰ پرتی کے ستون کو نہ تو ڑوں اور مرجاؤں تو سب کواور ہیں کہ میں حجوزا ہوں و ھو ھذا:

"طالب حق کے لئے میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لئے میں
اس میدان میں کھڑا ہوا ہول ہیہ ہے کہ میں میسیٰ پرتی کے ستون کوتو ڑ دوں اور بجائے مثلیث
کوتو حید کو پھیلا دوں۔ اور آنخضرت ﷺ کی شان عظمت اور جلالت دنیا پر ظاہر کردوں۔
پس اگر جھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت عالی ظہور میں نشآئی تو میں جھوٹا ہوں۔
پس و نیا جھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی۔ اگر میں نے
اسلام کی تعابیت میں وہ کام کر دکھایا جو سی موجود ومہدی موجود کو کرنا چاہئے تھا تو پھر میں سچا
ہوں اور بچھ ننہ بوااور مرگیا تو سب گواور ہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ والسلام نظام احمد۔

(ويجموا فباربدرُ 19، جولائي مع 19، م)

اب مولوی محمولی صاحب فرمائیں کئیسٹی پرتی کاستون ٹو ٹایا اہل اسلام کاستون ٹو ٹا۔کون نہیں جانتا کہ ند ہب کاستون حکومت ہوتی ہے۔

اب مولوی صاحب جواب دیں کدمرزاصاحب ہے سے ومبدی ثابت ہوئے یا

جبوٹے؟ آپ پرانساف ہے۔ گرآپ ساحبان نے واقعات کو دیکے کرمرزاساحب کے
نی درسول وکتے ہونے کاخود بی پہلوبدل دیا ہے اوراب مرزاساحب کو دوسرے مجددوں کی
طرح ایک مجدد منوانا چاہتے ہیں۔ گرواضح رہے کہ جس طرح مرزاساحب سے سے حصور مربدی
ثابت نہیں ہوئے۔ ای طرح ان کے البامات وکشوف اور تحریرات خلاف شرع محمدی ایک
مجدد کیا ایک مسلمان بھی ٹابت نہیں ہوئے دیتے۔

مرزائی اس جگدایک بھاری مغالط دیا کرتے ہیں کدکرش مسلمان تھا اور نبی تھا۔
اس کے ضروری ہے کہ کرش کی کا فد ہب بھی لکھا جائے 'تا کہ مسلمان جواب دے عیس کہ
کرش جی ہرگز مسلمان نہ ہتے۔ اور اگر وہ مسلمان اور نبی ہوتے 'تو دوسرے نبیوں اور
رسواوں کی طرح قیامت کے قائل ہوتے۔ اگر کرش جی نبی ہوتے تو بت پرتی کے حامی نہ
ہوتے۔ گر کرش جی فرماتے ہیں:''جارا بھی کرم ہے کہ بھیتی نئے کریں 'گؤ برہمن کی سیوا ہیں
رہیں۔ سب پکوان مشائی لے چلو اور گؤ برہمن کی پوجا کرو''۔ (دیکو پر بم ماکر مطور نولاور ا سفوہ )۔''مہا بھارت'' ہیں لکھا ہے کہ''کرش جی نے دی سال تک تپ کیا کرش اپنے زماند کا
پرم ودوان تھا۔ و یدوشاسترے خوب واقفیت رکھتا تھا''۔

(ويكورواغ عرى كرش في مصنفه الدلاجيد دايي ١٩٩،٩٨)

مولوی مجمع علی صاحب ثابت کریں کہ مرزاصاحب ویدشاستر جانتے تھے۔اور اہل ہنود کی طرح تپ کرتے تھے اگر نہیں اور یقیناً نہیں۔ بلکہ شاستری زبان سنسکرت کا ایک حرف بھی نہ جانتے تھے تو پھر مرزاصاحب کا اوتار کرش ہونا دعویٰ بلا دلیل ہے۔" بھا گوت گیتا" میں لکھا ہے کہ" کرش جی قیامت کے مشکر اور تنایخ آوا گوان کے قائل تھے"۔ چنانچہ ارجن کوفر ماتے ہیں:

ا ..... جس طرح انسان پوشاک بدلتا ہے۔ آتما بھی ایک قالب سے دومرے قالب کو قبول کر لیتی ہے۔ (اعلی ۱۲۰ دوما ۲۰۰۰)

۳ جوصاحب کمال ہو گئے جنہوں نے فضیلتیں حاصل کرلیں اور میری ڈات میں ال گئے۔
 ان کومرنے جینے کی تکلیفات ہے پھر سابقہ نہیں ہوتا۔ (افٹوک ۲۹ ادمائے)

برادران اسلام! کرش بی کا یمی ند ب تھا جوآج کل آریوں کا ہے۔کرش جی کا ند بب تھا کہآ واگون لینی تنائ سے تب نجات ہوتی ہے جب انسان خدامیں ل جاتا ہے۔انسان کا خدامیں ل جانا کفروشرک ہے۔

جب مرزاصاحب مخاطب بين اورخدا تعالى متكلم اور بقول مولوى محمعلى صاحب مرزا صاحب كومكالمه البي بوتا تفا اورخداتعالى ان كوفرما تا ب كه"ا ب مرزا تو راجه كرش آربوں کا بادشاہ ہے'۔ مرزاصاحب خوداہے اس البام کی تشریح کرتے ہیں کہ بادشاہت ے مرادآ سانی بادشاہت ہے۔ تو ٹابت جوا کہ مرزاصاحب آ ربوں کے روحانی اور مذہبی بادشاه بي- جب ندي بادشاه بين تو بزے آربي بوئ - اور جب آربي بوئ تو اسلام ے خارج ہوئے ۔مولوی محم علی صاحب فرمائیس کہ کون مجدد آریوں کا باوشاہ خدا کی طرف ے مقرر ہوا تھا۔ پس یا تو یہ الہامات اس خداکی طرف سے نہیں جو کہ مجد عظا کے ساتھ ہم کلام ہوا تھا۔ کیونکہ قرآن کے برخلاف ہیں۔اور یامرزاصاحب آربیہ ہوکراسلام سےخارج جِن كيونكه قيامت كامتكر تناسخ كا قائل مجى مسلمان نبيس موسكتا \_ جب مرزاصا حب مسلمان ای ٹابت نیس ہوئے تو مجدوہونا بالکل باطل ب\_اگرمولوی صاحب کوئی دوسری تحریر چش كرين كدمرزاصا حبفرماتين

المنافعة الم

﴿ وَتَنْشَقُ الْآرُصُ وَتَنِحِرُ الْجِبَالُ هَدًا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَداً ﴾ ترجمه: "كهث جائز تشن اور كري مي إلى المجاري كياوا سطر حمن كاولا وكا" -

ابن الله کے مسئلہ کی تروید قرآن میں بہت جگہ کی گئی ہے جو شخص خلاف قرآن ابن اللہ کا مسئلہ اسلام میں تیرہ سو برس کے بعد چرداخل کرے جو کہ صریح کفروشرک ہے وہ مجدودين إي كريخرب دين -انصاف مولوي محدظي صاحب پر ب مجدد كي تعريف تورسول جو دین کو تازہ کرنے ''۔کیا دین کے تازہ کرنے کے بھی معنی ہیں کہ جو فخض کفروشرک کے سائل اہل ہنود اور عیسائیوں اور يبود يوں سے اسلام ميں داخل كرے وہ مجدد ب؟ اگر ايسا مخض مجدو ہے تو پھر بناؤ وخمن اسلام کون ہے۔ اور اگر ایسے ایسے شرک وکفر کے البامات وكشوف خداك طرف سے بين تو پيرشيطاني البامات كون سے ہوں گے۔ كيونكه كل امت كا اجماع اس رے کہ جو الہام شرک و کفر کی تائید کریں اور قرآن شریف و حدیث کے برخلاف بول وه شيطاني القا موتا ب\_قرآن مجيد مين خدا تعالى فرماتا ب: ﴿ وَإِنَّ الشَّيْطِيْنَ لَيُوْ حُونَ إِلَى أَوْلِيَآنِهِمْ لِيُجَادِلُوْ كُمْ ﴾ ترجمه اورشياطين اي وبب ك لوگوں کو وی کرتے رہتے ہیں تا کہ تمہارے ساتھ کے بحثی کریں (الانعام رکوع)۔ جب قرآن کریم سے ٹابت ہے کہ وحی شیطان کی طرف ہے بھی ہوتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی وجی ہوتی ہے تو ضرور ہے کہ شیطانی وجی اور رصانی وجی میں کوئی ایسانشان تمیز کا ہو کہ جس ے وتی شیطانی اور رحمانی میں فرق ہو تکے۔ای واسطے سلف صالحین نے اصول مقرر کیا ہوا ے کہ جو وحی قرآن شریف اور حدیث نبوی بلکہ قیاس مجتبد کے بھی خلاف ہوتو وہ شیطانی القا البام بئ ندكدرهاني وي -اس اصول كو مرفظرر كهت جوع جب مرز اصاحب كالهامات

تو قابل تسلیم نیس۔ کیونکہ کیئر حصہ پاک کوتھوڑا حصہ پلیدی کا تمام باقی حصہ پانی کو پلیداور نجس کردیتا ہے۔ای طرح ایک دوکلمات کفر سےانسان کا فرہوجا تا ہے۔ ہاں مرزاصا حب نے تو بہ کی ہوتو دکھادیں۔

## دوسرى بدعت كالهامات

الف ....اسمع ولدى ترجمه:ا مير عبيض (البترئ جلدا سفوه)

ب .....انت منی بمنزلة ولدی. ترجمہ:اےمرزاتو میرے بیٹے کی جابجا ہے۔ (هیدالوق ۲۸۰)

ح .....انت منى بمنزلة او لادى. ترجمه: يعنى المرزاتوميرى اولا وكه جا بجاب-(اخارالكم بلدواسنيه امورده اربري وام)

د.....انت من ماننا و هم من فشل. ترجمه:اےمرزاتو میرے پانی ہے ہےاوروہ لوگ خشکی ہے۔(اربین ۲۰۰۲ مستزمرزاساب)

بیسب الهام مرزاصاحب کے مسئلداین اللہ ہونے کی تقدیق کرتے ہیں جوکہ
بالکل قرآن شریف کے برخلاف ہے۔ دیکھوقرآن شریف قرماتا ہے: ﴿وَقَالَتِ الْبَهُو دُ
عُرَیْرُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَی الْمَسِیْحُ ابْنُ اللهِ ذَلِکَ قَوْلُهُم بِأَفُو اهِهِمُ
مُوسَاهِنُونَ قَوْلَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا مِن قَبْلُ ﴾ ترجمہ: "یہود کہتے ہیں کہ عزیراللہ کے بیٹے
ہیں اور نصاری کہتے ہیں کہ تی اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی مندی باتی ہیں بلکہ ان کافروں کی
باتیں ہیں جوان سے پہلے ہوگزرے ہیں '۔ (اور درای)۔ پھرقرآن شریف قرماتا ہے:
﴿ هُو الَّذِی لَمُ بَتَعِدُ وَلَدًا وَلَمُ يَكُنُ لَهُ شَوِيْکَ فِي الْمُلْکِ ﴾ ترجمہ: بعنی الله
﴿ هُو الَّذِی لَمُ بَتَعِدُ وَلَدًا وَلَمُ يَكُنُ لَهُ شَوِيْکَ فِي الْمُلْکِ ﴾ ترجمہ: بعنی الله
وہ ہے جوکی کو اپنا بیٹانیس بناتا۔ اور نہ کوئی اس کا شریک ہے ملک ہیں۔ پھر قرمایا:

مُنَذِدِ وَقَتْ كُونَ

کهاے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کارسول ہو کرآیا ہوں۔ ب)......﴿قُلُ إِنَّمَا اَمَّا بَضَرَّ مِّثَلُكُمْ يُؤخى اِلَى ﴾ ترجمہ: کہواے مرزامیں بھی تنہاری طرح ایک بشر ہوں'جو کہ وقی کی جاتی ہے میری طرف۔

آنچ من بشنوم زومی خدا بخدا پاک دائمش ز خطاء بچو قرآن منزه اش دائم از خطابا جمین است ایمانم یعنی جو پچه میں وحی خدا ہے سنتا ہوں خدا کی شم ہے کہ اس کوقر آن کی ماند خطا ہے پاک جانتا ہوں۔ (دیکموریٹین معند مرزا ساج)۔ پھر''اربعین'' میں لکھتے ہیں:''اور میرا ایمان اس بات پر ہے کہ مجھ کو وحی ہوتی ہے ایسانی ہے جیسا کرقر آن انجیل تورات وغیرہ آسانی کتابوں پر۔ (دیکموریٹین نبر ہاسنوہ اسعند مرزا ساج)

اب مولوی محملی صاحب فرمائیں کہ جب مرزاصاحب کوخدا تعالی فرماتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے تمام لوگوں کی طرف اور اس البهام کوخدا تعالی کی طرف ہے ہی یقین کرتے ہیں۔ اور مرزاصاحب مسم کھا کر کہتے ہیں کہ میراایمان اس البهام پرایسا ہی ہے جیسا کرقر آن انجیل اور تو رات پر ۔ تو پھر آپ کا مسلمانوں کو بید کہنا کہ ہم مرزاصاحب کو نجی نہیں مانے 'کہاں تک درست ہے۔ اگر مرزاصاحب کودعوی وی والبهام میں بچا بجھتے ہواور ان کا وی والبهام بھی وساوس شیطانی ہے پاک یقین کرتے ہو۔ اور 'البهام' میں صاف کھا ہوں تو کہ اس کا دی والبهام' میں صاف کھا ہوں تو کہ اللہ کا رسول ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں تو

ویکھتے ہیں تو صاف صاف شیطانی وساوی ٹابت ہوتے ہیں۔ بھلاجی الہام سے خداکی
اولا ڈخداکے بیٹے ٹابت ہوں اور صریح قرآن کے برخلاف ہو۔ وہ شیطانی الہام نہیں؟ تو
مولوی محمطی صاحب خود بی فرمائیں کہ پھر شیطانی الہام کی کا نام ہے ٹاکداس معیار پر مرزا
صاحب کے الہامات وکشوف کو پر بھیں۔ مولوی غلام رسول صاحب فاضل قادیانی نے تو شہر
قصور کے مباحثہ پر تسلیم کر لیا ہے کہ جس طرح خواب میں انسان مال بہن سے جہم ہوجائے
اور اس پر حد شری نہیں اور گناہ نہیں اس طرح مرزاصاحب کے کشوف خلاف قرآن قابل
مواخذہ نہیں۔ مولوی غلام رسول کے اس جواب سے ٹابت ہوا کہ مرزاصاحب کے کشوف
احتمام کا حکم رکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے احتمام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اظہر من
احتمام کا حکم رکھتے ہیں۔ اور فاہر ہے احتمام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اظہر من
اجس ٹابت ہوا کہ مرزاصاحب کے الہامات وکشوف دخل شیطان سے پاک نہ ہے۔
اجس ٹابت ہوا کہ مرزاصاحب جواب دیں کہ وہ مرزاصاحب کے کشوف کو کیا بھین

## تيسرى بدعت

یہ ہے کہ مرزاصاحب نے اپنے خوابوں اور کشفوں کو وقی الی کا مرتبددے کرخود

نبوت ورسالت کا رتبہ حاصل کیا۔ اور صریح قرآن وحدیث کی مخالفت کر کے مسلمانوں کی

ایک جماعت کو اپنی نبوت ورسالت منوائی جو کہ قادیانی جماعت ہے اور وہ الہامات اکثر
قرآن مجید کی وہی آیات ہیں جن میں خدا تعالی نے جناب رسول اللہ ﷺ کو نبی ورسول
مقرر فرمایا۔ اور حضرت خاتم النبیون ﷺ کامل نبی اور رسول ہوئے ۔ تو پھر کوئی وجنہیں کہ
مرزاصاحب کامل نبی ورسول نہ ہوں۔

الف).....﴿قُلُ يَانُّهُمُا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الَّذِكُمُ جَمِيْعًا﴾ ترجمه: كبواےمرزا

پھرآپ مرزاصاحب کے مرید ہوکر کیوں ان کورسول ندمانو خلی و بروزی غیر حقیق کا کوئی
لفظ اس الہام بیں نہیں۔ پس یا تو مرزاصاحب کورسول مانو یا صاف کہوکہ ہم مرزاصاحب کو
اس الہام کے تراشنے بیس مفتری بچھتے ہیں کیونکہ بیصری قرآن کریم کی آیت خاتم النبیین
کے برخلاف اور حدیث لا نبی بعدی کے برعس ہے۔ یا خدا سے ڈرواور مسلمانوں کو
دھوکہ مت دواور چندہ لینے کے واسلے مت کہوکہ ہم مرزاصاحب کو نبی ہیں مانتے اور نہ
مسلمانوں کو کا فرجانے ہیں کیونکہ بیصری جھوٹ ہے۔ مرزاصاحب کا تو دیوئی ہے کہ دہ
صاحب شریعت نبی ہیں۔ خورے سنوکہ وہ کیا فرماتے ہیں:

ویکھوارلیمین اصفحہ ا: پر لکھتے ہیں: شرایت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وقی کے ذریعہ چندامرونی بیان کئے۔اورا پئی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شرایت ہوگیا۔اورمیری وقی میں امر بھی ہےاور نبی بھی .....(انح)۔

یہ مرزاصاحب کی عبارت صاف ہے کہ میری وتی چونکہ امر بھی ہے اور نہی بھی ہے۔ اور جس کی وتی میں امر و نہی ہوؤہ وصاحب شریعت نبی ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مرزا صاحب ہا شریعت نبی ہتے۔ قادیانی جماعت کی بھی کمزوری ہے کہ وہ مرزا صاحب کو باشریعت نبی کہتے ہوئے جھجکتی ہے۔ جب مرزاصاحب کی وتی پران کو ایمان ہے اور ان کے امر کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ فمازیں ملکر نہیں پڑھتے۔ مسلمانوں کے جنازہ میں شامل نہیں ہوتے۔ ان کوصد قد فیرات اور چھے نہیں شامل نہیں ہوتے۔ ان کوصد قد فیرات اور چھے نہیں دیتے۔ جہاد کو حرام جھتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت: ﴿ کُونِبَ عَلَيْکُمُ الْقِفَالُ ﴾ کومنسو ن کرتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت: ﴿ کُونِبَ عَلَیْکُمُ الْقِفَالُ ﴾ کومنسو ن کرتے ہیں۔ کرش بی ورام چندر بی و فیرہ برزگان اٹل کرتے ہیں۔ تاور کوسلمان اور نبی یقین کرتے ہیں اور دسول مانے کے سر پر کوئی سینگ ہوتے ہود کوسلمان اور نبی یقین کرتے ہیں اور دسول مانے کے سر پر کوئی سینگ ہوتے

من المدوليل كتے ميں كديم مرزاصاحب كونى نبيل مانے ۔ بلك بلا وليل كتے ميں كدمرزا صاحب كارمون نبوت ورسالت كاہر گزندتھا۔ محرا اتنائيس سوچة كدا گرمرزاصاحب كونبوت كارموئ ندتھا ورصرف مجدد ہوئے كارموئ تھا تو پجرانہوں نے يہ كوں لکھا كدائ امت ميں كارموئ ندتھا اور مرف مجدد ہوئے ہوں اور جس قدر جھ سے پہلے ابدال اولياء اور اقطاب اس امت ميں گزر بچھ ميں ان كويد حد كثيرائ فعت كائيں ويا گيا۔ پس اس لئے ميں نبى كانام بات ميں گئا مرد اساحب كارموئى ہے كہ ميں نبى كانام بول اور البام ہے كدان لوگوں كو كہدد سے ميں الله كارسول ہوكر تمبارى طرف آيا ہول أو پھر البار البام ہے كدان لوگوں كو كہدد سے ميں الله كارسول ہوكر تمبارى طرف آيا ہول أو پھر آب كيوں اور البام ہے كدان لوگوں كو كہدد سے ميں الله كارسول ہوكر تمبارى طرف آيا ہول أو پھر آب كيوں نبيں مانے ؟

ب) .....مرزاصاحب الخی فضیات سب نبیول پر بتاتے ہیں جنانچے کھتے ہیں ۔۔

آنچے دادست ہر نبی راجام دادآن جام را مرا بہ تمام مینی جونعت کا جام ہرایک نبی کودیا گیا ہے۔ اب مولوی محمر علی صاحب فرما کیں کہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ ہم مرزاصاحب کو نبی نبیل مائے 'حالانکہ مرزاصاحب کا دعویٰ ہے کہ''کل نبیول کا مجموعہ ہوں''اور بینظا ہر ہے کہاں کا ظ ہے مرزاصاحب افضل الرسل ہوئے۔ لا ہوری جماعت کا کہنا کہ ہم مرزاصاحب کو نبیل نبیس مائے 'کیا معنی رکھتا ہے اور لا ہوری جماعت کی اسلام کی تبلیغ کرتی ہے۔ بہی قاویا نی اسلام جس کا نمونہ بتایا گیا ہے۔ جب ان کا اپنا اسلام درست نبیس تو دوسروں کو کیا تبلیغ کریں

ے) ....مرزاصاحب اپنی فضیلت تو حضرت خاتم النبیین ﷺ کمبھی اوپر بتاتے ہیں۔ سنوا کیا کہتے ہیں:

له خسف القمر وان لى خسف القمران المشرقان (التراكاناترنام)

یعن ''محمدرسول الله ﷺ کے واسطے تو صرف چاند کو گہن لگا تھا اور میرے واسطے چاند اور سوری دونوں کو گہن لگا ہے''۔ پس تو کیا اٹکار کر بگا سرزاصا حب نے مجز وشق القمرے انکار کر کے اس کو ایک معمولی گہن بتایا ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ مرزاصا حب شق اور خدن میں فرق نہیں کرتے اور اپنی فضیلت جتاتے ہیں کہ آگر کھر ﷺ کے واسطے چاند پھٹا۔ تو میرے واسطے چاندوسورج دونوں بھٹے۔

پر لکھتے ہیں کہ محمد کا تین ہزار مجزہ ہاور میرا تین لا کھنشان ہے۔ پس اس سے بھی محمد ﷺ پر مرز اصاحب کو فضیلت ہے۔ اور ایک فضیلت جو ہزار اور لا کھ بیس ہے بعنی جو فضیلت لا کھکو ہزار پر ہے وہی فضیلت مرز اصاحب محمد رسول اللہ ﷺ پر رکھتے ہیں۔ رسود ماللہ من دالک، (دیموھیت اوی عاد، وتذکر دیس، م

و)....مرزاصاحباپ زمانه کوکال اور رسول الله ﷺ کے زمانہ کو ناتس کہتے ہیں۔ . .

روضة آدم كه تحا وه ناكمل التلك ميراة في الناح المال بجله برك وبار (راين احميا حديثم)

ب) ..... ہم مولوی صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ بیا توال اور الہامات جواو پر مذکور ہوئے کی مجدد کے ایسے ہیں؟ ہرگز نہیں البتہ مدعیان کذابوں کی چالیں ہیں جو مرزا صاحب چلے ہیں۔صحابہ کرام سے تابعین وتبع تابعین میں سے کوئی نہیں اگر کوئی ہے تو کوئی صاحب بتادے۔کذابوں کی چالیں من او:

ا ...... چال مرزاصاحب: كدقر آن كى آيات مجھ پردوباره نازل موتى جي - بيد چال يجي بردو ذكروبيكاذب مدى نبوت كى ہے جس نے بغداد ميں دعوى نبوت كيا تھا اور كہتا تھا كدتر آن كى آيات مجھ پردوباره نازل موتى جي سيد محمد جو نبورى بھى كہتا تھا كد: ﴿ وَاللَّهُ نُورُ السَّمَاوُتِ وَالْاَرُ ضِ ﴾ سيدنا خوند سيرم او ب (ويموم يرمدوب)

۲ ..... چال مرزاصاحب: کدمیری تربی کلام بخره ہاور میری تربی تھیں عربی کو گئیس کلاسکتا۔ یہ چال بھی کاذب مرعیان نبوت کی ہے چنا نچے سیلمہ کذاب نے قرآن کی مانند فاروق اوّل و فاروق ٹائی بنائے اوران کوقرآن کی مانند ہے شل کلام کہتا تھا۔ صالح بن فاروق اوّل و فاروق ٹائی بنائے اوران کوقرآن کی مانند ہے شل کلام کہتا تھا۔ صالح بن طریق نے جبی ایک قرآن بنایا تھا اوراس کے مریدای قرآن کی آیات نمازوں میں پڑھتے تھے۔ مرزا تھا۔ خرض بیدچال بھی کذابوں کی ہے کہ مرزا صاحب 'ا گازا جری ' وغیر وکو مجز و کہتے تھے۔ اور علا وکولکار کر کہتے ہیں کدا ہے و بی شعر بنا لاؤ۔ حالا تک مرزا اصاحب کے اشعار میں بوسکتا۔ جس طرح پہلے کذابوں مدعیان کی تربی کو فیا اور کی اللے تھی۔ اور علا می کردندان شکن جواب دیا کہ قلط کا مرجمی مجز و نہیں ہوسکتا۔ جس طرح پہلے کذابوں مدعیان کی تربی فیا طوقی ۔ تھی۔ جواب دیا کہ محل کے جس طرح پہلے کذابوں مدعیان کی تربی فیا طوقی ۔ آپ کی بھی ہے۔ حتی کے فاطیوں کی فہرتیں موجود ہیں۔

۳.....مرزاصاحب کابیر کہنا کہ جو بھی کوئیس مانیا خدااور رسول کوئیس مانیااور کافر ہے۔ (دیکھو ھیے اوی اس ۱۹۲۳)۔ بید چال بھی کذابوں کی ہے۔ سید محمد جو نپوری مہدی نے اپنا چرزادوالگیوں میں پکڑ کر کہا کہ جو شخص اس ذات ہے مبدویت کا مشر ہے وہ کافر ہے۔ اسحاق اخری کذاب کہنا تھا کہ جھے کو جو شخص نہیں مانیا وہ خدااور محمد ہی کوئیس مانیا اور اس کی نجات نہ ہوگی۔ مرزاصاحب بھی کہتے ہیں کہ جو جھے کوئیس مانیا وہ خدااور رسول کو بھی نہیں مانیا۔ وہ خدااور رسول کو بھی نہیں مانیا۔ (دیکم دھیے اوی اس ۱۱۳)

۳ .....یه بھی چال کذابوں کی ہے احکام قرآنی کی تمنیخ کرنی۔ جیبا کہ قبال کومرزاصاحب خرام کردیا۔ مسلمہ کذاب نے ایک نماز معاف کر کے صرف چارنمازیں رکھی تھیں۔ جیسی بن میروید نے بہت سے مسائل کی تمنیخ کردی تھی۔ ملائکہ کو قوائے انسانی کہتا تھا۔ ۵ ..... مرزا صاحب کا وفات سے کا قائل ہونا اور بروزی رنگ میں سے موجود کے آنے کا

۵ .....مرزا صاحب کا وفات می کا قائل ہونا اور بروزی رنگ میں سے موجود کے آنے کا عقیدہ رکھنا ' یہ بھی کذابوں کی چال ہے۔ابراہیم بزلد کہتا تھا کہ میں پیسی بن مریم می موجود ہوں۔فارس بن کیچی نے مصر میں دعویٰ سے موجود ہونے کا کیا۔اور بروزی رنگ میں ظہور ہونامعنی کرتا تھا۔

۲.....مرزاصاحب کا متعدو دعاوی کرنا که بین مثیل عیسیٰ مثل مویٰ می موجود مریم آدم ایرانیم مجدوا مصلح موجود مریم آدم ایرانیم مجدوا مصلح مهدی رسول نبی محدرسول الله علی رجل فاری و فیره و فیره جول بید چال بحی کا ذب مدی کرمینیه کی ہے جو کہ کہنا تھا کہ بین جول ، داعیہ بول ، جبت بول ، تاقہ بول ، دوح القدی بول ، یکی بن ذکر یا بول ، میسیح بول ، کلمہ بول ، مبدی بول ، محد بن حذیہ بول ، جبر ائیل بول ، (دیکم دنر راضائل اصف 2)

ے .....رمضان میں چا ندسورے کا گہن دیکھ کرمبدی ہونے کا دعویٰ کرنا۔ یہ بھی گذابول کی چال ہے۔ وہ وہ وہ ہم جبری میں چا ندوسورے کو گہن رمضان میں لگا اس وقت محمد بن تو مرت مدی مبدویت ہوا۔ کے الم البجری میں چا ندوسورے کو رمضان میں گہن لگا تو محملی باب مدی مبدویت ہوا۔ کے الم البجری میں چا ندوسورے کو گربمن لگا تو عباس کا ذب مدی ہوا۔ مرزا صاحب نے بھی رمضان میں چا ندوسورے کا گربمن دیکھ کو مبدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ صاحب نے بھی رمضان میں چا ندوسورے کا گربمن دیکھ کرمبدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مسلمرزاصاحب کا بیکہنا کہ نبوت دوشم کی ہے۔ تشریعی اور غیرتشریعی اور تشریعی نبوت کا صرف دروازہ بند ہے۔ فیرتشریعی نبی بمیشد آتے رہیں گے۔ یہ چال بھی کذابول کی ہے۔ صرف دروازہ بند ہے۔ فیرتشریعی نبی بمیشد آتے رہیں گے۔ یہ چال بھی کذابول کی ہے۔

ال تفيرے قيامت كا الكارے۔ يبھى كذابوں كى جال ہے۔ ابومنصور كاؤب مدى بھى اكدابوں كى جال ہے۔ ابومنصور كاؤب مدى بھى اكل الكر تا تقا اور كہتا تقا كہ ﴿إِنَّهَا حَوَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ وَ اللَّهَ وَلَنْحُمُ الْمُعِنَافِي فِي فَعَدَا تَعَالَى فِي مِرده، خون اور سور كا كوشت جرام كرديا ہے (سور دافر)۔ اس كابي مطلب ہے : يد چندا شخاص كے نام بيں جن سے محبت كرنى حرام ہے۔ (ديمونهان النه)

• است مرزاصاحب کا مہدی ہونے کا دعویٰ یہ بھی کذابوں کی چال ہے۔ مہدی تو اس قدر ہوئے ہیں کہ جن کا شار سائھ متر سے بھی زیادہ ہاور ہرایک مدتی ہوا کہ میں اسلام کو عالب کروں گا مگر کسی ایک کے وقت اسلام کا غلب نہ ہوا اور وہ جھوٹے مہدی سجھے گئے۔ پس کوئی وجہ نیس کہ جب مرزاصاحب کے وقت بھی اسلام کا غلب تو در کنارالٹا اسلام مغلوب ہوا۔ حق کہ مقامات مقدمہ بھی مرزاصاحب کے وقت اسلام کا غلب تو در کنارالٹا اسلام مغلوب ہوا۔ حق کے اور

كيسواكسي في دعوى مجدونيس كيا ..... (الخ)-

مولوی صاحب کا پر لکھنا بالکل غلط ہے کہ اس صدی بیس صرف مرز اصاحب نے ہی مجد دہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ہم پہلے مولوی صاحب کے سوال پر جوانہوں نے فیروز پور کے جلسہ بیس سوال کئے تھے،رسالہ تا ئیدالاسلام بابت ماہ فروری 1919ء میں جوابات کلھے گئے ہیں۔

مرزاصاحب نے جومجد د ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس سے بھی ان کی مراد نبوت و رسالت بی ہے۔ کیونکہ وہ اپنی کتاب "ضرورت الامام" کے ص ۱۳ پر لکھتے ہیں کدامام زمان ومجدد نبي ورسول كے ايك بي معنى بيں \_اصل عبارت مرزاصاحب كى بيرے:" يادر ب ك المام زمان كے لفظ ميں نبي ورسول محدث ومجددسب شامل جيں"۔ اور اى كتاب ميں لكھتے بين كه "امام زمان بين بون اور تحد ﷺ بحى امام زمان تھا" \_ اس قتم كا دعوىٰ تو بيتك مرزا صاحب نے بی کیا ہے یا مسلم کذاب واسوعتی وغیرہ کذابوں معیان نے کیا تھا۔ ہال جائز دعوى مجدو مونے كامخرصادق حضرت محدرسول الله الله كار مان كے مطابق اسلامي مجددوں نے کیا ہے اور بعض مجددوں نے دعوی شیس کیا۔علاء اسلام نے ان کومجدد مانا ہے۔ اگرآپ کواس کاعلم بیس توبیعدم وجود مجدد کی دلیل نبیس ۔ کیونک عدم علم شنے عدم وجود شنے کی دلیل نہیں ۔سنوا ہم آپ کو بتاتے ہیں سوڈان میں محداحد سوڈانی نے مرزاصاحب سے پہلے بموجب حدیث کے صدی کے سر پر ماہ می ا۸۸۱ء میں دعوی مجدد ہونے کا کیا۔ ویکھو "ندابب اسلام" ص ٤٩٦" اخبار يانيز" مي لكها تها كد" محد احد في مجدد بون كا دعويل ا ١٨٨٤ من كيا" - "عسل مصفى" من بعي تكها ب- اصل عبارت عسل مصفى جوك مرزائيون كى كتاب بئاس كافل كى جاتى ہے تا كەججت ہو: "محرسعيد يعنى محراحمة نامي ايك مخض ذلقه

مسلمان نشانظم وستم اورقل عام نصاری بند اگرکوئی شخص مرزاصا حب کومبدی وسی موجود مان نشانظم وستم اورق عام نصاری بند اگرکوئی شخص مرزاصا حب کوئد مهدی کے مانے تو صرح حضرت محدرسول الله مجرسادق الله کا غلبہ ہونا تھا۔ اور اب بجائے غلب کے الثا اسلام مغلوب ہوا۔ تو صاف تابت ہے کہ یا مرزاصا حب وہ مهدی نہیں۔ یا (نعوز بان ) رسول الله کا فربان غلط ہے۔ کوئی مسلمان محمد بھی کا فربان غلط ہے۔ کوئی مسلمان محمد بھی کا کلمہ پڑھنے والا مرزاصا حب کومبدی شلیم کر کے رسول الله بھی کوئیس مسلمان محمد بھی کوئیس مسلمان محمد بھی کا کلمہ پڑھنے والا مرزاصا حب کومبدی شلیم کر کے رسول الله بھی کوئیس مسلمان محمد بھی کا خوبیں کہ مسلمان محمد بھی کا خوبیں کا خوبیں کوئیس کی کا خوبیاں کی کا خوبیاں کی کا خوبیاں کا خوبیاں کا خوبیاں کا خوبیاں کا خوبیاں کی کوبیاں کی کوبیاں کا خوبیاں کا خوبیاں کا خوبیاں کی کوبیاں کی کوبیاں کا خوبیاں کی کوبیاں کا خوبیاں کا خوبیاں کا خوبیاں کی کوبیاں کا خوبیاں کا خوبیاں کی کوبیاں کا خوبیاں کی کوبیاں کا خوبیاں کی کوبیاں کا خوبیاں کا خوبیاں کی کوبیاں کی کا خوبیاں کی کوبیاں کا خوبیاں کا خوبیاں کی کا خوبیاں کی کوبیاں کی کوبیاں کا خوبیاں کی کوبیاں کا خوبیاں کی کوبیاں کی کوبیاں کی کوبیاں کی کوبیاں کی کوبیاں کی کا خوبیاں کی کوبیاں کی کوبیاں

پرمولوی صاحب نے مرزاصاحب کی مجددیت ٹابت کرنے کی طرف توجک 
ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت کھی ہے اور وہ آیت یہ ہے: ﴿وَلَنَکُن مِنکُمُ اُمَّةً 
یَدُعُونَ اِلَی الْمُخیرُ وَیَاْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَیَنْهُونَ عَنِ الْمُنگر وَاُولَئِکَ هُمُ 
الْمُفَلِحُونَ ﴾ اس آیت کوپیش کرے مولوی صاحب نے خودی اپنے دوئی کی تروید کردئ 
کیونکداس آیت میں یُدُعُون الی الْعَیْریِین ایکی کی طرف بالنا ''اور امو بالمعروف 
اور نہی عن المعنکو شرط ہے۔ جب مرزاصاحب نے مسائل اوتار اور این الله کی طرف 
بالیا اور تمام مرزائی مرزاصاحب کوراج کرش مائے ہیں جو کہ قیامت کامتر اور تنائح کا قائل 
بالیا اور تمام مرزائی مرزاصاحب کوراج کرش مائے ہیں جو کہ قیامت کامتر اور تنائح کا قائل 
بنا تو پھراس آیت کے دوے تو مرزاصاحب مجدد ہرگر نہیں ہو سکتے ۔

مولوی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ اس صدی کا مجددگون ہے؟ اور اس کا جواب خود ہی وہ جودگون ہے؟ اور اس کا جواب خود ہی دیتے ہیں کہ گوایک صدی میں گئی مجدد ہو سکتے ہیں 'مگر چونکہ اس صدی کے سر چونکہ اس محدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ مجدد ہیں۔ اور اگر کوئی اور شخص بھی مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا تو شاید کہا جاتا کہ ہم خاص مدگی کوئیں بائے۔ اور اگر کوئی اور شخص بھی مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا تو شاید کہا جاتا کہ ہم خاص مدگی کوئیں بائے۔ گرمصلحت الی نے بھی چاہا کہ اس صدی کے سر پرایک ہی مجدد ہو۔ اس لئے ان

ملك سود ان ميں پيدا ہوا۔ اس في المماء ميں دعویٰ کيا ہے کہ جھے البام ہوا ہے کہ ميں مجد درين اسلام ہول ہو است اولی پرلا دُن گا.....(الح)۔
(مسل صفى ہول املام ہول ميں اسلام کو طالت اولی پرلا دُن گا.....(الح)۔
(مسل صفى ہول ادهـاد الشن اول مطوع اسلام پريس لاہور)

اور مرزاصاحب نے المماء میں بیت کرنے کا اشتبار دیا۔ (دیکم اس مسلی سفر ۱۵۸ مؤلد کی کا اشتبار دیا۔ (دیکم اس مسلی سفر ۱۵۸ مؤلد کی کا کام بھی عین مطابق رسول اللہ ۱۵۸ مؤلد کی مضاب مزائل اندوری ہما ہوت کرتا رہا۔ اور وہ باوجود جنگ وجدال کے اپنی موت سے مرض چیک سے فوت ہوا تھا۔ اور کامیا ب بھی ایسا کہ سلطنت قائم کر لی تھی۔ اگر کہا جائے کہ ہندوستان میں جو مجدد ہوا ہے تباؤ۔۔۔۔۔ تو وہ بھی سنو۔

اوّل نواب سیدصدیق الحن خان دالی مجمویال کومجدد مانا گیا تھا کیونکداس نے احیائے سنت اور تجدیدوین محمدی میں وہ کوشش کی کہنی سوکتاب کھی اور تقسیم کرائی۔

دوسرے مولا نااحدرضا خان صاحب بریلوی مجدد چودھویں صدی ہیں ان کی ہر ایک کتاب کے سرورق پر لکھا جاتا تھا کہ مجدد مائنۃ حاضرہ۔اور دوسو کتاب ان کی تر دید نداہب باطلہ ہیں شائع ہوئیں۔

تبسرے مجد دصاحب حضرت ابوالرجمانی مولوی محمرعلی صاحب موکنیری جنہوں نے آریوں عیسائیوں کے ردمیس کتابیں لکھیں اور مفت تقسیم کیں۔

'' مجالس الا برار'' میں لکھا ہے کہ علمائے زمان جس کو نافذ احادیث نبوی سمجھیں اور جس کاعلم وفضل علائے زماندے بڑھ کر ہو ۔علاءاس کومچد دشلیم کرتے ہیں ہرا یک مجدد کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہے۔

مرزاصاحب كزمانه بن محداحدسود انى، ملاسالى لينذامام يجيل، شيخ ادريس يجيل

عین اللہ وجدالدین دکنی بدعیان مہدویت وجدیت تھے اور ان کے مریداس قدر جوشلے اور رائخ الاعتقاد تھے کہ جانیں قربان کرتے تھے۔ پس بیفاظ ہے کہ مرز اصاحب کے سواچونکہ کسی نے دعویٰ نیس کیا' ان کوئی مجدد مان لو۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ مدعی لائق بھی ہے یانہیں۔ چونکہ مرز اصاحب کے کام مجدد کے عہدہ کے برخلاف تھے'اس لئے اس کوکوئی مسلمان مجدد سے نہیں کرسکتا

کس نیائد بزیر سایت بوم در جا از جہاں شود معدوم جم ذیل میں اس ایک مجدد کا مقابلہ مرز اصاحب سے کرتے ہیں جس کا نام نامی واسم گرامی مولوی محمد علی صاحب نے خود بی لیا ہا ور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مجدد الف تائی سب مجددوں سے کا مل ہیں کیونکہ جوفر ق سواد و ہزار میں ہے وہی فرق دوسرے مجددوں اور مجدد الف تائی میں ہے۔ پہلے ہم مجدد صاحب رہ تا اللہ ملاکا عقیدہ لکھیں گے اور بعد میں مرز اصاحب کا ۔ تاکہ مولوی صاحب اور دوسرے مرز ائی صاحبان انصاف کریں اور سے اور حجو نے مجدد میں فرق ہے کور

(ویکھوچہ دصاحب کا کتوب ۱۲۵ مند بجہ دفتر اول مصربوم کتوبات امام دہانی می ۱۵۰۵) خلاصہ صغمون ورج کیا جاتا ہے اصل عبارت اصل کتاب سے جس کوشک ہوو کی۔ سکتا ہے۔

ا ..... عقيده حضو ت مجدد صاحب: سبعالمول كاخداايك اى كيكا آسان كيازين كياعلين اور غلين -

عقیده مرزا صاحب فادیانی: الهام مرزاصاحب:الت منی والا منک یعنیا مرزاتو بم نظامر بوا اورش تخص مجد مل میرے پاؤں دبارہا تھا کداس کے روبروغیب سے سرفی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹو پی پہمی گرے۔ اور عجب بات سے ہے کداس سرفی کے قطرے گرف اور قلم کے جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا۔ ایک سیکنڈ کا فرق بھی ندتھا۔ ایک غیرا دی اس راز کوئیس سمجھے گا اور شک کرے گا کیونکہ اس کوصرف ایک خواب کا معالمہ محسوں ہوگا، مگر جس کو روحانی امور کا علم ہووہ اس میں شک نہیں کرسکتا۔ اس طرح خدا غیست سے ہست کرسکتا ہے۔۔۔۔۔(الح)۔

برا دران اسلام! مرزاصاحب اس زيارت خدا كوهيقى سجھتے ہيں اور جوفض بيديقين نه كرئ وه غيرآ دى باوررازے نا واقف ب\_اى طرح كاكشف حضرت سيدالطا كف پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی نے دیکھاتھا، مگرانہوں نے فرمایا کہ شیطان دور ہو مگر مرزاصاحب اس كوكشف حقيق سجحته بين اورخدا تعالى كى زيارت حقيق تمثيلي شكل مين يقين كرتے بين حالانكه مجدد صاحب كے ندبب بين خداكى ذات شكل ومثال سے مبرا ہے۔ مولوی محد علی صاحب بتا سکتے ہیں کہ سرخی کس کا رضانہ کی تھی۔اس سے تو مسیح کا آسان پردہنا اور کھانا بینا وغیرہ ثابت ہوگیا کیونکہ سرخی کے رنگ کے کارخانے خدا کے باس ہیں تو کارخانه پس آ دی بھی ہوں گے۔بس جس طرح خداان سب کوروٹی دیتا ہوگا 'مسے کو بھی دیتا موكا \_ كيونكداييانبين موسكما كدخدا تعالى اين رهساز اساف كوتورونى دے اورس كورونى ند وے اور بول وہراز کے واسطے اپنے رنگساز وں کوتو جگددے اور سی کونددے۔ اگر کوئی میہ جواب دے کہ بیخواب کا معاملہ ہےاور خیالی ہے حقیقی نیس ۔ تو اس کار د مرز اصاحب نے خود کردیا ہے کہ سرفی کے قطرے مرزاصا حب کے کرنداورعبداللہ کی ٹو لی پر پڑے اور کرند موجود ہےجس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ قلم ودوات لے کرمرز اصاحب کے حجرے میں

جب خدامرزاصاحب نظامرہواتو مرزاصاحب برداخداہوئ ۔ پھر لکھتے ہیں کہ

"میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ خود خداہوں۔اور یقین کیا کہ وہی ہوں پھر میں نے

آسان وزمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا اور پھر میں نے خشاء حق کے مطابق اس کی

تر تیب وتفریق کی اور میں دیکھا تھا کہ میں اس کی خلق پر قاور ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ اب

ہم انسان کو منی کے خلاصہ سے پیدا کریں کے اور کہا ﴿إِنَّا زَيّنًا السّمَاءَ الدُّنَا

بِمَصَابِئِحَ ﴾ .....(اخ) ۔ بیخلاصہ کا ال عبارت مرزاصاحب کی کتاب "کتاب البریہ"

ص 2 کے ردیکھو۔

٢ --- عقيده مجدد صاحب: خداكى ذات يُون و بيكون ب تحداور ما نند بي ياك بــ

عقیدہ صود اصاحب: خداتیندوے کی طرح ہے اور اس کے بیٹاراعضاء اور تاریس میں جو کہ معمورہ عالم میں پھلی ہوئی میں۔اور خدا تعالی نے انہیں تاروں کے ذریعہ سے تمام کام کرتا ہے۔(فیض ارام سس)

٣---- عقيده مجدد صاحب: خدائكل ومثال عمراب-

عقیدہ صوذا صاحب: مرزاصاحب کلھے بیں کدایک وفعہ شیل طور پر بھے خدا تعالی کی زیارت ہوئی۔ اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیشاو ئیاں تھیں جن کا یہ مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے عائیس۔ تب میں نے وہ کاغذ و تخط کرانے کے لئے خدا تعالی کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالی نے بغیر کی تامل کے سرخی کے قلم سے اس پر و تخط کر دیے۔ اور و تخط کر دیے۔ اور و تخط کر تا جی ایس کے قلم کو جھاڑ دیے بیں۔ اور و تخط کر دیے۔ اور ای وقت میری آ کھی کھل گئے۔ اور اس وقت میاں عبد اللہ سنوری اور پھر دستخط کر دیے۔ اور ای وقت میری آ کھی کھل گئی۔ اور اس وقت میاں عبد اللہ سنوری

آیا تھا۔ جب کرتا مرزاصاحب کا سرخی سے رنگا گیا' تو ٹابت ہوا کہ یمثیل وشکل خدا' سرخی کے وجود کی طرح حقیقی شکل تھی اور یہ باطل ہے کہ خدا کی شکل ہو۔ مرزاصا حب اس کشف کو شیطانی وساوس سے پاک بیجھتے ہیں توحقیقی کشف ہوا۔ مرزاصاحب کا ہرا کیک کشف وظل شیطانی ے پاک ہے تو پھر مرزاصا حب کاعورت بنااور خدتعالی کاان سے طاقت رجولیت کا ظہار کرنا جو کہ مولوی یارمحمر صاحب وکیل نے اپنے 'ٹریکٹ نمبر،۳۴ اسلامی قربانی کے صغیرا اپر ککھائے درست ہوا۔ اور مرزاصاحب خداکی بیوی ثابت ہوئے جن سے عالم کشف میں خداتعالی نے طاقت رجو لیت کا ظہار کیا۔ مجدد صاحب الف ٹانی کا خداتو ایے مطحکہ خیز الزام سے پاک ہے۔مولوی غلام رسول صاحب تو ایسے کشف کوشیطانی کہد کر مرزا صاحب کوالزام سے بری کرتے ہیں دیکھنے مولوی صاحب ایم اے کیا جواب دیتے ہیں؟ ان كے نزديك بھى اگر مرزا صاحب كے كشوف احتلامى بيں اور قابل مواخذ ونبيں تو پھر ہم با آواز بلند كہتے ہيں كدا حدّاى كثوف كوہم مانے كے لئے برگز تيار نيس اور ندرى ايے فحش تحثوف كومجد وتتليم كرسكتة بين-

م ..... عقیده مجدد صاحب: نبت پرری وفرزندی خداکی ذات حق میں محال

عقیده مرزا صاحب: خدائے مرزا صاحب کو اپنا فرزند کہا ہے۔ ویکھو الہام مرزاصاحب:اسمع ولدی من میرے بینے۔ (ویکھوائٹر قاس ۱۹ مادامندمرزاساب) دوم: انت من هاء نا وهم من فشل. ترجمہ:اے مرزا تو ہمارے پائی ہے ہاوروو لوگ فشکی ہے۔ (دیکھواریس فیرم موجم معندمرزاساب)

٥ .... عقيده مجدد صاحب: خداتعالى كى كفويس ينيس

عقیدہ صرزاصاحب: خداکی کفومغل ہے کیونکہ خداتعالی مرزاصاحب کو فرباتا ہے کہ انا منک یعنی اے مرزا میراظہور تجھ سے ہوا ہے۔ جب خداکاظہور مرزا صاحب سے ہوا تو خداتعالی مغل بچہ ہوا۔ اور تمام مرزائی خاندان قادیانی خدا کے ہم کفو ہوا۔

٣ ..... عقيده مجدد صاحب: اتحاداورطول خداكى ذات يم عيب -

عقیده مرذا صاحب: مرزاصاحب این ایک کشف کی تشری کرتے ہوئے لیے کشف کی تشری کرتے ہوئے لیسے ہیں: "میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی کی روح بھے پر مجیط ہوگئی۔ اور میرے جم پر مستولی ہوکراین وجود میں مجھے پنہا کرلیا۔ یہاں تک کدمیرا کوئی ذرہ بھی باتی شدہا۔ اور میں نے اپنے جم کودیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضا میری آ تھا اس کی آ تھی میرے کا ن اس کے کان میری زبان اس کی زبان بن گئی .....(الح)۔

(ويكموة تيزكمالات اسلام مصنفه مرزاصاهب ص ١٥ ٤ ٢٥٠٥)

مرزاصاحب کی اس عبارت ہے اتخاد وحلول ثابت ہے۔ کیونکدان صفحات میں صاف تکھا ہے کہ خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہوگیا اور یکی حلول ہے جو کہ اہل اسلام کے غدیب میں باطل ہے۔ مگر قادیانی مجدد کے وجود میں خدا کا حلول ہے۔ اب مولوی صاحب فرما کیں کہ کون مجدد جق پر ہے اور کون جھوٹا ہے۔

ے مقیدہ مجدد صاحب: بروزوتکون خداکی جناب میں عیب وکروہ ہے۔
عقیدہ صود اصاحب: مسئلہ بروز پر تو مرز اصاحب کی مشین نبوت و
رسالت کی تمام کلوں و پرزوں کا مدار ہے۔ بروزی رنگ میں محمد ﷺ بنے بیں اورائے آپ
کو نبی ورسول ہونے کا زعم کرتے ہیں۔ (ویکھوایک علمی کا ادالاً سنند مرزاسا ب)۔ کرش جی

مير عارش كـ (هيدالوي ١٨٥)

اس الهام سے صاف طاہر ہے کہ قادیانی خدا کا عرش ہے اور عرش پر خدا رہتا ہے۔ ٹیم استوی علی العوش الجدد۔ (رکوع)۔ پس مرزاصا حب اور قادیان خدا کا مکان ہوا۔

است عقیدہ مجدد صاحب: اس کے وجود پاک بین تقص وعیب نہیں۔
عقیدہ مرزا صاحب: خدا تعالی غلطی کرتا ہے جیسا کداس نے قلم دوات بین وُال کر ذرالگانے بین علی کی اور جب اس کی غلطی سے قلم پرزیادہ سیابی یعنی سرخی زیادہ بوگئ او اپنی غلطی کو قبحا رُسے وقت بیند دیکھا کہ مرزاصاحب اور مولوی عبداللہ صاحب کے پڑے خراب ہوتے ہیں۔ ایس بہتیزی سے قلم جھاڑا کہ کریڈ اُو پی پرسرخی کے قطرے جا گرے۔ ایسی غلطی تو انسان بھی نہیں کرتا کہ دوسروں پرقلم جھاڑا کہ کریڈ اُو پی پرسرخی کے قطرے جا گرے۔ ایسی غلطی تو انسان بھی نہیں کرتا کہ دوسروں پرقلم جھاڑا کر کیٹر ہے خراب کردئے جگدد کھی کو قلم جھاڑتا ہے۔

اا عقیده مجدد صاحب: راجد کرش ورام پر جرت نی ورسول ندیجهعقیده مرزا صاحب: کرش ورائید وجهاد یووغیره بزرگان ایل بنودسب
نی تف\_اور وید، گیتا آسانی کتابی بی رجیها که تلحیت بین: که برایک نی کانام مجھ ویا
گیا ہے چنانچہ جو ملک بند میں کرش نام ایک نی گزرا ہے جس کوڑ وورگو پال بھی کہتے ہیں
لینی فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا ۔ اس کانام بھی جھ کودیا گیا ہے ۔ ۔۔۔ (رانج)۔
(ترجید اوق می ۵۸)

افسوس مرزاصاحب فنا کرنے والے اور پرورش کرنے والے تھے گرمولوی ثناء اللہ صاحب مولوی محرصین بٹالوی اور ڈاکٹر عبدالکیم خال کوفٹا نہ کر سکے اور خود ہی ان کے مہاراج ہونے کا بھی بروزی رنگ میں دعویٰ کرتے ہیں ایک تمام انبیاء طیم الدام کے بروز ہونے کا دعویٰ ہے مرزاصاحب فرماتے ہیں ۔۔

آدم نیز و احمد و مختار در برم جامهٔ به ابرار یعنی آدم سے کے کراحمد مختار تک جس قدر نبی ہوئے ہیں میں سب کا بروز ہوں۔

۸ عقیده حضوت مجدد صاحب: فداکے پیرایعی ظاہرہونے کا کوئی
 زمانیس \_

عقیده صدد اصاحب: خدا تعالی کے ظہور کا زمانہ میرا زمانہ ہے۔ یعنی چودھویں صدی جری و ۱۸۸۸ء بموجب البام انت منی و انا منک یعنی جب خدائے مرزاصا حب کومبعوث کیا تب ہے خدا کاظہور بھی ہوا۔

٩ .... عقيده مجدد صاحب: كوئى فاص مكان فداكر إنس

عقیده صوف صاحب: الهام مرزا صاحب الارض والسماء معک
کما هو معی. ترجم: آسان اورزین تیرے ساتھ بیں جیسا کدوه میرے ساتھ بیں۔
(هید الاق سفی ۵۰)۔ مرزا صاحب جب قادیان کے رہنے والے تنے۔ اور فدا بھی ان کے
ساتھ تھا تو فدا کا مکان قادیان میں ہوا۔ کیونکہ دوسرے الہام میں فدا فرما تا ہانت منی
بمنز لت تو حبدی تفریدی. ترجمہ: اے مرزا تو جھے ایبا ہے جیسا کہ میری تو حیداور
تفرید۔ جب مرزا صاحب فدا کی تو حیداور تفرید ہے تو جس جگہ مرزا صاحب کی سکونت
ہوگی او بین فدا کی سکونت ہوگی۔ کیونکہ موصوف اپنی صفت سے الگ نہیں رہتا۔

(هيئة الوقياص: A)

پچرالهام مرزاصاحب انت منی بمنزلة عوشی. ترجمہ: تو مجھ سے بحزلہ

مُجَدِّدِ وَقَتَ كُونَ؟

كاية تركيس ؟ معزات كى كوك منت شرك كهدكرا تكادكرت إلى-

دیکھو سورۃ آل عران رکوع کے: ﴿ عَاکَانَ لِبَسَوِ أَن يُؤْتِيَةُ اللّهُ الْكِتَابَ
وَالْحُكُمْ وَالنّبُوّةَ ثُمّ يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُو اعِبَاداً لَى مِن دُونِ اللّهِ ﴾ ترجمہ: 'وكى
انسان كولائق نبيں كه خدااس كوكتاب اور عقل اور نبوت عطا كرے اور وہ لوگوں كو كه كه خدا
كوچھوڑ كر ميرے بندے بنؤ '۔ اس نص قرآنی ے ثابت ہے كہ مشرك كو خدا نبوت و
رسالت نبيں ويتا۔ پس مجد دصاحب كاعقيدہ درست ہے۔ اور مرزاصاحب كاعقيدہ كه كفار
كے راہے اور بادشاہ اور رہبر بھى نبى و تيفيم بين فلط ہے۔ اور مهندوؤل كے اصول كه بموجب كرش بى پرميشور كا اوتار بيں جوكہ الل بنود كے اعتقاد كے مطابق عبدہ نبوت ہے
بروجب كرش بى پرميشوركا اوتار بيں جوكہ الل بنود كے اعتقاد كے مطابق عبدہ نبوت ہوت ہے
براہ کرش کورسول كہنا خطى اور اس كی تھک ہے كہ خدا كے مرتبہ ہے گراكر رسول بنایا۔ علاوہ
اوتاركرش كورسول كہنا خطى اور اس كی تھک ہے كہ خدا كے مرتبہ ہے گراكر رسول بنایا۔ علاوہ
ازیں اس طرح تو كفراسلام كا فرق ندر ہا۔

هوم: اگر بقول مرزاصاحب اہل ہنودواہل اسلام میں پچوفرق نہیں تو کرشن کا بروزسوای
دیا ندتھا جس نے کرش بی کی تعلیم خانخ اورا نکار قیامت کوتر تی دی۔ بید کیوں کر ہوسکتا ہے
کہ کرش جیسا دہرم کا حامی مسلمانوں کے گھر جنم لے کر مرزا غلام احمد بن کرخود اپنے ہاتھ
سے وید مقدی وشاستر اور ند بب اہل ہنود کا رد کرے۔ جب کہ پہلے کرش بی نے ہاسد یو
اور دیوک کے گھر میں جنم لیا تھا۔ تو راج کنس کو مارا اور سا جدھ یعنی وہرم کی خاطر جہادیوی بھی اور خلاف اصول اہل ہنود مسلمانوں کے گھر
بھی اور اور پھر رقیق القلب ایسا ہو کہ تکوار کا نام من کرخش کھا جائے۔ اور ڈپٹی کمشنر کے
سامنے اقرار کرے کہ پھر ایسے الہا مشائع نہ کروں گا۔
سامنے اقرار کرے کہ پھر ایسے الہا مشائع نہ کروں گا۔

مقابلہ میں فوت ہوگئے۔افسوس فنا کرنے اور پرورش کرنے میں مرزاصاحب رب العالمین بھی بن گئے مگر چندے تواب تک بھی مائے جاتے ہیں۔

مولوی محموعلی صاحب غور فرما ئیس که مجد دالف ٹانی جس کی نسبت آپ کا اقرار ہے کدالف کا مجد دُصدی کے مجدد سے افضل ہوتا ہے۔الف کا مجددتو کرش کو نبی ورسول نہیں كبتا اور نه خداتعالى نے اس كوبذر ايدوحي البام كرش جي كے پيغير ہونے كي خبروي محرمرزا صاحب کرش جی کونبی کہتے ہیں۔اب دومجددوں میں اختلاف ہے تواب فیصلہ کے واسطے كدهرجانا جاہئے اور كس اصول پر چل كر ہم كوحق نظر آسكتا ہے۔ پس مسلمانوں كے نزويك مسلمهاصول بيہ بے کہ مجدد کا البام خدا کے کلام کے جو محمد پر نازل ہوا برخلاف ہو وہ جھوٹا کلام ب-مجددصاحب الف افى في توكرش كويغيروني ورسول اس واسطينيس مانا كركش في ا بنی پرستش کرائی۔ چنانچہ لکھتے ہیں:الله (معبودان) مندو نبی ورسول نہیں۔ کرشن ورام نے چونک اپنی طرف مخلوق کو باایا۔ اور ہمارے پیغیر ورسول جو کے قریب ایک لا کھ چوہیں ہزار کے ہوگزرے ہیں کسی ایک نے گلوق کواپنی پرستش کے واسطے ترغیب نہیں دی اور نہ خودمعبود ہے۔اہل ہنود کے بزرگوں نے اپنے آپ میں حلول ذات باری تعالی جائز رکھااور مخلوق کو ا پنی عبادت کی طرف لگایا۔ اور ممنوع چیز ول کواہے واسطے جائز قر اردیا۔ اس دلیل سے کہ خدا کے مظہر ہیں لیخیٰ ان میں خدا ہے۔ اس لئے وہ پیغیرنہیں ہو سکتے۔ یہ مجد دصاحب کا فرمانا قرآن شریف کے مطابق ہے کہ خدا تعالی جس کو نبوت دیتا ہے وہ مخلوق کو اپنی عبادت كى طرف نبيس بلاتا ـ اوركرش في مخلوق سے اپنى عبادت كرائى اور خدا بنا جنانچية اليمان ميں

من از برسه عالم جدا گشته ام تهی گشته از خود خدا گشته ام

32 المارية المارية عندا المارية الماري

اخیر میں مواوی محرطی صاحب نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان مغالط دیا ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ مواوی محرحیین بٹالوی مرحوم نے جو '' برا بین احمد یہ' پر'' ربو ہو'' ککھا تھا 'نقل کر
کے مرزاصا حب کا مجد د ہوتا بتاتے ہیں ۔ مگر مولوی محمطی صاحب کی دھوکہ د ہی و کھئے کہ یہ
ر بو بواس وقت کا لکھا ہوا ہے جب کہ مرزاصا حب کی ابتدائی حالت تقی اوراس وقت ان کا
کوئی دھوئے نبوت ورسمالت و سیحیت کا نہ تھا' بلکہ مرزاصا حب کا اعتقاد عام اہل اسلام کی
مان دفقار ای کتاب میں جس کا ربو بومولوی محمد سین صاحب مرحوم نے کیا تھا' صاف صاف
گھا ہوا تھا۔ اصل عبارت مرزاصا حب نقل کی جاتی ہے' و ھو ھذا:

'' جب حضرت سیح دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا کمیں گئے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں پھیل جائے گا''۔

( ویجمو پراین احمریاص ۴۹۸ ، ۴۹۹ ، مصنفه مرزاصاحب )

یر بوبواس دفت کا کلھا ہوا ہے جب کہ مرزا صاحب سلمان تھے۔اور سی کو نکہ ہ آ سان پر یقین کرتے تھے۔ یعنی بیر بو یون ۱۸۸۱ء کا کلھا ہوا ہے۔اور مرزا صاحب اس وقت مولوی محمد حسین صاحب نے مرزا معاحب کی درخواست پر ربو یوکیا اور بیقا عدہ ہے کہ تعریف کرنے بیس مبالغہ کا ضروراستعمال صاحب کی درخواست پر ربو یوکیا اور بیقا عدہ ہے کہ تعریف کرنے بیس مبالغہ کا ضروراستعمال ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے مبالغہ کے طور پر مرزاصاحب کی تعریف کردی۔ جیسا کہ ہر ایک ربو یو تو لیس کرتا ہے۔مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی مرحوم نے ''برابین احمد بین' کے ربو یو تو لیس کرتا ہے۔مولوی محمد سین صاحب بٹالوی مرحوم نے ''برابین احمد بین' کے مرزا صاحب کی تعریف کر دی تو کون کی بات ہے مرزا صاحب کی تعریف کر دی تو کون کی بات ہے مرزا صاحب کی تعریف کر دی تو کون کی بات ہے مرزا صاحب کی تعریف کر دی تو کون کی بات ہے مرزا صاحب کی تحریف کے بعد مرزانے خلاف شرع دعاوی صاحب کی تحریف کے بعد مرزانے خلاف شرع دعاوی کے اور ''فتح اسلام وتو شیح المرام واز الداوہام'' بیس اپنے کفریات ورن کئے۔ تب مولوی محمد

ا ا عقیده مجدد صاحب: جب حضرت عینی الطّیکانی آسان سے نزول فرمائیں گے۔ فرمائیں گے رحضرت خاتم النبیین عظمی کی شرایت کی متابعت کریں گے۔ (ویکوکتوبات امام دہائی صفرت محددالف الی اسلی ۳۱ یکتوبات عادد فتر موم جماددو)

عقیدہ موذا صاحب: عینی النظی فرت ہو چکے ہیں۔ وہ ہر گرنہیں آسکت کی فرت ہو چکے ہیں۔ وہ ہر گرنہیں آسکت کی نازل ہونے کی حقیقت حضرت محدرسول اللہ ﷺ کو نہ بتائی گئی تھی وہ مجھ کو بتائی گئی تھی اور وہ بیے کہ آنے والا کی میں ہوں۔ ومشق سے مراد قادیان ہے۔ این مریم کے معنی مرزاغلام احمد ولد غلام مرتفظی ہے۔ اور حدیثوں میں جو نؤول کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی مرزاغلام احمد ولد غلام مرتفظی ہے۔ اور حدیثوں میں جو نؤول کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی مرزاغلام احمد ولد غلام مرتفظی ہے۔ اور حدیثوں میں جو نؤول کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ماں کے بیٹ سے بیدا ہونے کے ہیں۔

اب موادی محمطی سا حب ایم اے فرمائیں کہ دونوں مجد دول میں ہے کس کو تھا

مجھیں۔ اگر مرز اصاحب سے ہیں تو مجد دالف ٹانی صاحب سے نہیں۔ اور اگر مجد دالف ٹانی صاحب سے نہیں۔ یہ فیصلہ تو ہو چا ہے کہ آپ نے اور ہم

ٹانی صاحب سے ہیں تو پھر مرز اصاحب سے نہیں۔ یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ آپ نے اور ہم

نے مجد دالف ٹانی صاحب کو تھا مجد د مانا ہوا ہے۔ مگر مرز اصاحب چونکہ خلاف قر آن شریف

و خلاف حدیث نبوی و خلاف اجماع امت و خلاف مجد د الف ٹانی صاحب و خلاف کل

ادلیائے امت مسلک اختیار کرتے ہیں۔ تو پھر دوز دو ٹن کی طرح ٹابت ہے کہ مرز اصاحب

ہی تی پڑھیں۔ کوئی ایک مسلمان کی طبقہ کے صحابہ کرام سے لے کر تیج تا ابھین تک بتا ہو' جس

کا یہ اعتقاد ہو کہ میچ فوت ہو گیا۔ اس کا اصالتا نزول نہ ہوگا۔ اور امت محمدی میں ہے ایک

خض محمد ہوگئے کی متابعت چھوڑ کو میسیٰ بن مریم بن کرآئے گا۔ گر ہم ہا آ واز بلند د موئی ہے

کتے ہیں کہ کوئی شخص ہی ٹن نہ کر سکو گے۔ جب کی مجدد نے ایسانہیں کیا تو پھر مرز اصاحب

کل امت محمد یہ کے برخلاف جا کر کس طرح مجد د ہو سے ہیں۔

حسین صاحب بٹالوی نے اپنار ہو ہو واپس کے کرم تے دم تک مرزاصاحب کی مخالفت کی
ان پر گفر کے فتوے لگائے سب سے اخیر کا فتو کی ان کا'' اخبار اہل سنت والجماعت امر تر''
یس چھپا تھا کہ مرزائیوں کو احمد کی کہنا گناہ چونکہ بینفلام احمد کے مرید ہیں اس واسطے ان کو
مرزائی کہنا چاہئے۔ یا غلام احمد کی کہنا چاہئے' صرف احمد کی کہنا غلط ہے۔ کیونکہ احمد کی
مسلمان ہیں اور غلام احمد کی قادیانی نبی کی امت ہونے کے باعث غلام احمد کی یا مرزائی
مسلمان ہیں اور غلام احمد کی قادیانی نبی کی امت ہونے کے باعث غلام احمد کی یا مرزائی
ہیں۔ پس ایس تحریر کو چیش کرنا جو کہ مرزاصاحب کے دعاوی خلاف شرع والبامات وکشوف
ہیں۔ پس ایس کی تحریر کو چیش کرنا جو کہ مرزاصاحب کے دعاوی خلاف شرع والبامات وکشوف
ہیر کہ اور کفر سے پہلے لکھا تھا' سخت دھو کہ نبیں تو اور کیا ہے۔ جب اخیر میں انہوں نے
تردید کردی اور مرزاصاحب کا کفر وشرک تمام دنیا پر ظاہر کردیا' تو وہ راہے ہو چہلے لکھا تھا۔
د تری ہوگیا۔ د تری مضمون کو چیش کر کے مسلمانوں کو دھو کہ وینا ایک امیر تو م کے مدی کی شان
سے بعید ہے۔

اخیر میں مواوی صاحب نے اشاعت اسلام کا مسئلہ چیٹرا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے۔ لہذا ہم اخیر میں جواب عرض کرتے ہیں۔ مسلمان خور سے پڑھیں اور جواب کے واسطے تیار ہوجا کمیں تا کہ مرزائی دھوکہ سے ان کی جیبوں سے اشاعت اسلام کے بہانہ سے روپسینہ ڈکال لیں اور بھی روپسیمرزائیت کی اشاعت ہیں خرج ہو۔

## اشاعت اسلام

مولوی صاحب صفحہ ۲۹ پر لکھتے ہیں اس زمانہ میں دعوت اللی اسلام کے کام کی طرف سے مسلمان غافل ہور ہے تھے اللہ تعالی نے اس صدی کے مجدد کواپنی جناب سے یہ البہام کیا کہ دہ ایک جماعت اس غرض سے تیار کرے۔ کیونکہ زمانہ کی ضرورت کے مطابق کام مجدد کے میر دکیا جاتا ہے اور بیزمانہ ایسا آگیا تھا کہ اسلام ہرا یک طرف سے دوسرے کام مجدد کے میر دکیا جاتا ہے اور بیزمانہ ایسا آگیا تھا کہ اسلام ہرا یک طرف سے دوسرے

ندہب کے حملوں کا شکار ہونے لگا۔ایے وقت میں اگر اللہ تعالی بانی وین کی تا کید نہ کرتا تو دنیا میں اس کا وجود باقی رہنامشکل تھا۔اللہ تعالی نے اپنے فضل سے صدی کے مجد د کے سپر و یہ کام کیا اورائے تھم دیا کہ وواسلام کے منور چیرو کو دنیا پر فعا ہر کرے۔ چنا نچہ آپ نے آخر تک یجی کام اشاعت اسلام کیا۔۔۔۔(انج)۔

البحواب: مواوی محری صاحب نے جواس عبارت بین تکھا ہے کہ مسلمان دعوت البی
اسلام کی طرف سے عافل سے خلا ہے۔ سب سے پہلے اس کی قرسر سید کو جوئی۔ مرزا
صاحب سے پہلے سرسید مرحوم نے اسلام کا منور چرہ دکھلایا اور بہت سے مسائل اسلام کی
الٹ پلٹ کر کے تافقین پا در یوں کو دندان شکن جواب دیئے اور'' خطبات احمد بیا' کتاب
کاسی اور انگریزی بیس شائع کی' جس کی وجہ سے اسلام ولایت بیس پھیلنا شروع جوا اور
معبداللہ کوئیلم' شخ الاسلام بنا۔ اگر بہی تجدید ہے کہ تخافقین کے اعتراض سے ڈر کر مسائل
اسلام کی تاویل کی جائے جو کہ ایک متم کا انگار ہے تو بیتجدید سرسید بدرجہ اعلی کر چکا اور وہ تا اکبر مجدد ہے۔ مرزا صاحب نے بھی سرسید کی بیروی کی اور وہات سے اور کالا سے عقلی اور
تا نون قدرت کے الفاظ سیکھے۔ مگر فرق بیہ ہے کہ سرسید کی غرض کئے کمانے کی نیتھی اس نے
تا نون قدرت کے الفاظ سیکھے۔ مگر فرق بیہ ہے کہ سرسید کی غرض کئے کمانے کی نیتھی اس نے
معقول طریقہ حضرت سے کے بارے میں بحث کی اور سے کی خصوصیات کی تر دید کی ۔ سے کی

ا مسیح کا بلا باپ بیدا صوفا: چونکدیویسائیوں کی شوکر کاباعث ہوا۔ کیونکہ خدا کا بیٹا خدا ہوتا ہے اس لئے سرسیدنے سے کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے انکار کیا اور انجیلوں سے ثابت کیا کہ سے پوسف نجار کا بیٹا تھا۔

٢ ....خصوصيت مي كودوباره آن كي تحى -جس كرواسط حيات مي لازي تحى سرسيد نے

۲ .....ابراتیم بزلدنے میٹی بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ (دیکوبدیمددی) ۳ ..... شخ محمر خراسانی نے می موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ (دیکوبدیمبددی)

مدقی میسیت تو بہت ہیں صرف اختصار کی غرض سے تین لکھے ہیں۔ جب سے
مدعیان اپنے دعویٰ میسیت ہیں جبو فے سمجھے گئے تو مرزاصا حب عیسیٰ بن مریم کس طرح
سے ہو سکتے ہیں۔ جب کدان سے بھی سے بکام ندہوئے بلکداسلام ایسام خلوب ہوا کہ کس
کے وقت ندہوا تھا تو پھر یہ کیوں کر سے سے موعود ہو سکتے ہیں۔ مرزاصا حب نے نصرف
سے دمہدی ہونے کا دعویٰ کیا ' بلکہ بہت پریشان دعوے کئے چنا نچہ لکھتے ہیں: '' ہیں آ دم
ہوں، ہیں نوح ہوں، ہیں اہراہیم ہوں، ہیں اسحاق ہوں، ہیں یعقوب ہوں، میں اسلیل
ہوں، ہیں مویٰ ہوں، ہیں داؤد ہوں، ہیں ہیں میں مریم ہوں، ہیں محمد ہوں اسلیل
موں، ہیں مویٰ ہوں، ہیں داؤد ہوں، ہیں ہیں میں مریم ہوں، ہیں محمد ہوں اسلیل

حالاتک صدیت میں تھا کہ آنے والے کے کاس قدر وعاوی ہوں گے
اور وہ کرش بھی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزاصاحب اور ان کے مرید کس اسلام کی
اشاعت کرنا چاہتے ہیں آیا سرسید کا اسلام جومرزاضاحب الفاظ تبدیل کر کے پیش کرتے
ہیں جو کہ اصل میں نیچر یوں اور معتزلہ کی ہاتیں ہیں۔ یا اصلی اسلام جو کہ رسول اللہ وہیں اور اولیا واور مجدوین کا ہے۔ جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو
سے کہ کس اسلام کی اشاعت مرزاصاحب اور ان کے مرید کرتے ہیں اور کریں گئے تب
سک مسلمان ہرگز چندہ وہیں دے سکتے۔ مرزاصاحب نے جو اسلامی مسائل کی اولت
سیاب کی ہے اور شرک اور کفر کے الہا مات اور کشوف جو اسلام میں واضل کئے اس سے تو مرزا
ساحب نے بجائے منور چرواسلام کے مکدراور سیاہ واغدار چرواسلام کا وکھایا۔
ساحب نے بجائے منور چرواسلام کے مکدراور سیاہ واغدار چرواسلام کا وکھایا۔

چنانچے" توضیح الرام ص٢٩" پر لکھتے ہیں:"اس کے (انسان) کے فنافی اللہ

مُبَالِدٍ وَفَتْ كُونَ؟

نزول میں وآمد مبدی سے بھی انکار کیا' کیونکہ طبعی مرد ہے بھی واپس دوبارہ ونیا میں نہیں آ ت

٣....خصوصيت معجزات مي مردول كازندوكرنااور مادرزاداندهول كوشفادينا - جانور مى ك بنا کران میں روح پھونکنا۔ سرسید نے ان مجمزات ہے بھی انکار کیا اور تاویل کی۔ مرزا صاحب بھی سرسید کے بیرو ہوئے معجزات کے سے انکار کیا اور تا دیل کی اور مسمریزم کہااور مسيح كي خصوصيات كى ترويدكى \_اورموادى چراغ على صاحب كى كماب حالات صليب وكير کر وفات میچ کواین مسجیت کی بنیاد بنایا۔ چونکه مرزاصاحب غرض رکھتے تھے اور بیری مریدی کی دوکان کھولنا جا ہے تھے اس لئے انہوں نے سے کے رفع جسمانی وزول جسمانی ے تو افکار کیا مگر غرض نے ان کو مجبور کردیا کد زول سے کو مانا جائے۔ کیونکہ صدیثوں میں نزول من كاذكر باورمسلمانول كوانظار ب-اس لئة مرزاصاحب في سوچا كه حديثول كانام من كرمسلمان كينس جائيں كے \_ پس نزول ميح كومانا اور رفع ميج سے انكاركيا - چونك بيد دعوى نامعقول تفاكه نزول بغيرر فع كے ثابت ہو - كيونكه جب شملہ ہے كم حض كا آنات ليم كيا جائے تو اس صحف کا شملہ جانا خود بخو د ثابت ہوجاتا ہے۔ اس کئے مرز اصاحب نے الل ہنود کے باطل مسائل حلول و بروز کا سہارالیا۔اور تاویل نزول کی اس طرح کی کدروحانی نزول موگا۔ یعنی امت محمدی میں ے کوئی محف مسلح موگا جو کہ مال کے پیٹ سے پیدا شدہ موگا۔ جیبا کدانبیاء کاظہور ہوا تھا۔ نزول کے معنیٰ پیدا ہونے کے کئے ۔ مگر مرزاصا حب بیٹ سمجھے کہ اس تتم کے سیح تو امت محمدی میں پہلے گئی ایک ہو بچے ہیں۔ جب وہ سچے نہ تھے تو میں س طرح سياسيج ہوسکتا ہوں۔

ا..... فارس بن بچی نے مصر کے علاقہ میں میسی بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ (دیموتاب افتار)

| _     |                  |
|-------|------------------|
| 10.62 | مُبَدِّدٍ وَقَدَ |
| 1090  | المعرورة وهد     |
| -     |                  |

ہونے کی حالت میں خداتعالی اپنی پاک بجلی کے ساتھ ال پریعنی انسان پرسوارہ وتا ہے"۔

یہ ہے قادیان کا اسلام اور پھر جو جوعقا کد عیسائیوں اور آریوں کے تقے اسلام میں داخل
کے رایک عیسائی اگر مسلمان ہوتو اس کو کیافا کدہ ہوا پہلے وہ حضرت عیسی النظیمی کا کوخدا کا بیٹا
مانیا تھا۔ گراب مرزائیوں کے ہاتھ پر مسلمان ہوکر مرزاصا حب کے البامات کے ہموجب
ان کوخدا کا صلی بیٹا اور خدا کے پانی سے پیداشدہ خدا کا بیٹات کیم کرے گا۔ دیکھوالبام مرزا
صاحب: اسمع ولدی، النت منی بمنزلة ولدی، النت منی منزلة اولادی،
النت من هاء نا وغیرہ وغیرہ ۔ اور اگر کوئی آریہ مسلمان ہواور تاویائی عقائد اسلام کے
مطابق مرزا صاحب کوکرش جی کا اوتار مانے ۔ اور باطل مسائل اوتار اور حلول اور تنائخ '
جس گانام مرزا صاحب نے بروزر کھا ہے۔

و کیموتو میں الرام من الیں لکھتے ہیں: ''اس جگہ خدا تعالیٰ کے آنے ہے مراد حضرت محدکا آنا ہے'' ۔ تو وہ جران ہوگا کہ اسلام میں بھی وہی یا تیں اور فاسدہ عقا کہ و باطل مسائل ہیں جن کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں' وہی مسائل بیباں بھی ہیں تو مسلمان ہونے کا کیا فاکدہ۔

آربیلوگروح اور ماده کوقدیم مانتے ہیں۔ گرم زاصاحب نے بھی اپنی کتاب
"مرام" میں روح اور ماده کی قدامت کھی ہے۔ تو پھر کس مندے آریوں پرشرک کا الزام
دیا جاتا ہے کہ وہ روح اور ماده کو اٹا دی مانتے ہیں اور مشرک ہیں۔ دیکھوم زاصاحب کیا
گھتے ہیں: "اب جب کہ بیرقانون الٰہی معلوم ہو چکا کہ بیرعالم اپنے جمیع قوائے ظاہری
وباطنی کے ماتھ حضرت واجب الوجود ہے بطوراعضا کے واقعہ ہے اور ہرایک چیز اپنے محل
اور موقعہ پراعضا ہی کا کام دے رہی ہے اور ہرایک ارادہ خدا تعالی کا آئیس اعضاء کے

| ے عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر | اداره تحفظ عقائداسلام كي جانب |
|------------------------------|-------------------------------|
| ے چودہ تک جلدوں کی تفصیل     |                               |

| سن تصنيف      | صفحات | جلد  | كتاب اورمصنف كانام                                                           | نبرثار |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ,1883         | 84    | نبر1 | تحقیقات دستگویه (جلد اول)<br>علامه غلام دعمیرقصوری راندة الله علیه           | 1      |
| <b>,</b> 1886 | 63    | نبر1 | وَجم الشياطين<br>علامة غلام دعم وقسوري رحمة الشعليه                          | 2      |
| ,1896         | 37    | نبر1 | فتح رحمانی<br>علامه فلام دیمگیرقسوری رحمة الله علیه                          | 3      |
| ,1893         | 61    | نبر1 | الالهام الصحيح (عربي)<br>مولانا تقام رسول امرتسرى رحمة الشعلي                | 4      |
|               | 81    | نبر1 | آفتاب صداقت (ادوو)<br>مترجمه: بيرفلام صطفی تشنیدی حقی امرتسری                | (5)    |
| ,1896         | 194   | نبر1 | كلمه فضل دحمانى<br>تاشى فضل الدلده بيانوى رشة الله عليه                      | 6      |
| ,1915         | 146   | نبر2 | جمعیت محاطو<br>قاضی فضل احمد لدهمیانوی رحمة الله علیه                        | 7      |
| ,1899         | 144   | نبر2 | جزاء الله عدوه باباته حتم النبوة<br>الم المست احدرشا بريلوى رثمة الله علي    | 8      |
| -1902         | 30    | نبر2 | السوء والعقاب على المسيح الكذاب<br>المام ابلسنت احررضا بريلوي رحمة الله عليه | 9      |

http://ataunnabi.blogspot.in

| سن تصنية | صفحات | جلد  | كتاب اورمصنف كانام                                                               | نبرثار |
|----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | 325   | نبر6 | افادة الافهام (حصه دوم)<br>علامهانوارالله جشتى رحمة الله عليه حيدرا باددكن       | 22     |
|          | 123   | نبر6 | انوار الحق<br>علامه انوارالله چشتی رحمة الشعليه حيدرآبادوكن                      | 23)    |
|          | 57    | نبر6 | معياد المسيح<br>مولاناحافظ فياءالدين سيالوي رتمة الشعليه                         | 24)    |
| -1911    | 183   | برد  | تیغ غلام گیلانی بو گردن قادیانی<br>علامةاضی غلام گیلانی چشتی دحمة الشعلید        | 25)    |
|          | 159   | نبرד | جواب حقائی در رد بنگالی قادیانی<br>علامة قاضی نلام كياني چشتى رحة الله عليه      | 26)    |
|          | 94    | نبره | رساله بیان مقبول ورد قادیانی مجهول<br>علامة قاضی غلام كيلاني چشتى رحمة الشعليه   | 27     |
|          | 12    | بر7  | موذا کی غلطیاں<br>ملاسقاضی غلام رہائی چشی خفی رحمۃ اللہ علیہ                     |        |
|          | 10    | بره  | وساله و د فادیانی<br>علامدتایشی نمام ربانی چشی ختی دند انتسطیه                   |        |
| 1912     | 60    | نبرד | لهر يزدانى برجان دجال قاديانى<br>مولانا حافظ سيدير ظهورشاه قادرى على رحمة الشعلي |        |
| 1924     | 198   | نبر8 | لطفر الرحماني في كسف القادياني<br>ناطرالسلام فتى قلام رتفنى ساكن مياني           | 39     |
|          | 20    | نبر8 | حتم النبوة .                                                                     | -      |
| ,1932    | 58    | 8,4  | کرام الحق کی کھلی جٹھی کا جواب<br>مرت علم تیم ابوالحنات قادر کی رتمة الله عليہ   |        |

| رثار | حتاب اور مصنف كانام                                                                | جلد          | صفحات | سن تصنيف |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|
| O    | قهر الديان على موتد بقاديان<br>المم إلىسنت احررضا يريكوك دحمة الشعليد              | نبر2         | 25    | 1905     |
| T    | المعيين محتع النيتين<br>المام إبلسنت احدرضا يريلوى دحمة الشعليه                    | نبر2         | 32    | 1908     |
| T    | الجبل الثانوى على كلية التهانوى<br>المم المسنت احمر ضاير للوى رحمة الشعليه         | نبر <b>2</b> | 13    | ,1918    |
| 13   | الجواذ الدياني على الموتد القادياني<br>المم المسنت احدرضا بريلوك رحمة الشمليد      | بر2          | 22    | ,1921    |
| 14   | الصادم الوبانى على اسواف القاديانى<br>حجة الاسلام تحرحا درضاير يلوى دحمة التُدعليد | نبر2         | 61    | 1898     |
| (15  | درة الدراني على ردة القادياني<br>علامه مولاتا محرحيد دالله خان رحمة الشعليه        | 3,2          | 385   | ,1901    |
| Œ    | موذائی حقیقت کا اظهار<br>مبلغ اسلام شاه عدالحلیم صدیقی رحمة الشعلیه                | نبر3         | 86    | 1929     |
| 17   | هدیده الوسول<br>فاتح قادیان پرسیدم علی شاه کواژدی رحمه الشعلید                     | نبر3         | 101   | 1899     |
| (18  | شمس الهداية في البات حياة المسيح<br>فاتح قاديان يرسيدم ولل شاء كلر وي رحمة الشعليد | نبر4         | 149   | 1899     |
| (19  | سیف چشتیانی<br>فاع قادیان پرسیوم بل شاه کار دی رقته الشعاب                         | نبر4         | 423   | 1902     |
| (20  | مفاتيح الاعلام<br>علامدانوارالله يشتى رحمة الشعليد حيورا بإدوكن                    | نبر5         | 67    |          |
| (21) | افادة الافهام (حصه اول)<br>علامدانوارالله چشتی رحمة الله عليه حيدرا بادوكن         | نر5          | 332   |          |

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

http://ataunnabi.blogspot.in

مُجَدِّدِ وَقَتَ كُونَ؟

ذرایدے ظہور میں آتا ہے کوئی ارادہ بغیران کے توسط کے ظہور میں نہیں آتا''۔۔۔۔(الح) (ص ۲۵ توجی الرام مصند مردا صاحب)

فاظرين كوام: يبل مرزاصاحب صفيه " ركاية على كدا قوم عالمين ايك ايا وجوداعظم بجس كے باشار ہاتھ بے شار بيراور برايك عضواس كثرت سے ب كدتعداد ے خارج اور لا انتہاعرض اور طول رکھتا ہے'' ..... (الخ)۔ اب مزید برال لکھتے ہیں کہ' جیسے قوائے اس عالم کے حضرت واجب الوجود کے لئے بطوراعضاء کے کام دیتے ہیں''۔جس ے ثابت ہوا کہ مرزاصاحب اس مسلد میں آربول کے ہم خیال ہیں کیونکہ آربیجی یمی کتے ہیں کدروح اور مادہ کو خدانے نہیں بنایا 'بیانادی ہیں۔ مرزاصاحب بھی فرماتے ہیں کہ عالم كے جمع قوائے خداتعالی كاعضاء ميں ادر بيظا مرب كدجس وجود كے اعضاء مول وہ وجوداوراس كاعضاءايك عى وقت كى ساخت موتع بير يس جب عدا تب ب اس كاعضاء اورتمام عالموں كى بيدائش احتزاج وآميزش وحركت ماده اورروح عاموتى ب جوم زاصاحب كي ندب من خدا تعالى كاعضاء جي توقد يم ثابت موع أكونك خداکی ذات ہے اس کے اعضاء جدائیں ہو سکتے۔ اعنسوس! یجی اسلام مرزائی پیش كرتے جي اوراي واسلے مسلمانوں سے چندہ ليتے جيں۔ابيا كون بيوتوف ہوگا كداين باتھ سے اسلام کی بٹک وہٹی کرائے۔

مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ''خدا تعالی نے مجدد کوایک جماعت دی جواس کے دین کی اشاعت کرتی ہے''۔مولوی صاحب کو واضح ہو کہ مرزاصاحب سے بڑھ کر کا ذب مرعیان کو جماعتیں ملتی رہی ہیں۔مسیلمہ کذاب کو پانچ ہفتہ کے قبیل عرصہ میں ایک لا کھ سے اوپر جماعت مل گئی تھی جو کہ اس کے باطل عقائمہ کی ترویج تیجر بیک وتا ئیدوا شاعت کرتی تھی۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق بھی جاس فتہ کوفرونہ کرتے اور مسیلمہ مارانہ جاتا' تو اس کی جماعت

| 800-     |       |       |                                                                                        | 000    |
|----------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| سي تعنيف | صفحات | جلد   | كتاب اورمصنف كانام                                                                     | نبرشار |
| ,1936    | 186   | نبر8  | البرزشكن گرز عرف مرزانى نامه<br>مولانامرتشى احمقان كيش                                 | 34)    |
| ,1950    | 44    | نبر8  | پاکستان میں موزانیت کا مستقبل<br>مولانامرتضی ایم خان میکش                              | 35)    |
| ·1951    | 8     | نبر8  | قادیانی سیاست<br>مولانامرلنی احرخان کیش                                                | 36     |
| 1952     | 11    | نبر8  | كيا باكستان من موزاتي حكومت قائم هو گل<br>مولا تامرتشي احدغان ميكش                     | 37     |
| 1932     | 285   | نبرو  | تازیانه عبوت<br>ابوافعنل محرکرم الدین دبیردهمهٔ الشعلیه                                | 38     |
| ,1934    | 146   | نبرو  | السيوف الكلامية لقطع الدعاوى العلامية<br>مفتى آكر وعبد الحفيظ مقانى حفى رحمة الله عليه | 39     |
| rue leu  | 38    | نبرو  | قهر يزداني برقلعه قادياني<br>مولانا ابومنظور محرفظام الدين قادري ماني                  | 40     |
| ,1932    | 248   | نبر10 | بوق آسمانی بوخومن قادیانی<br>مناظرالاسلام ظهوراحر یکوی رحمة الله علیه                  | @1     |
| ,1933    | 180   | نبر10 | تحریک قادیان<br>فدائے ملت مولانا سیرحبیب رحمة الله علیہ                                | 42     |
| ,1934    | 104   | نبر10 | المحق المبين<br>كيم مولوي عبد الخي ناظم رحمة الشعلي                                    | 43     |
| ,1931    | 573   | نبر11 | الكاويه على الغاويه (جلد اول)                                                          | (44    |
| ,1934    | 304   | نبر12 | الكاويه على الغاوية (حلددوم)                                                           | (45    |

ا .....قادر سیاورسنوسید فرقد کانموند مسلمانوں کے واسطے قابل تقلید ہے جنہوں نے ند تو دوسروں کو کا فربتایا اور ندایئے گئے کذابوں اور خود پرستوں کی طرح نبوت ومبدویت کا منصب جو برز کیااور ندایئے منکروں کوفنتی اور جہنمی قرار دیا۔ (سرااء)

٣ ..... ٢٠ او او مين جايان مين سلطنت حقائد كي طرف عد علماء محية اور ١٨ بزار جايا نيول كو مسلمان كيا- (ديمون ١٢٠ مقاصد اسلام بواله مزمد جايان على احدجر جاوى المدين الدينر البارالارشاد)

٣ ..... چېارم ہندوستان ميں علائے بڙگال كي المجمن اشاعت اسلام كام كررہي ہے اور ان كو ببت کامیابی مونی ب-۱۳، وظیفه خوار اور۱۳ آخریزی مبلغین کام اشاعت اسلام کا کررای ہیں۔ ادر مبلغین کی کوشش ہے ٢٦ بزار مسلمان رسومات قبیحہ چھوڑ کر کیے مسلمان بنائے مكت ـ ٢٥٦ بددين بعنكر خانول سے نكال كرراه راست برلائے مكت \_١٦٥ ميسائي ٥٢ بدھ ١٦٩ مندومسلمان كئ كية \_ (ديموريورك الجمن طلية بكال از عاوره علام) مغرض بيمولوي صاحب كالكصنا بالكل غلط ب كدسوائ مرزاصاحب كى جماعت كے كوئى اور دوسراا شاعت اسلام ہیں کرتا۔ باہر غیرممالک میں تو اسلام کے یاک اصولوں کود کھی کر ااکھوں کی تعداد میں اسلام قبول کردہے ہیں۔ شخ سنوی کی متبرک ذات سیتونس وغیرہ ممالک میں اسلام بہت تيزى سے ترتی كررہا ہے۔ اسلام حمرى كى تواشاعت موتى ہوانى جادركونى جگداور شهرخالى نبيس ك علائ اسلام تحور كى بهت تعييمت شكرت بول - بال مرزائي اسلام كى جس مين مرزا صاحب نے کفروشرک کے مسائل اوتاراین اللہ مجسم خداروح اور مادہ انادی ماننا اور دیگر كفريات جن كاذكر يمليآ چكائے اشاعت نەسلمانوں پرضروري باورندكرتے بي بلكه مسلمانوں کا حسب الارشاد رسول اللہ ﷺ مرزائیوں کے فتنہ سے بچنا فرض ہے۔ جب مرزائيون كالبنااسلام درست بين بودوسرون كوكياتيلي كريحة بين-والسلام عير بخش سكر ثرى المجمن تائيدالاسلام لا جور-

ایک کوجی مسلمان خدرہنے ویتی ۔ اور لطف یہ ہے کہ مرزاصاحب اور مرزائیوں کی طرح مسلمہ اور مرزائیوں کی طرح مسلمہ اور اس کے بیرو بھی بہی کہتے تھے کہ حقیقی اسلام یہ ہے جو مسلمہ بیش کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہنا شرک ہے۔ میں محمد اللہ کا نائب ہوں جس طرح مویٰ النظامی کی مسلم میں میں النظام کا مدی تھا۔ بہوو ساتھ ہارون تھا۔ مرغ کو حرام کردیا۔ ایک نماز معاف کردی اور حقیقی اسلام کا مدی تھا۔ بہوو دی گی کا ذب مدی کی جماعت پانچ کروڑ پانچ الا کہتی وہ بھی اشاعت کے واسطے خدانے اس کو دی تھی۔ (ترکرہ لمداب سے اس)

حسن بن صباح کوجمی خدا تعالی نے ایسی بی زبردست جماعت دی تھی کہ دنیا بھر
کی سلطنتیں اس سے کا بھی تھیں اور وہ اپنے اسلام کی اشاعت کرتے تھے۔ علی محمد باب کی
بیماعت تو اب تک کام کر رہی ہے اور لا کھوں کی تعداد میں ہے۔ اور اپنے اسلام کی اشاعت
کرتی ہے۔ جناب مولوی صاحب! یہ سوانگ جوم زاصاحب نے بحرائے کوئی نرالانہیں
اور ندان کی جماعت زالا کام کر رہی ہے۔ سب کا ذب مدی ایسابی کرتے آئے ہیں۔
سید محمد جونچوری کی جماعت الی جوشلی تھی کہ جوان کے عقائد کی مخالفت کرتا ا

یہ مولوی محموطی صاحب نے بالکل غلط لکھا ہے کہ مسلمان اشاعت کی طرف ہے
بالکل غافل تھے۔ اشاعت اسلام تو بمیشہ ہے مسلمان علاء دتا جرکرتے آئے۔ مگر خدا کے
فضل ہے ان کوشیطان نے بید دھو کہ نہیں دیا کہتم نجی ورسول ومحدث ومجد د ہو۔ وہ خدا کے
واسطے خدمت اسلام کرتے رہے اور کررہے ہیں چند نمونے پیش کرتا ہوں۔
اسساسلام کی حقیقی روح عرب کے سودا گروں اور واعظوں نے جمع الجزائر الایا روئ تا تار
چین نبوغ اسکراورافریقہ میں بلاکی ملکی اعداد کے اسلام پھیلایا۔ (س ای النی واسلام)

ای کولل کردیتے۔

مُخَلِدِ وَفَتَ كُونِ؟

ضوودی موت: رسالدانجمن تائید الاسلام ماہ جوری میں علائے اسلام کی طرف سے سات سوال لکھے گئے تھے۔ جن کا جواب آج تک لا ہوری جماعت نے نہیں دیا۔ لہذا پھر لکھے جاتے ہیں۔ جب تک ان سوالات کے جواب نددیئے جا کیں گے کوئی مسلمان چندہ نددےگا' تا کہ مسلمانوں کے چندہ سے اشاعت مرزائیت و کفریات ندہو۔ سوال یہ ہیں:

ا ..... مرزا صاحب آپ کے اعتقاد میں سچے صاحب وتی تھے۔ یعنی ان کی وتی تورات، انجیل وقر آن کی مانند تھی کہ جس کا مکر جہنمی ہو؟

۲ ..... جو جو الهام مرزاصاحب کو ،وئ آپ ان کو خدا تعالی کی طرف ہے یقین کرتے ہیں؟

٣ ....مرزاصا حب كالهامول كوساوى شيطانى بيك يفين كرتي بين؟

٧ ....مرزاصاحب كركوف منجانب الشيخة؟

٨ .... شيطاني البامات اور شيطاني مشوف كي كياعلامات بن؟

٢ .....مرزاصاحب نے جو هيفة الوقى ك ص ٢١١ ركھا ہے كه ميں خداك قتم كھا كركہتا ہوں كه يس ان البامات يراى طرح ايمان لا تا ہوں جيسا كه قر آن شريف ير' كيا آپ كا

بھی بی ایمان ہے؟ مجھی بی ایمان ہے؟

ے ۔۔۔۔۔اگر مرزاصاحب کے عقائد اہل سنت والجماعت کے تقے اور آپ کے بھی ہیں تو مسلمان کے ساتھ مل کرنمازیں کیوں نہیں پڑھتے ؟

تمام شد

\*\*\*



## http://ataunnabi.blogspot.in

|           |                                                                                                          |                | - Wa  | nlr=                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------------------------|
| البرة     | ار کتاب اور مصنف کانام                                                                                   | جلد            | صفحار | ن سن تصنيف                             |
| 46)       | ٱلْكَافِيدَ عَلَى الْعَاقِيدَةُ (بلدد)، مدد)<br>مَنْ شِنْ عَادَ فَذَعَا إِلَى الْعَاقِيدَةُ (بلدد)، مدد) | نبر13          | 342   | 1934                                   |
| <b>47</b> | اَلْمُكْتُوبُاتُ الطيباتُ                                                                                | نبر13          | 40    | ,1904                                  |
| 48)       | خُلاصَتُ الْحَقَائِدُ<br>مُونُونُونُومِوالْمَاجِدَةِورَى عِلَيْ                                          | نبر13          | 26    | ,1909                                  |
| 49        | مرزائیوں کی دھوکے بازیاں<br>مناشقاند فلام احما فکر البنان                                                | ثبر13          | 24    | ,1911                                  |
| (50)      | ٱلنَّقُريُر الفَصِيْح فِي نُرُولِ المُسِيْح<br>مَنْ المَّرَا الفَصِيْح فِي نُرُولِ المُسِيْح             | نبر13          | 12    | a 1315                                 |
| (51)      | مِرْزائِيتَ كَاجَالَ<br>وَإِسْ مُورُكُمُ الدِّينَ وَيَرَ                                                 | نبر13          | 16    | ,1931                                  |
| (52)      | لِیًا فتِتِ مِرْزَا<br>منینه عدر قاضی مبدالغفور پنجه                                                     | نبر13          | 32    | EST HATOS                              |
| (53)      | عمْدَةُ البَيْدانُ<br>مَنِتْ عِنْدَةَ النِّيْدِةِ                                                        | نبر13          | 24    |                                        |
| 54        | تُلَكِذِيْتِ قَادِيَانَيْ<br>مُنِتْ الْمِنَاجَ الدِين احماعَ عِنَانَ                                     | نبر <b>1</b> 3 | 24    |                                        |
| (55)      | مِیْنَارَهٔ قَادِیَانیٔ<br>تَکِمَوَلِیَ عَرَانِیَ عَرِیْنَارَهٔ                                          | نبر13          | 08    | عش الاسلام بحيره<br>شاره جولائي ، ١٩٣٣ |
| (56       | معیّٰارعقائدِقَادیّٰانیؑ<br>جناب بابوپیریخش لاهوری                                                       | نبر14          | 112   | 1912 ,1331                             |
| (57       | بَشَارِتِ مُحمَّدِئ<br>جناب بابو پیر بخش لاهوری                                                          | 14,            | 125   | ,1918 "1337                            |
| (58       | الاسُيِّذُلالُ الصَّحِيْخُ<br>جناب بابو پير بخش لاهوري                                                   | 14,            | 350   | ,1924 ,1343                            |

http://ataunnabi.blogspot.in كتاب "عقيده جم نبوت" ان مكتبول يردستياب ب ۱- مكتبديركات المدينه بهارشر بعت مجر بهادرآ باد، كرايل - فون نبر: 021-34219324 2 مكتبة في سلطان نزودى آر، بارون ولى كى چيونى محلى، حيدرآباد،ستدهد فون نبر 2019290-0300 🗘 3\_ فيض شخ بخش بك سينفر وربارباركث ولا مور- فول فير: 4021314-0321 🗘 4\_زاويه پېلشرز دكان فمر 6 مركز الاوليم ودربار ماركيث الا مور فون فمر: 042-37248657 5-01/1/20 وكان قبر 4 ، مركز الاوليل ، وريار مادكيث ، لا مور - فون قبر: 042-37247702 1 B-611/417 وكان فمرة ، جيلاني سينز اردو بازار الا مور فون فمر: 042-37361230 🗘 7\_مكتبه جمال كرم دكان فمبر 9 مركز الاوليل، وربار ماركيث الا تور فن فمبر: 042-37324948 🛇 8 مكتيم پيكافكميد نزدجامعا الوارالعلوم، في بلاك، نيو بلاك نيوشان ون فبر: 6560699 -661 0314-6123162 ♦ 9 \_ كمتية فيض رضا ببليكيشز جامعة ادريد صويراست بعطف آباد مركود صارو فيمل آباد فون بر : 041-8860777 ♦ 10 - رضائے مصطفیٰ چوك دارالسلام، جرانواله. قون نبر: 055-4217986